

اس میں ہے کوئی بھی موتی آپ کے دل کی دنیابدل سکتا ہے

مجهوعة افادات حكيم الأمة مُجددُ والملّة نها نوى رحمه الله عكيم الاسلام قارى محموطيب صاحب رحمالله حضرت مولانا محمد يوسف كاندهلوى رحمالله شهيداسلام مولانا محمد يوسف لدهيانوى رحمالله شيخ الاسلام مفتى محمد تقى عثمانى مظله العالى مُنِعَ إسلام مولانا محمد يوس بإلن يورى مظلالعالى وديكر اكابرين أمّت رحمهم الله



اِدَارَهٔ تَالِيُفَاتِ اَشَرَفِيَهُ چوک فواره ستان پَائِتَان

(061-4540513-4519240

سینکڑوں متندکت ہے دوران مطالعہ کئے ہوئے اصلاح افروز واقعات ....عبرت ونصیحت آموز حکایات .... دین و دنیا کی فلاح کے ضامن مجرب مختصراعمال جیسے عنوانات پرمشمثل اصلاح افروز مجموعہ جس کا مطالعہ عملی جذبہ بیدار کرنے میں نہایت مجرب ہے



اس میں ہے کوئی بھی موتی آپ کے دل کی دنیابدل سکتا ہے

جلد–۵

ىرىب ئەھىدارسىطىق ئەلىتانى

اِدَارَهُ تَالِيُفَاتِ اَشَرَفِيَنُ پوک فراره نستان پَکِٽن پوک فراره نستان پَکِٽن

# المخول

تاریخ اشاعت.....در بیج الاوّل ۱۳۳۰ه تا اشرینها تا شرفید ملتان تا شر میسان طباعت مسلامت اقبال پریس ملتان طباعت

#### انتباه

اس کتاب کی کا پی رائٹ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں کسی بھی طریقہ ہے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے ۔

قانونی مشیر قیصراحمدخان (ایدوکینهانکورندهان)

#### قارنین سے گذارش

ادارہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد متنداس کام کیلئے ادارہ میں علماء کی ایک جماعت موجودرہتی ہے۔ پھر بھی کوئی غلطی نظرآئے تو برائے مہر پانی مطلع فرما کرممنون فرما کیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاکم اللہ

ادار و تالیفات اشرفی چوک فوار با تان کمتیدرشید بی رابیه بازار را الهندی ادار و الهندی ادار و ادار و الا المور به نیرش بک ایجنسی خیر بازار بین و به اور کمتید می بین می بیر کمتید می بیر می بین بیر کمتید می کمتید می بیر کمتید می کمتید می بیر کمتید می کمت



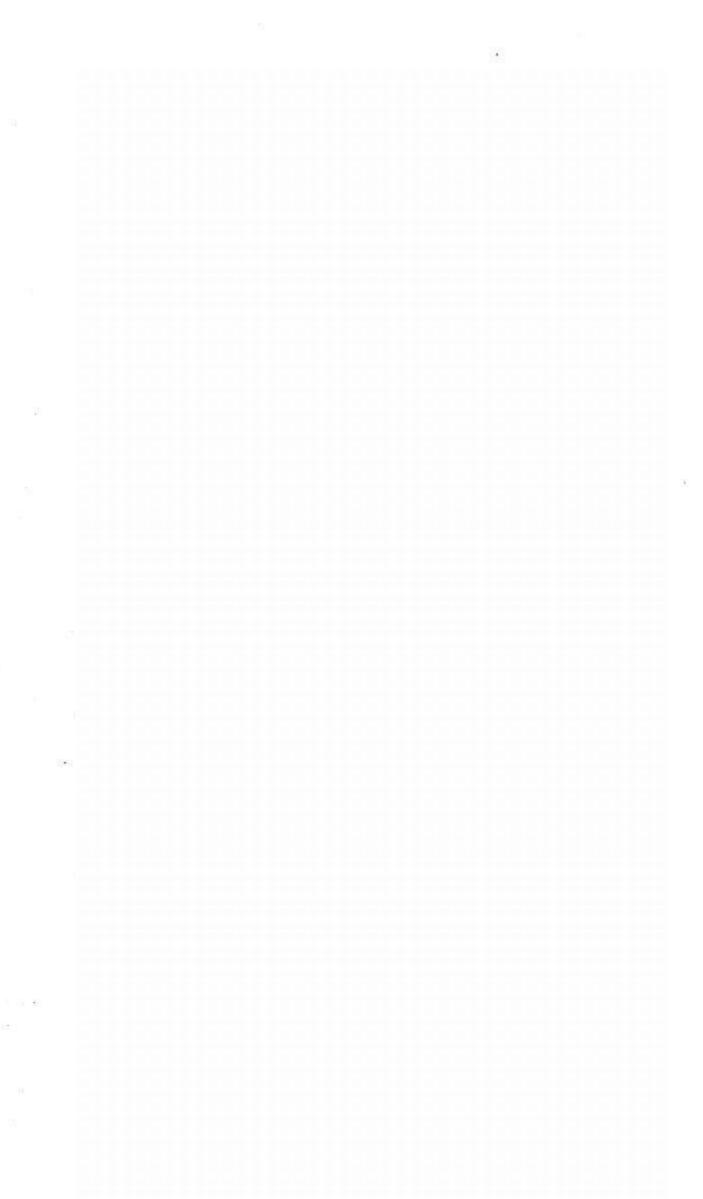

#### عرض مرتهب

### بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد

بزرگان ہلف کے حالات وواقعات انسان کی اصلاح کیلئے انتہائی مفید اور مؤثر ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان سے اسلامی احکام کی عملی شکل سامنے آتی ہے اور اپنے اسلاف کا وہ مزاج و مذاق واضح ہوتا ہے جو آئحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے لے کر آخری دور تک عملی طور برنسل درنسل منتقل ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لمبی چوڑی نصیحت آموز تقریبیں ایک طرف اور کسی بزرگ کا کوئی واقعہ دوسری طرف رکھا جائے تو بسا اوقات یہ واقعہ ان طویل تقریبوں سے کہیں زیادہ دل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے ہر دور کے مصنفین نے بزرگوں کے متفرق واقعات جمع کر کے انہیں امت کیلئے محفوظ کیا۔

اللہ کے فضل وکرم سے بندہ کی زندگی اکا برعلماء کی متندکت کی نشر واشاعت میں بسر ہو رہی ہے۔ جس کی برکت سے بچھ ورق گردانی کا موقع میسر آجا تا ہے۔ دوران مطالعہ جو بھی ایسا واقعہ نظر سے گزرے جس میں اصلاحی پہلو ہوا ہے محفوظ کر دیا جا تا۔ اس طرح واقعات کا ایسا واقعات کا ایک ذخیرہ جمع ہوگیا۔ ان واقعات میں اسلامی تاریخ کے نشیب وفراز بھی ہیں اورامت مسلمہ کے عروج وزوال کی داستان بھی۔ رلانے والے پر دردسانحات بھی ہیں اور ہنسانے والے ظرائف بھی ان میں فکرانگیز مضامین بھی ہیں اور علمی جواہر یا رہے بھی۔

بندہ کے پاس ایسے اصلاحی واقعات امثال لطائف اور عجیب وغریب جواہرات پر مشمل بیاض جمع ہوگئی جس کی اشاعت اس نیت سے کی جاری ہے کہان ہزار واقعات میں سے پڑھنے والے کوکسی ایک بات سے دینی فائدہ ہوجائے تو یہ بندہ کیلئے ان شاء اللہ ذخیرہ آخرت ثابت ہوگا۔ آج کی مصروف ترین زندگی میں جبکہ کی طرف زیادہ رجحان نہیں رہا اور الیکٹر انک میڈیا

نے کتب بینی کا ذوق بری طرح متاثر کردیا ہے اسے حالات بین بختیم کتب اور بے شاررسائل سے ماخو نید لیسپ مجموعان شاء اللہ قار ئین کے قیمتی وقت کا بہترین مصرف ثابت ہوگا۔

زیر نظر کتاب بیں اکثر جگہ آپ کو' قلیو بی' کے حوالہ سے متعدد وا قعات ملیں گے جو کہ شہاب اللہ بن قلیو بی رحمہ اللہ کی نایاب عربی تصنیف کے اُردو ترجمہ سے نادرموتی چنے کے بیں ۔ ماشاء اللہ بہ واقعات جہاں معلومات افز ابیں وہاں اصلاح افروز بھی ہیں۔
دوران تربیب اس بات کی پوری کوشش رہی کہ کوئی بھی واقعہ غیر متندنہ ہواس لیے ہر تقریباً ہر واقعہ کے آخر میں حوالہ دینے کی کوشش کی گئی ہے تا کہ اصل کتاب دیکھی جاسکے۔
تقریباً ہر واقعہ کے آخر میں حوالہ دینے کی کوشش کی گئی ہے تا کہ اصل کتاب دیکھی جاسکے۔
تاہم علاء کرام سے گذارش ہے کہ کی بات میں شقم محسوں کریں تو مرتب کو مطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں در سے گذارش ہے کہ کی بات میں شقم محسوں کریں تو مرتب کو مطلع فرما دیں تا کہ میں رہے کہ ان واقعات میں کوئی خاص تر تیب نہیں رکھی گئی جیسے کوئی موتی سامنے آیا وہ لیا یا ہے۔ موضوع کی مناسبت سے اس مجموعہ کانام ' ایک ہزارانمول موتی ' رکھا گیا ہے۔
اللہ کے فضل سے پہلی جلد کافی مقمہول ہوئی جس سے دوسری اور تیسری جلد مرتب اللہ کے فضل سے پہلی جلد کافی مقمہول ہوئی جس سے دوسری اور تیسری جلد مرتب کرنے کا داعیہ پیدا ہوا۔

ان شاء الله ان متندموتوں ہے آپی دنیا خوشگواراور آخرت کا میاب بن سکتی ہے۔
قارئین محرم! دوران مطالعہ بیہ بات ذہن میں رہے کہ بیوا قعات اصلاح ور تیب اعمال
کیلئے ہیں ان سے فقہی مسائل کا اخذ کرنا درست نہیں ۔ سی بھی اشکال کی صورت میں قریبی
علاء کرام سے رجوع فرما کیں اور غیر متند کتب اپنے اوراپنے بچوں کی پہنچ سے دورر کھیں۔
آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اس مجموعہ کو مرتب وقارئین کی دنیوی
اصلاح واخروی فلاح کا ذریعہ بنا کیں اور ہم سب کو اپنے اسلاف کے قش قدم پر چلنے
کی توفیق عطا فرما کیں۔ و ما توفیقی الا باللہ و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر
خلقہ محمد و علی الله و اصحابه اجمعین و من تبعهم الی یوم اللہ ین
در (لدلا) محمد الحق عفی عنه جمادی الدین ہوں ہوں تبعہم الی یوم اللہ ین



قلم فیس سے لکھے ہوئے اساءالحنی



قلم نفیس سے لکھے ہوئے اساء النگ

## جن کتب ہے بیانمول موتی چنے گئے ہیں

| تر مذی شریف             | ابودا ؤ دشريف             | بخارى شريف         | تفيير درمنثور        |
|-------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|
| منداحد                  | مؤطا                      | سنز العمال         | ابن ملجبه            |
| وارقطني                 | معجم كبيرواوسط            | كتاب الرقائق       | مثكلوة المصابيح      |
| كتاب الشفاء             | الاصاب                    | شعب الايمان        | متدرك حاتم           |
| اسدالغاب                | تزغيب وترجيب              | قرة العيون         | صحيح ابن خزيمه       |
| جز االاعمال             | جمع القوائد               | حلية الاولياء      | سيرة ابن ہشام        |
| مشائخ كاندهله           | تذكره مشائخ               | خدام الدين         | انوارالنظر           |
| وفيات ماجدي ، '         | نصائح عزيزيه              | مثمع رسالت         | حيات اميرشرليت       |
| الخطيب                  | صحيح ابن حبان             | نقوش رفتگاں        | اشرف التنبيه         |
| سكون قلب                | سراج الصراح               | تاریخ نداهب        | تصویر کے شرعی احکام  |
| سيرت مصطفيٰ             | منا قب امام اعظم          | خطبات طيب          | سيرة انصار           |
| طبرانی                  | ۱۳۳ روشن ستارے            | حيات انور          | مجمع الزوائد         |
| مكتوبات شيخ الاسلام     | انفاس قدسيه               | إمدادالمشتاق       | اصبہا نی             |
| مثالي تجبين             | تذكرهٔ كاندهلويٌ          | الكلام الحسن       | فيوض الخالق          |
| كتاب الازكيا            | حيات الحيو ان             | ا كا بر كا تقوى    | القول الجليل         |
| 117,21                  | خطبات وبلفوظات حكيم الامت | قليوبي             | حسن العزيز           |
| جوا ہر حکمت             | سيرت مهاجرين              | البدابير           | فضص الاكابر          |
| ہیں بڑے مسلمان          | ا بن عسا كر               | سوا نح رائے پوری   | حياة الصحابه         |
| حكايات كالسائكلوبيذ     | حكايات اسلاف              | معارف سليمان       | تذكره فضل رحمن       |
| کتابول کی درسگاہ        | مجالس مفتى أعظم           | ثمرات الاوراق      | كاروان جنت           |
| فضاكل قرآ ن             | جواہر پارے                | حقوق العباد        | وفيات الاعيان        |
| مقالات حكمت             | احيا والعلوم              | شرف المناقب        | الاحتيعاب            |
| حكامات صحاب             | ظفرالمصلين                | بائبل ہے قرآن تک   | بلوغ العماني         |
| ماهنا-يه الرشيد "       | ما منامه "البلاغ"         | ما ہنامہ''الحق''   | ما هنامهٔ 'الفرقان'' |
| ما مِنَا سِهُ * الهدى ' | ما مناميه * وارالعلوم * ` | ما منامه "الإيداد" | ما ہنامہ'' بینات''   |

### فہرست عنوانات

| ra         | غرباء كيلئ بشارت                         | .19 | M           | نبوت ملنے سے سلے حضور صلی اللہ     | 1   |
|------------|------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------|-----|
| ra         | طفيل بن عمرودوی كااسلام                  | P** |             | عليه وسلم نے حضرت زيدكو بت كو      |     |
| ra         | حضرت عثمان جيري                          | ri  |             | حچھونے ہے منع فرمادیا              |     |
| ۲۳         | نور کے منبروں کا ملنا                    | rr  | M           | مخصيل علم كي ضرورت                 | ۲   |
| المبط      | الل علم كي فضيلت                         | 71" | <b>1</b> 79 | رحتوں کا نزول                      | ٣   |
| ۲٦         | حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص            | 414 | 19          | مج اور شندر تی                     | ۴   |
| <u>امر</u> | ابوعبدالله كابادشاه يحيى بن نعمان كوجواب | ra  | <b>1</b> 49 | کشادگی رزق کیلئے                   | ۵   |
| 72         | سب سے اچھا گھر                           | ry  | rq.         | جادو کا حرف آخر علاج               | ۲   |
| ÇΛ         | حضرت بابافريد عنخ شكررحمه الله           | 1/2 | 179         | برداعقل مند                        | 4   |
| 2          | نی کو جھٹلانے والے گدھوں سے بدتر         | M   | ۴۰)         | سرسيدا حمرخال اورا كبرالدة بادئ    | ٨   |
| r9         | سانپ بچھوے تخفظ کی دعا                   | 44  | m           | ابوالحق شيرازي اورسلطان نظام الملك | 9   |
| ٩.         | أيك عرب خاتون كاعجيب طرز تفتكو           | ۲.  | m           | سمى حال ميں مايوس نه ہوں           | 1+  |
| 79         | حصرت فينخ ابوالعباس عرشي رحمالله         | m   | rr          | حضرت ابوسلمة كاعشق رسول            | 11  |
| ۵٠         | تنگ وتاریک کونفیزی اور نماز              | 24  | ۳۲          | حضرت ذوالنون مصري رحمه الله        | 11  |
| ۵٠         | لڑ کیوں کی پرورش پرمغفرت                 | ~   | ۳۲          | مج مين تا خركه نا                  | 11- |
| ۵۰         | كمال ايمان كى علامات                     | M   | 44          | رنگت کے فرق کی وجہ                 | 10  |
| ۵۱         | حضرت حارث بن الي حالة                    | 20  | 44          | قبرے قرآن کی آواز سنائی دی تی رہی  | 10  |
| ۵۱         | حفرت الويعقوب نهرجوري رحمالله            | 4   | mm          | اميدر كھنےوالا گنهگار              | 17  |
| ٥٢         | فريدالدين مخبخ شكر كاخط باوشاه بلبن بو   | 72  | (r/r        | ابوجهل تحقل کی بشارت               | 14  |
| ٥٢         | جنت بین خصوصی مکان                       | M   | المالم      | بجين مين حضور عليه كالنصاف         | IA  |

| 79     | حفرت ابوبكرائ كتاخ كامنه بندكيا       | ٥٣ | 40 | شأن اولياء                                  | 42  |
|--------|---------------------------------------|----|----|---------------------------------------------|-----|
| 140    | ہر چیز اللہ تعالیٰ ہے ماتکو           | ٥٣ | 70 | ارشادمسعودي                                 | 41  |
| М      | تلاش كمشده كاعمل                      | ۵۳ | 77 | مال کی نصیحت                                | 71  |
| m      | مسلمان ہونے کا واقعہ                  | ۵۳ | 44 | مناسك فح كامقصد                             | 400 |
| سلما   | حضرت بايزيد بسطامي رحمداللد           | ۵۳ | YA | اینے ہے کمتر کو دیکھو                       | 40  |
| المالم | فقه کی فضیلت                          | ۵۵ | 49 | ظلمتول اورتاريكيول عي بيخ كيلي              | ar  |
| ro     | حضرت يزيد بن أو يره رضى الشعنه        | ۵۵ | 4. | قرآنى صفحك ببلي آيت يزاع كافيصله            | YA. |
| m      | امير خسر وكابادشاه كوايمان افروز جواب | PG | 41 | حضرت عائشه بن المدين المعشق رسول            | 44  |
| 72     | میں جھکڑوں گا!                        | PG | 4  | علم رياضي ونجوم                             | 77  |
| M      | جية الاسلام امام محرغز الى رحمه الله  | ۵۷ | 4  | حضرت ذ والنون مصري رحمه الله                | 44  |
| 14     | خالدین ولیڈ بابان کے در بار میں       | 04 | 20 | قاضى تجم الدين في بادشاه كاستار تو رُدُ الا | 44  |
| ۵۰     | نتانو ب امراض سے حفاظت                | ۵۸ | 20 | حضرت احمد حواري رحمه الله                   | 4A  |
| ۵۱     | ذوالنون مصرى كى زندگى كانقشه بدل كيا  | ۵۸ | 4  | خطرت احمر بن حفص كا حضرت                    | 4A  |
| ar     | حضرت شيخ ابن عطاء رحمه الله           | ۵۸ |    | عمرفاروق براعتراض                           |     |
| ٥٣     | دو بيول كى غز وة احزاب مين شركت       | ۵٩ | 44 | آسان کے دروازے کھلنے کیلئے                  | 49  |
| ۵۳     | بلاعذر فج نه كرنے كى سزا              | ۵٩ | ۷۸ | قرآنی آیت کی برکت ہے مجد نے گئی             | 49  |
| ۵۵     | علم سےنیت بھی درست ہوجاتی ہے          | ۵٩ | 49 | وہ معتیں جن کا شکر مقدم ہے                  | 49  |
| Pa     | حفرت زيدبن سكن رضى الله عنه           | ٧٠ | ۸٠ | حضرت مولا تاحسين احمدرحمه الله              | 44  |
| ۵۷     | دوسرول كيليخ دعا                      | ٧٠ | ΔI | ايك بچه جوحضورصلی الله علیه وسلم            | ۷٠  |
| ۵۸     | ينتيم كے محافظ كى ذمه دارى            | 41 |    | كى مجلس ميں حاضر ہوا كرتا تھا               |     |
| ۵٩     | قرض کی ادا میگی کیلئے                 | 71 | ٨٢ | بلندم رتبه كمل                              | ۷٠  |
| ٧٠     | حطرت ابوحازم كى سليمان كوفسيحت        | 41 | ٨٣ | معجع اورغلط نبيت كے نتائج                   | ۷٠  |
| 41     | حیات جاودانی کیلئے                    | 71 | ۸۳ | قرض اوردین کی ادائیگی کیلئے                 | ۷۱  |
| 44     | حضرت فضيل بن عياض رحمه الله           | 45 | ۸۵ | قرآ ن کی اثر آگئے زی                        | 41  |
| 41     | حضرت عمر فاروق رضى الله عنه كي        | 44 | M  | حضرت ابوبكر مستاني رحمباللد                 | ۷۱  |
|        | طرف ہے آزادی اور انصاف                |    | 14 | حضرت زينب بنت جحش رضى القدعنها              | 4   |

| AA              | ربيعة الرائے كوديهاتى كابر جستہ جواب | 4   | 111  | حضرت ابوعثان مغرني رحمدالله            | ۸٠ |
|-----------------|--------------------------------------|-----|------|----------------------------------------|----|
| 19              | حضرت مجد والف ثاني رحمه الله         | 44  | iir  | عيب پوشي کرنا                          | Δŧ |
| 9.              | فرشتوں کے ذریعہ حضور بیانے کو        | 4   | 111  | نرى كامعامله كرنا                      | Al |
| i manatana liin | مشركين كيماتحه جانے ي حفوظ كرديا     |     | 110  | حضرت فاطمية الزهرا كاعشق رسول          | ΔI |
| a               | پېلى صف                              | 4   | 110  | ضرورت سے زیادہ علم حاصل کرنا           | Δt |
| 95              | شيخ شهاب الدين كى راه حق مين شهادت   | 41  | 117  | حضرت مولا ناكرامت على رحمالله          | Al |
| 91"             | حضرت عبدالله بن مبارك رحمدالله       | 20  | 114  | وہ آ دی جوخو بی سے خالی ہے             | ۸٢ |
| 90              | قرآن مجيدمين نقطياورعلامتين لكانا    | 20  | IIA  | گائے کا ایک عجیب واقعہ                 | ٨٢ |
| 90              | جنت كافزانه                          | 20  | 119  | مبارك اليمامه                          | ۸۳ |
| 94              | حضرت ام ايمن رضى الله عنها           | 40  | 110  | هر چیز کی زینت                         | ۸۳ |
| 94              | حضرت سفيان بن عيبينه رحمه الله       | 40  | IFI  | سيا خواب                               | ۸۳ |
| 9.4             | موذى جانورول سے حفاظت كيلئے          | 24  | ITT  | حضرت سلطان بإبهور حمهالله              | ٨٣ |
| 99              | ا پھےلوگ                             | 4   | 15   | حضرت زينب رضى اللدعنها                 | ۸۳ |
| 1++             | بور _ قبيليكوبرا كينه كاحق كسي كونيس | 44  | 1112 | مویٰ کاظم کا خط ہارون رشید کو          | ۸۳ |
| 1+1             | بحہ جس کے سریر حضورصلی اللہ          | 24  | 100  | مخلص وخالص يردنيا كانشه                | ۸۵ |
|                 | علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا    |     | 141  | حضرت عثان جيري رحمدالله                | ۸۵ |
| 1+1             | ايمان وحياء                          | ۷۸  | IĽ   | تعليم يا فيةلژ كا                      | ۲۸ |
| 1+14            | بإرون الرشيد كاواقعه                 | ۷۸  | 17/1 | زم خوئی                                | ٨٧ |
| 10/0            | عثمان بن مظعون رضى الله عنه ير       | ۷۸  | 179  | صف كوملانا                             | 14 |
|                 | قرآن کی اثر انگیزی                   |     | 194  | تحجوراورشمد                            | 14 |
| 1+0             | حضرت شيخ ابن عطاء رحمه الله          | ۷۸  | 11-1 | جية الاسلام امام محمد غز الى رحمه الله | ۸۷ |
| 1+4             | فقرالله كخزانول ميس ہے ہے            | ۷٩  | 184  | خلق قرآن کی وعوت عام                   | ۸۸ |
| 1.4             | لوگوں ہے حیاء کرنا                   | 49  | 100  | شاه عبدالعزيز كي حاضر جوا بي           | ۸۸ |
| 1•A             | امام ما لک ہے ایک سوال               | ۸۰  | اسما | چھوٹوں پرشفقت                          | 19 |
| 1.9             | حصرت شيخ احمد حواري                  | ۸٠. | Ira  | روى سفير كوا بوعبيدة كاجواب            | 19 |
| 11+             | فلم کمپنی کے مالک برقر آن کااثر      | ۸٠  | 124  | مسلمان کی عیب پوشی کا انعام            | 9+ |

| 1172  | جے اللہ رکھے                        | 90  | 141  | וטטור                                   | 100  |
|-------|-------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------|------|
| ITA   | ايما ندارا وردولت                   | 9+  | 140  | محبوب بندے                              | 100  |
| 11-9  | استاذ كااحترام                      | 9+  | ואר  | علم ہے منتفید ہونے کے شرائط             | 100  |
| 11%   | حضرت سلطان بامو                     | 9+  | ואם  | حضرت مولا ناعبدالاول جو نپوري           | 1++  |
| IM    | بچین کے دووا قعات                   | 91  | ואין | سب سے عدہ سفارش                         | 1+1  |
| im    | بوژهون کا اگرام                     | 91  | 172  | ظالم بادشاه كيلية كاميابي كى دعاسا تكار | 1+1  |
| ١٣٣   | غيرعرني ميس كفتلوكرنا كوئي كناهبيس  | 95  | IYA  | حضرت سلمني أورائلي والده كأعشق رسول     | 1+1  |
| المال | حضرت امتليم كاعشق رسول              | 95  | 149  | حضرت اوليس قرتى كافقراورتو تكرى         | 1+1  |
| ١٣٥   | لومزی کی جالا کی اور تدبیر          | 91" | 14.  | سلطان ناصرالدين محمود                   | 1+1  |
| IMA   | حضرت ابن عباس كا واقعه              | 91" | 141  | حضرت عبدالله بن عمر کی سمجھ             | 1+1  |
| 102   | يشخ ساءالدين ملتائي اور بهلول لودهي | 90  | 121  | حضرت فيخ ابن عطاءا سكندري               | 1.50 |
| IM    | حضرت عبدالله منازل رحمه الله        | ٩٣  | 121  | شب معراج میں حضور صلی الله              | ۱۰۱۳ |
| 114   | مجابدين اسلام كاسيه سالار براعتراض  | 90  |      | عليه وسلم كوتين چيزيں عطا كى كئيں       |      |
| 10.   | تحية المسجد                         | 90  | 120  | شیری عیادت اور لومڑی کی ذکاوت           | 1+1* |
| 101   | قرآن میں غیر عربی زبان کے الفاظ     | 44  | 120  | حضرت عبدالله بن مبارك                   | 1+1~ |
| 101   | حضرت عبداللدين زبيركي تماز          | 97  | 124  | حق کوئی و بے باک                        | 100  |
| 101   | حضرت يشخ احرمجد دالف ثاني رحمه الله | 94  | 122  | حضرت فضيل بنءيياض رحمها للد             | 1-0  |
| 101   | معلومات قرآن                        | 44  | 1 14 | امام احمد کی دعااور مامون کی موت        | 104  |
| 100   | تحية الوضو                          | 94  | 140  | تنین چیزوں کی دعاحضورصلی اللہ           | 1-,4 |
| 104   | قلب كي اصلاح كيليخ علوم             | 94  |      | عليه وآله وسلم نے فرمائی                |      |
| 104   | فاطمة بنت قيس صحابيه كاعشق رسول     | 94  | IA.  | حضرت منصورحلاج رحمداللد                 | 1.4  |
| 101   | حجة الاسلام امام غزالي رحمه الله    | 94  | I    | احچهاعمل اور برژا گناه                  | 1.4  |
| 109   | حفرت ربعی بن عامرتم کےدرباریں       | 9/  | -    | ام حذيفه رضى الله عنها كاعشق رسول       | 1.4  |
| 14.   | حضرت عمر فاروق رضى الله عنه كو      | 99  | IAF  | ظهيرالدين بإبر                          | 1.4  |
|       | گرون اڑانے کی دھمکی                 |     | -    | ا تباع سنت                              | 1.4  |
| 141   | سلطان ابرا ہیم غزنوی                | 99  | 140  | موذی جانورکومارنا                       | 1•1  |

|              |                                          | *    | -   |                                     |       |
|--------------|------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------|-------|
| IAY          | سب ہے بہترعمل                            | 1•4. | 11- | وین میں تبلیغ اصل ہے                | 114   |
| IAZ          | ايك صحابيه كاعشق رسول                    | 1•٨  | rii | حضرت ابراجيم بن داؤ درحمه الله      | II∠   |
| 1/1/1        | امر بالمعروف ونبى عن المنكر              | 1.4  | rir | حفرت ومدالام كآخرى لحات             | IIA   |
| 149          | مصیبت بھی ہوی نعمت ہے                    | 1+9  | rir | مصيبت كے بعدراحت                    | IIA   |
| 19+          | حضرت شيخ ابن عطاء رحمه الله              | 1+9  | rir | گريلوچيونيول سے نجات كامل           | 119   |
| 191          | حضرت اني بن كعب كا انصاف                 | 11•  | ria | تنن مساجد كي طرف كباو ي كي جائي     | 119   |
| 191          | كاتب قرآن محد منور تشميري                | 11+  | MA  | شیطان کی تا کامی                    | 119   |
| 195          | حضور صلی الله علیہ وسلم کے آخری کھات     | 111  | MZ  | حفرست سرى مقطى رحمدالله             | 119   |
| 190          | جانورول كى حفاظت كانسخه                  | 111  | MA  | علماءے شکایت                        | 110   |
| 190          | این حق کی حفاظت                          | IIr  | 119 | حضرت ابرجيم علي السلام كآخرى لحات   | 14.   |
| 197          | ورخت لگانا                               | 111  | *** | اشراق                               | Iri   |
| 194          | جنتيوں کی زبان                           | Hr   | 111 | بيت المال امير المونين كي جا كيزبين | Iri   |
| 191          | محبت رسول کی کیفیت                       | 111  | rrr | باری قدر                            | ITT   |
| 199          | مسلمان ابانت رسول برداشت                 | 111- |     | الأ                                 | ırr   |
|              | نہیں کرسکٹا                              |      | 444 | سلطان محى الدين اورنگزيب عالمگير    | irr   |
| ***          | حضرت خواجه عبدالباقي كابلي رحمه الله     | 111  | rra | اولادى نافرمانى                     | irr   |
| 101          | كسى قديم عبادت كاه كوتباه كرنا جائز نبيس | ۱۱۳  | 444 | مصائب میں شکوہ و دیکا بت کرنا       | 122   |
| **           | امام ابو يوسف رحمه الله كي طالب علمي     | Ira  | 447 | جن کی نفع بخش بات                   | ırr   |
| **           | چھینک کاجواب دینا                        | 110  | FFA | حيارون ابوعبدالله جنت مين           | 178   |
| F=0"         | كعلى                                     | 110  | rrq | حضرت ابوسلیمان دارانی               | 174   |
| r.0          | حضرت ام باني رضي الله عنها               | 110  | 11. | ا فطار میں جلدی کرنا                | irr   |
| <b>r</b> • Y | قرآن كريم كقديج فزول كالمتسي             | 114  | rri | قرآن کاوه حصه جومکه میں اوروہ       | irr   |
| r.2          | امام شافعی رحمه الله کی طالب علمی        | III  |     | حصه جومدينه مين نازل ہوا            |       |
| r•A          | حضرت والنون مصرى رحمه الله               | 114  | *** | صحابيات كاحضور يتين يستحشق          | irr . |
| r. 4         | تین چزیں اس امت سے                       | 114  | rrr | حضرت سفيان تؤرى رحمه الله           | irr   |
|              | معاف كردي كئ بين                         |      | 2   | تين كامول والى حديثيں               | ira   |

| 122    | قرآن مجيدسات حرفون پرنازل ہوا    | raa  | Iry   | دارالمبلغين كے قيام كى ضرورت        | rro  |
|--------|----------------------------------|------|-------|-------------------------------------|------|
| 1      | امام بخارى رحمه الله كاعشق رسول  | rat  | 174   | كوتا بى كاسبب                       | 777  |
| 1      | لفظ الله، رحمٰن ، رحيم           | 102  | 11/2  | حضور علی کی قبر دیکھ کر ایک         | 112  |
| ١٣٦٢   | تبلغ كسلسلهين تكليف برداشت كرنا  | TOA  |       | عورت کی موت                         |      |
| اساء   | نا گوارواقعات كالبيش آنا بهى رحت | 109  | . 112 | حفرت مارا الرك حفرت على عقيدت       | TTA  |
| ١٣٣    | وظا ئف وعمليات                   | 14.  | IFA   | حضرت ابومسعود بن ابي العشائر ً      | rra  |
| الملطا | حضرت خواجه نصيرالدين چراغ د ہلوگ | ודיו | 11%   | دوست اور برمسلمان كوتبليغ ونصيحت    | ۲۳.  |
| ات     | شق صدر کا واقعه                  | 747  |       | کرنے کی ضرورت                       |      |
| ١٣٥    | شكرى بهترين تعريف                | 744  | ITA   | تين مخصول كيلئ حضور صلى الله        | rm   |
| 124    | صبح سوري کام شروع کرنا           | 244  |       | عليه وسلم نے بددعا ء فرمائی         |      |
| ١٣٦    | فرعون کے ساتھ زم کلامی کا ارشاد  | 240  | ITA   | حضرت خواجه بختيار كاكى رحمه الله    | rm   |
| IFY    | حضرت عبدالله بن مغفل ا           | ryy  | 179   | جرئيل نے نزول قرآن كيلئے ني         | rm   |
| 12     | بشرحافي كامقام                   | 147  |       | پرچیبیں ہزارمر تبہزول فرمایا        |      |
| 12     | صبر کی فضیلت                     | MYA  | 119   | حيرت انگيز اجتهاد                   | HILL |
| 12     | ایک حکایت                        | r44  | 119   | شهادت كااجريانا                     | rra  |
| 1172   | حضرت خواجه عين الدين چشتى        | 12.  | 119   | حضرت فضيل بنءياض رحمه الله          | ٢٣٧  |
| ITA    | بچی کی نصیحت                     | 121  | 114   | سورهٔ فاتحه کوسیع مثانی کہنے کی وجہ | rrz  |
| IFA    | اخلاق کااثر کردار پر             | 121  | 11-   | حضرت مقداد بن عمر وكاعشق رسول       | MA   |
| ITA    | حسن كلام                         | 121  | 114   | غلام محد لا موري                    | rrq  |
| ITA    | حضرت امام ابوحنيفة كاعشق رسول    | 121  | IM    | حضرت ابودر داه كاحضرت ابوذر         | ro.  |
| ITA    | تهجد کی نماز                     | 120  |       | ے حسن عقیدت                         |      |
| 1179   | قرآنی آیات کی معلومات وعجائبات   | 124  | ım    | کون ساگھراچھاہے؟                    | rai  |
| 100    | كى ساحى كى خايرانى كرنيك ويقى    | 122  | 127   | معذور ہونے کا حکم لگانے میں ہر      | ror  |
| 114    | حضرت سعد بن خيثمه رضى الله عنه   | MA   |       | هخف کی رائے کا اعتبار نہیں          |      |
| ım     | قرآنی سورتوں کی معلومات وعجائبات | 129  | 124   | معزت ادریس کے آخری کھات             | ror  |
| IM     | سيا فيصله                        | ۲۸۰  | 12    | روز ہ کے بغیرروزہ کا ثواب           | ror  |

| MI   | آخرت میں حسن اخلاق کا ورجه             | ım     | · 100 | خيروبركت اوررزق ميس ترقى كيلئ      | 10. |
|------|----------------------------------------|--------|-------|------------------------------------|-----|
| TAT  | حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنه       | ım.    | - r.  | شہادت کے بعدسے تلاوت قرآن          | 10. |
| M    | حفرت الخق ملياللامكة خرى لمحات         | 104    | ; m.  | زیادہ بولنے کے نقصانات             | 10. |
| MAC  | ورودمصائب يرغوركرنا                    | ١٣٢    | 1 1   | اولا د کوتین چیزیں ضرور سکھاؤ      | 101 |
| MA   | امام احمد رحمه الله كاجنازه            | 104    | - 1   | سب سے اجھے لوگ                     | اها |
| MY   | طالب علم كا كها نا                     | Im     | m     | كامل مومن                          | ۱۵۱ |
| MA   | بره وں کی تعظیم و تکریم کرنا           | 107    | >     | حضرت مجد دالف ثاني رحمه الله       | 101 |
| MAA  | انصارى عورت كى حضور علي المستحبت       | 107    | 5 mir | قیامت کےدن حافظ کی سفارش           | ۱۵۱ |
| 1/19 | ا نكار حديث كي فوري سزا                | Itin   | m     | لظم وجماعت كيساته كام كرنيكي ضرورت | 101 |
| 19.  | حضرت ابوالعباس مرشى رحمه الله          | بإثاا  | > 110 | حفرت الياس طياسان كي خرى لحات      | IDT |
| 191  | امير كى ضرورت ومصلحت                   | المالم | M     | عقل کی آنکھ ہے دیکھنے والا بچہ     | 100 |
| rar  | صدقہ کے بدلے بچہ کی حفاظت              | Ira    | : 112 | جواب لا جواب                       | ١٥٣ |
| 191  | یا پختم کے لوگوں کی صحبت سے پر ہیز کرو | ira    | 1 11/ | ایمان کامل ہونے کی شرائط           | 101 |
| ۲۹۳  | حضرت حسن بصرى رحمه الله                | ira    | 1     | حضرت مجد دالف ثاني رحمه الله       | IÓM |
| 190  | تنن دن میں پورے قرآن کی کتابت          | IMA    | -     | نمك حلالي كاحق                     | ۱۵۳ |
| 194  | حضرت عبدالله بن ابي حدود رضي           | ina    | m     | شرريقوم سے حفاظت كيلئے             | ۱۵۳ |
|      | الله عنه كأعشق رسول                    | ,      | , 771 | درگذرکرنے کا انعام                 | 100 |
| 192  | جنت كا در واز ه                        | 102    |       | حضرت ليحجي معاذر حمدالله           | ۱۵۵ |
| 191  | حضرت المعيل كي خرى كمحات               | 172    | -     | تبليغ كالصلى مقصد                  | ۱۵۵ |
| 199  | حضرت ابن عطاء رحمه الله                | 102    | rra   | حضرت فينخ ابن عطاء رحمه الله       | 100 |
| ۳    | تدبيرودعاء ميں افراط وتفريط            | 102    | m     | كحرمين سلام كهني پرشيطان كافرار    | ۲۵۱ |
| ۳۰۱  | عبادت گذارشنرادی                       | IM     | P12   | حفرت حذيف بن اليمال كاعشق رسول     | ۲۵۱ |
| r•r  | سب سے بڑی دانائی                       | IMA    |       | شاہ ابن شجاع کر مانی کی بیٹی       | 102 |
| ۳.۳  | سلام کے جواب کے فرض ہونیکی دلیل        | ٩٣١١   | -     | حضرت الوب كآخرى لمحات              | ۱۵۸ |
| ۳.۲  | احمد بن فضلو بيه كاعشق رسول            | ١٣٩    | -     | بس الله بي جارامددگار ب            | ۱۵۸ |
| r.0  | حصرت ابوسليمان داراني رخمه الله        | 1179   | -     | حضرت فضخ قفانوى رحمهالله           | ۱۵۸ |

| ٢٢١     | حضرت سهيل تستري رحمه الله               | 202          | 109  | كمال ايمان                       |        |
|---------|-----------------------------------------|--------------|------|----------------------------------|--------|
| 142     | ایک کا سلام کہنا اور ایک کا جواب        | ran          | 109  | قرآن میں دراصل عربی زبان         |        |
|         | دینا کافی ہے                            | 18           |      | کے علاوہ کی کچھ گنجائش نہیں      |        |
| 142     | حفرت شيخ عبدالغفارتوصي كاعشق رسول       | 209          | 109  | بايزيد بسطامي كاعشق رسول         |        |
| 144     | دوقابل رشك فخض                          | ۳4.          | 109  | حضرت احمد حواري رحمه الله        | rra    |
| AFI     | حضورصلی الله علیه وسلم جس کام کو        | 141          | 14+  | لا كه در بهم اورجها قت           | ٣٣٩    |
|         | جاتے کامیاب ہوکرلو شخ                   |              | 14.  | حساب ہے آ زاد تین شخص            | 772    |
| AFI     | مردعاقل كاكام                           | ۳۲۲          | 14.  | شنراد ہے کو مال کی گالی          | TTA    |
| Arı     | وعاحزب البحركا ايك ايك حرف              | ۳۲۳          | 141  | بادشاه كےخوف سےحفاظت كيلي        | 229    |
|         | آپگاارشاد کردہ ہے                       |              | IYI  | چندمفیدهیجتیں                    | PT/94  |
| 179     | وعظ وتبليغ ميں چندہ ہر گزمت کرو         | 244          | 141  | محسن اخلاق كامعيار               | rm     |
| 179     | حفزبت ذكريًا كي آخرى لمحات              | 240          | 141  | شنرادے برخق                      | rrr    |
| 179     | عالیشان محلات والے                      | 244          | 175  | سلام کرنااوراس کاجواب دینا       | سوماسو |
| 14.     | بر ھا ہے میں وھرااجر                    | <b>14</b>    | 145  | قرآن کی سفارش مقبول ہے           | ماماها |
| 14.     | بچين مين حضور صلى الله عليه الم كى بركت |              | 145  | حضرت ابوحذ يفه بن عتب فاعشق رسول | rra    |
| 12.     | آ داب نفس کی اہمیت                      | <b>٣</b> 49  | 140  | بدنظرى سے حفاظت                  | mmy    |
| 141     | میا ندروی ہرحال میں عمدہ ہے             | ۳۷.          | 140  | حضرت داؤر کے آخری کمحات          | m'z    |
| 141     | حضرت عمير" بن أمتيه كأعشق رسول          | 121          | 140  | مصائب میں حکام کو برا بھلا کہنا  | rm     |
| 121     | يهارول كى عيادت كى فضيلت                | <b>72</b>    | 141  | حضرت بشرحافي رحمه الله           | ٢٣٩    |
| 121     | آ ثارقدیمه کی ایک یادگار                | 727          | ari  | حضورصلى الله عليه وسلم كاقرب     | ro.    |
| 125     | برکت                                    | 721          | מרו  | باپ کی خدمت                      | rai    |
| 121     | حضرت مولانا كرامت على جونيوري رحمالله   | 720          | OFI  | تنهائی اورمیل ملاپ               | ror    |
| 124     | اولا دکوقر آن پڑھانے کاانعام            | 724          | arı  | اخيماكام                         | ror    |
| 124     | حسن بن قطبه اورخلينه منصور              | 122          | 144  | حضرت مجد دالف ثاني رحمه الله     | ror    |
| المأكما | عجيب شان                                | <b>17</b> 2A | ואין | پوکا شری حکم                     | roo    |
| 120     | مهمان كيلية مدايات                      | 129          | 144  | شیطان اور آسیب سے حفاظت          | roy    |

|      |                                       | 1     | 7    |                                    |             |
|------|---------------------------------------|-------|------|------------------------------------|-------------|
| ١٨٣  | پنديده چيز                            | 14    | 120  | دس آ دمیوں کی سفارش کا اختیار      | ۳۸۰         |
| ۱۸۳  | خدا کا پیندیده آ دی                   | 14.4  | 140  | آخرت میں بلنددرجوں کاحصول          | MAI         |
| ١٨٣  | عجيب بات                              | l.+L. | 140  | اصول وفروع كى تبليغ اور الحك       | TAT         |
| ۱۸۴  | زیادتی برداشت کرجانا                  | r+0   |      | آ داب سيحنے كى ضرورت               |             |
| ۱۸۴  | تفویض کی راحت                         | P+4   | 140  | حضرت سلیمان کے آخری کھات           | TAT         |
| ۱۸۴  | حضرت مولانا كرامت على جو نبوريٌ       | P+4   | 124  | امام صاحب كاواقعه                  | TAP         |
| ۱۸۵  | انو کھی شرارت                         | P+A   | 144  | حفرت سعيد بن العاص كاعشق رسول      | ۳۸۵         |
| ۱۸۵  | ي تا جر                               | r+9   | 144  | وہی کروجوتہاری طاقت میں ہے         | FAY         |
| ۱۸۵  | حضرت خواجه فضيل بن عياض               | m.    | 144  | حافظاورخوش وازى كيلي بعض غذائي چزي | <b>TA</b> 2 |
| YAI  | ما در زاد حافظ لژکی                   | MI    | IZA  | ا ہم وعااوراس کا دب                | TAA         |
| IAY  | بسم الله كى تا ثير                    | mr    | ILA  | جانوروں کے دودھ بڑھانے کاعمل       | 1719        |
| IAY  | كام سنوارنے كانسخه                    | mr    | 149  | حضرت رافع انصاريٌ نے غلام کو بچایا | r9.         |
| 114  | مجهمراور پسوؤل سے حفاظت كانسخه        | mr    | 14.9 | الله تعالیٰ زی جاہتے ہیں           | <b>1</b> 91 |
| 114  | بزار بركت اور بريمارى سے شفاء         | ma    | 1.4  | بيت الله كوجانے والالز كا          | rgr         |
| 114  | ابوسمضم جيسے ہوجاؤ                    | my    | 14.  | مسائل سے واقف اور ناواقف           | <b>797</b>  |
| 114  | حضرت شيخ ابراجيم دسوتى رحمهالله       | MZ    |      | تاجرول كافرق                       |             |
| ۱۸۸  | حضرت عبدالله بن مبارك م               | MA    | IAI  | پورى رات كى عبادت                  | ٣٩٢         |
| IAA  | زمی کی خوبیاں                         | 719   | IAI  | دعوت وتبليغ سے اصول وآ داب         | 790         |
| 1/19 | تنختى مقصود بالذات نهيس               | m.    |      | ميمنے كريقے                        |             |
| 1/19 | حفرت موی علیاللام کے آخری کھات        | MI    | IAI  | حضرت شعيب كآخرى لمحات              | <b>797</b>  |
| 19.  | حضرت سعدالاسوة كاعشق رسول             | rrr   | IAF  | حضرت سعد بن عبادة كاعشق رسول       | <b>m9</b> 2 |
| 19.  | تنين واجب التعظيم مخض                 | mm    | IAF  | سات سال کی عمر میں ساتوں           | 791         |
| 191  | حصرت عبدالله بن عمر کی حجاج کو پیشکار | nrn   |      | قراءتوں كاحافظ موجانا              |             |
| 191  | اسلام میں سخت گیری نہیں ہے            | ۳۲۵   | IAF  | اجازت ہے فائدہ اٹھاؤ               | <b>799</b>  |
| 197  | حضرت سیمان کے بیٹے کی وفات            | rry   | IAT  | نبوت كافيض اعتدال                  | ۴           |
| 197  | ابن خا قان کی حکایت                   | mz    | IAT  | خوش بختی                           | ١٠٠١        |

| · ·                                  | X-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تمیم داری کے بھائی کا دجال کود یکھنا | ror                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عبدالوباب ثقفي رحمه الله.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حصرت شاس بن عثان گاعشق رسول          | ror                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نالائق شاگرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| د ولت مندی                           | raa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بدرترین آدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حضرت موى بن نصيراً ورخليفه سليمان    | רמץ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حضرت مخريق كاعشق رسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الحچى تجارت                          | raz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1917                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فاطمه بنت عبدالله بن متوكل على الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نفيحت كاايك اورطريقه حفزت            | MOA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | جہنم سے نجات دلانے والی سورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نبهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تھانو ک کا واقعہ                     | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مسلمان كاعذر قبول كرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ماس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حضرت يعقوب كآخرى لمحات               | ۲۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مولانا شيخ محمصا حب كى حكايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | هس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الله كي معيت ملنا                    | 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حجاج كوحضرت ابووائل كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | my                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حضرت عدى بن مسافر رحمه الله          | ודיח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نصف روزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لازوال كتاب                          | ٣٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بحين مين حضور علية كعظيم شان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ادب                                  | ۳۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الل جنت كاخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وجال کی پیدائش کے بارے میں اختلاف    | udu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | قاربي بشيرالنساء ختر حافظ بدرالسلام عثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ماره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حفرت صهيب بن سنان كأعشق رسول         | ۵۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حضرت ہارون کے آخری کھات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ואו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| معاشى الشحكام                        | ٢٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بچوں کی وفات پرصبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | רוויו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ایک بچه کی ذمانت کا قصه              | 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حجاج كاخط خليفه ملك بن مروان كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سلماما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ع ق ہونے سے تحفظ                     | MYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سخت باتول پرمجبورنه کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | juluu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لغزش سے حفاظت                        | PY9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | f***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فال والے پر حضور علیہ کی شان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حفرت شيخ موشى                        | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كاظا هر مونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قرآن يادر كھنے كاعمل                 | 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>***</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | احرام علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| خليفك تحريركتاب اللهاع مقدم نبيس     | rzr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>***</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إفلاس تتحفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MMZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حضرت مولانا قاسم صاحب كاواقعه        | 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ř</b> •1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | امير المومنين منصور كونفيحت كاانداز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حفرت بحی علیه السلام کے آخری کھات    | 12r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ř</b> •1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تمام رات کی عبادت کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LLLd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حضرت ذ والنون مصرى رحمه الله         | M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r•1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مسلمان سے درگذر کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ایک دل میں دو محبتین نہیں رہ سکتیں   | MZY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>r</b> +1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت فيخ ابوالحن شاذ لى رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قرض ادا كريكا اراده ركهنا            | MLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r•r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بخيل باپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ror                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                      | حضرت ثال بن عثان گاعشق رسول دولت مندی التجهی تجارت و حضرت موی بن نصیر اور خلیفه سلیمان التجهی تجارت التحدی کا ایک اور طریقه حضرت محضرت یعقوب کے آخری کا حات محضرت معیت مانا محضرت عدی بن مسافر رحمہ الله الله کی بعیدائش کا دول کتاب محاشی استحکام محاشی استحکام محاشی استحکام محاشی استحکام محاشی استحکام محضرت محنی فرانت کا قصه محاشی استحکام محضرت شیخ عرشی فران کا دور کھنے کا خلاف محضرت محسرت محضرت | دولت مندی ۲۵۵ دولت مندی ۲۵۹ حفرت مولی بن نصیر اور خلیفه سلیمان ۲۵۹ احجی تجارت ۲۵۸ نصیحت کا ایک اور طریقه حضرت ۲۵۹ حفرت یعقوب کة خری کخات ۲۵۹ الله کی معیت ملنا ۲۹۹ دفرت عدی بن مسافر رحمه الله ۲۹۳ دوال کتاب ۲۳۹ دوال کتاب ۲۳۹ دوال کتاب ۲۳۹ معاشی استحکام ۲۳۹ معاشی استحکام ۲۳۹۵ ایک پچه کی ذبانت کا قصه ۲۳۹۷ ایک پچه کی ذبانت کا قصه ۲۳۹۷ عرق ہونے سے تحفظ ۲۳۹۷ عرف ہونے سے تحفظ ۲۳۹۷ عرف ہونے کے خفظ ۲۳۹۷ عرف ہونے کے خفظ ۲۳۹۸ عرف ہونے کا قصه ۲۳۹۸ عرف ہونے کا قصه ۲۳۹۸ عرف ہونے کے خفظ ۲۳۹۸ عرف ہونے کے خفظ ۲۳۹۸ عرف ہونے کے خفظ ۲۳۹۸ عرف ہونے کا قصه ۲۳۹۸ عرف ہونے کے خفظ ۲۳۹۸ عرف ہونے کا قصه ۲۳۹۸ عرف ہونے کا قصه | ا الله المحتلفة الم | المائن شاگر و المائن و الم |

| rza   | مقروض کیساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے         | rıı | ۵٠٢  | حضرت مجد والف ثاني رحمه الله          | 771  |
|-------|------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------|------|
| 129   | قرآن بھلادیے والے کی محروی               | rII | ۵۰۳  | وعدہ پورا کرنے کی تجی نیت رکھو        | rri  |
| ۳۸٠   | عمر بن عبدالعزيز اورخليفه سليمان         | rir | ۵۰۳  | عقل مندلژ کی                          | rrr  |
| M     | افلاس سے تحفظ                            | rır | ۵۰۵  | نواب اور امراء اور بڑے لوگوں          | rrr  |
| MAT   | انالله برهناای امت کاخاصه                | rır |      | کی اصلاح کا ایک طریقه                 |      |
| M     | مسنون دعاكى بركت                         | rir | ۲٠۵  | حكيم الامت تهانوي رحمه الله كاارشاد   | rrr  |
| m     | حضرت ابوالعباس مرشي رحمه الله            | rır | ۵٠۷  | حفرت ابوذ رغفاریؓ کے آخری کھات        | rrr  |
| ۵۸۳   | خدمتِ خلق                                | rim | ۵۰۸  | خلوص ومحبت حاصل كرنا                  | rrr  |
| MY    | عزل کی حقیقت                             | rir | ۵+۹  | حضرت يوسف عليدالسلام كى خالد          | rrr  |
| MZ    | حضرت محيصه بن متعود انصاري كاعشق رسول    | TIO | ۵۱۰  | حضرت مدني " كے حفظ قرآن كاوا تعد      | rrr  |
| MAA   | المِ قرآن تعليم ديكرذ خيروً تُواب بنائيں | rio | ۵۱۱  | مصيبت كاتذكره خلاف صبرب               | rro  |
| 17/19 | حن تدبير كے ساتھ تبليغ كانمونه           | riy | ٥١٢  | عمليات ووظا ئف ومجربات                | ·rro |
|       | حضورصلى الله عليه وسلم كاوا قعه          |     | ٥١٣  | معو ذتین کی تلاوت                     | rra  |
| 19.   | حضرت حاجی اید آوالله رحمه الله           | MA  | ماه  | اےمردخدا ملک خدا تنگ نہیں ہے          | rry  |
| 191   | ایک دانعه                                | MA  | ۵۱۵  | مظلوم کی بدد کاانعام                  | ٢٢٦  |
| rar   | الله والى عورت كابيثا                    | riz | 214  | ذ بین بچه                             | 772  |
| 494   | فضيلت كى وجدے اكرام                      | riz | ۵۱۷  | دوی کرنا                              | 772  |
| سفالد | حفرت بونس کے آخری کھات                   | MA  | ۵۱۸  | حضور صلى الله عليه وسلم كاارشا وكرامي | rta  |
| 790   | بلاومصيبت رصبركرنا عابي                  | MA  | ۵۱۹  | قرآن كريم كاول                        | 774  |
| ۳۹۲   | ایک صحابی                                | MIA | ۵۲۰  | تمن فخصوں کی جنت (خود)مشتاق ہے        | 774  |
| 792   | حفرت خزيمها نصاري كاعشق رسول             | 719 | ori. | بدگوئی اورطعن ہے بچو                  | rta  |
| 791   | عام لوگوں كيساتھ حسن خلق سے پيش آنا      | 11. | orr  | فرغون کی بیٹی کی خاص خادمہ            | 779  |
| 799   | قرآن کے ذریعہ کھانے والا                 | rr. | orr  | تہت کے موقع سے بیخے کی ہدایت          | 779  |
|       | فاسق فاجرہے                              |     | orr  | نیک عاوتیں                            | rr.  |
| ۵۰۰   | نیکی تلقین نه کرنے کی سزا                | rr. | oro  | تين چيزيں جن كود نياميں استعال        | ۲۳۰  |
| ۵٠١   | حفرت ابو بمرصد يق ع آخرى لمحات           | rrı |      | کرنے ہے جنت میں محروی                 |      |

| rr.   |                                        |      |      |                                     |     |
|-------|----------------------------------------|------|------|-------------------------------------|-----|
|       | حضرت ذكر ماعليه السلام كى اہليه        | ۵۵۰  | 111  | بورى رات ايك آيت كالحمرار           | STY |
| rm    | حضرت ابو ہر برہ کے آخری کھات           | امد  | 111  | بني اسرائيل كى ايك نيك لوندى        | ۵۲۷ |
| rm    | مقدس اوراق كااحترام                    | oor  | rrr  | عام وعظ وتبليغ مين مسائل نهين       | OTA |
| rm    | جادوكى كاث كيليح معو ذتين كأعمل        | ٥٥٢  |      | بیان کرنا جا ہے                     |     |
| rm    | اللفضل كيمقام اورمر تبيكالحاظ ركهو     | ۵۵۲  | ***  | تين چيزول ساس امت كو حفوظ كرديا كيا | org |
| rm    | اصل سكون كہاں ہے؟                      | ۵۵۵  | rrr  | تبليغ ميں صبر اور بحث مباحثہ سے     | ۵۳۰ |
| rm    | بغيرحاب جنت مي جانے والے               | ۲۵۵  |      | اجتناب كي ضرورت                     |     |
| rrr   | تين چزير مرنيوالے كيساتھ جاتى ہيں      | ۵۵۷  | rrr  | زيد بن على كاجواب خليفه مشام كو     | om  |
| rrr   | ا يك عبرتناك واقعه                     | ۵۵۸  | ***  | ا پنے وقت کا رازی بچہ               | orr |
| th.   | مسجداورمسجد مين فرق                    | ۵۵۹  | 227  | حفرت حذیفہ کے آخری کھات             | محم |
| רויוי | يزيد بن صبيب كاجواب مصرك كورزكو        | ٠٢٥  | rrr  | تين دن دنيا ہے                      | محم |
| 444   | بزرگول كا دامن                         | IFG  | rrr  | شهوت پرقابو                         | ٥٣٥ |
| rra   | ابل جنت آ تھ لاکھ برس دیدار            | 275  | 227  | سودخوري                             | ٥٣٦ |
|       | اللی میں محور ہیں گے                   |      | rro. | ايك عقلندرد يندارخا تون             | orz |
| rro   | قیامت کےدن قرآن کی سفارش               | ٦٢٥  | rro  | محبت واكرام مين اعتدال              | OFA |
| rry   | برائی اور بے حیائی                     | יחדם | rmy, | اخلاص كى حقيقت اورا بميت            | ٥٣٩ |
| rry   | ايك صحابية كاپرده كاامتمام             | ۵۲۵  | rmy  | الله كرحم كاحصول                    | ۵۳۰ |
| 277   | امام شافعی کی متاثر کن تلاوت           | ٢٢٥  | ٢٣٩  | حضرت ابودرداء كآخرى كمحات           | om  |
| rrz   | حضرت حاتم اصم كي أيك جيموفي حالز كُنَّ | ۵۲۷  | rry  | بسم الله الرحمٰن الرحيم كاالتزام    | om  |
| rr2   | مظلوم کی مدونہ کرنے کی سزا             | AYA  | 277  | یخیٰ بن سعید پرلرزه و بے ہوشی       | om  |
| TOA   | منكر رِنكيرنه كرنيكاوبال" دردناك واقعه | ٩٢٥  | 12   | تبجد گذار بچه                       | arr |
| rra   | اذ كاروتبيجات كيلئے نيت                | ۵۷۰  | rrx  | دُعا كي واب                         | محم |
| 44.4  | حجاج سے اڑ کے کی گفتگو                 | ۵۷۱  | 739  | سندونقبد يق                         | ٢٣٥ |
| ro.   | الله والول كاطريقه                     | ۵۲۲  | 779  | آ سانی پی آ سانی                    | عمم |
| 10.   | حضرت معد بن رئيع کي آخري لمحات         | 025  | Mi.  | حفزت حدية                           | ۵۴۸ |
|       |                                        | ٥٢٣  | rr.  | تعليى اخراجات خودكمانے والاطالبعلم  | ۵۳۹ |

| The state of the s | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | -   | 1    |                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------|------|
| 020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سخت ترین مخلوق                        | ror | 400  | ہرحال میں تقوی پر رہو                          | ודין |
| 024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حافظ بس كر!                           | ror | 4+1  | قرآن كريم كاادب اوراسكاصله                     | rir  |
| 022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خدا کے ہاں عزت والا                   | tor | 4.5  | حضرت عتاب بن اسيد، معاذ بن جبل                 | TYT  |
| ۵۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قاضى شريك اورخليفه منصور              | ror |      | اوركعب بن ميور سے زيادہ عمروالا قاضى           |      |
| 029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت امام شافعیؒ                      | rar | 4+1" | اعمال کی تبلیغ میں کوتا ہی                     | 744  |
| ۵۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ایمان کی حفاظت کی دعا                 | rar | 4.1~ | حضرت بلال کے آخری کھات                         | rr · |
| ۵۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تین مخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالی        | rom | 4.0  | مال كا كليحبه                                  | 740  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نے ان پرلعنت فر مائی                  |     | Y+Y  | تين چيزوں کا ثواب                              | 777  |
| ۵۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت مولا نايعقوب صاحب كاواقعه        | raa | 4.4  | خوف اورزشية مين فرق                            | 744  |
| ٥٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ایک دکایت                             | roo | Y+A  | عانيت                                          | 777  |
| ۵۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لېجه کې نړي                           | roo | 4+9  | بے کاری ہے اجتناب                              | ۲۲۲  |
| ۵۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عجيب الخلقت فرشته                     | roy | 41+  | جنت کااونی درجه                                | 742  |
| ۲۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قراءت ابوجعفر كقراء كوبشارت           | roy | 711  | عزت كامعيار                                    | 742  |
| ۵۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سفيدزمين                              | roy | 711  | امام ابوحنيفه إورامام شافعي رجمها لله كالمعمول | 742  |
| ۵۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کن لوگوں رتبلیغ واجب ہے               | raz | 411  | امتحان ميس محنت اور نيندد وركر نيكانسخه        | 247  |
| ۵۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | علاج معالجه اورؤعاء                   | 102 | YIP  | وريس فرب                                       | 742  |
| ۵9+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حیاء نیکی کی بنیاد ہے                 | roz | -410 | قاضي كاعجيب فيصله                              | rya  |
| ۱۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت امام محمد رحمه الله كاعجيب واقعه | ran | rir  | آ د ھےصفحہ کاوزن                               | MA   |
| ۵۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آخرت کی بردائی                        | ron | -412 | آسيب جن شياطين كثرت بحيخ كيلي                  | 749  |
| ۵۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ع ش کامر غ                            | 109 | AIR  | حضرت سعيد بن زيد كاول وكهاني                   | 749  |
| ۳۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شاه وجيه الدين كي عشق كي قبوليت       | 109 |      | والى عورت                                      |      |
| ۵۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فضل اورعدل                            | 109 | 719  | مجربات                                         | 12.  |
| 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حفرت امام حسين ع آخري لمحات           | FY+ | 44.  | آ تخضرت سلى القدعليد اللم كآ نسو               | 120  |
| ۵۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | 44+ | 411  | غور وفكر كأحكم                                 | 12.  |
| ۸۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | PYI | 777  | تین مخصوں نے گود میں بات کی                    | 121  |
| ۵۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | 741 | 444  | لا يعني تفريحات                                | 121  |

| 444  | گندے جانور نہ پالیں                    | 121 | 414  | ووت كامعيار                        | 1/1. |
|------|----------------------------------------|-----|------|------------------------------------|------|
| 410  | سب سے بردی دولت                        | 121 | 40+  | قرآن مجيد كى توبين پرنفترسزا       | ۲۸۰  |
| 777  | دوساليه بچيه کا حافظه                  | 121 | 101  | سعادت مندبيثا                      | MI   |
| 772  | نصرت خداوندي                           | 121 | Yar  | جے اللہ رکھے                       | MI   |
| YFA  | حضرت صديق اكبر كارونا                  | 121 | 400  | گناہوں کا خاتمہ                    | M    |
| 479  | فضل برمكى اورشاعرا بوالهول حميرى       | 121 | 702  | حکام جج کوزم کرنے کیلئے            | tat  |
| 45.  | باره سال كامفتى                        | 121 | 400  | علاء واعظين ومبلغين سيشكايت        | tar  |
| 417  | حضرت امام جعفرصا وقط كوستانا           | 121 | רפר  | علم وین میں سند کی خصوصیت          | rar  |
| 422  | پا کی اور طبهارت                       | 121 | ۲۵۷  | بركام سوچ تجه كركرو                | M    |
| 400  | تین فتم کے لوگ قیامت کے دن             | 121 | NOF  | امام عاصم كى خوش آوازى             | M    |
|      | سفارش کریں گے                          |     | 109  | امام سرحتی کی قادر بالله کوتا کید  | M    |
| 444  | پہاڑی بکرے کی خصوصیات                  | 120 | 44+  | حفاظت كيلي چنددعا كي               | M    |
| מדני | حضرت عمررضي اللهءعنه كاخوف             | 120 | ודר  | جادو كى طلسم تو ژنے كامضبوط مل     | M    |
| 424  | سب سے بڑی دانائی                       | 120 | 777  | بسم الله شريف                      | MA   |
| 42   | عبدالله بن عمر كي خليفه ہارون كو تنبيه | 124 | 442  | صا بروشا کر                        | 110  |
| 47%  | تين ساله حاجی ، دس ساله حافظ           | 124 | 4412 | سبطالخياط كى خوش آوازى             | MA   |
| 429  | الله سے ڈرنے والے کارعب                | 124 | arr  | خليفه معتصم كواسحاق كاجواب         | ray  |
| 414  | حافظه كيلئة مجرب عمل                   | 722 | 777  | جلد بازی شیطان کو پسند ہے          | MY   |
| ML   | مسافر کی بیاری                         | 144 | 772  | عملى تعليم كاايك ادرواقعه          | 111  |
| 404  | عذاب قبر سے حفاظت كيلئے                | 122 | AFF  | مسكين كون ہے؟                      | 111  |
| 444  | اینے ظاہر کو حیاء دار رکھنا            | 144 | 779  | كياشهين حيانهين آتي                | 111  |
| ALL  | بدديانتي كاانجام                       | MA  | 44.  | نا فرمان اولا ديابيوي يا ظالم افسر | MA   |
| מחד  | بعض صحابيا وراوليا ءكارونا             | 141 | 421  | صرف تين دن مين حفظ قرآن مجيد       | MA   |
| 444  | خليفه مامون پرديهاتي كاطنز             | 129 | 421  | اسلام کی ترقی واشاعت کیلئے         | ۲۸۸  |
| 40°Z | مقِدمه کی کامیا بی کیلئے               | 129 |      | دوبا تين کافي جيں                  |      |
| YM   | دو براا ج                              | 1/4 | 424  | ایک شکاری کی بیثی کا واقعہ         | 1119 |

| 192         | حضرت سفیان توری کوستانے پر            | 799        | 1149       | ایک علمی واقعه                           | 420 |
|-------------|---------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------|-----|
|             | خليفه منصور عباس كاانجام              |            | 19.        | جس پرمقدمه ہو                            | 420 |
| 192         | والم يرايز                            | 4.0        | 19.        | ماں کوراضی کرنے کا طریقہ                 | 424 |
| 791         | رضاء بالقصناء                         | 4.1        | 19.        | سب سے زیادہ طاقت والے                    | 444 |
| 191         | اصول کی پاسداری                       | 2.5        | r9+        | دعا کن لوگوں کی قبول ہوتی ہے             | 441 |
| <b>799</b>  | احرام قرآن كيوبه عبادشاه كي مغفرت     | 4.1        | <b>191</b> | مریض کی دعاء مقبول ہونا                  | _   |
| 199         | خليفه مستنصر بالله اوروجيه قيرواني    | 4.1        | 191        | ملاكت اورمصيبت سينجات كيليح              |     |
| ۳.,         | جادو كي وركيلية ايك طاقتورعلاج        | ۷۰۵        | 191        | حضرت شاه فضل رحمن منج مراوآ باديٌ        |     |
| ۳.,         | مختلف امراض مين مرنے ك فضائل          | 204        | 191        | نیکی میں عقمندی ہے کام لینا              | _   |
| ۳+۱         | کوئی کسی پرفخرنہ کرے                  | 4.4        | rar        | صحبت صالح کے اثرات                       |     |
| P+1         | ك قدريماك دل ال ناتوال پيكر ش تفا     |            | rar        | الله کی نعبتوں میں غور                   |     |
| r.r         | عبادت من چستی اور برشم کی برکت کیلئے  | 4.9        | 191        | رسول الله علية كعزيز ودوست               | TAD |
| r*+r        | حضرت ابوقعيم كااعلان حق               | ۷10        | rar        | حضرت مولانا كرامت على جونيوريٌ           | PAF |
| <b>r.</b> r | سيدناا بوبكرصد يق كى دُعا ئىيں        | ۱۱ ا       | 191        | خوف اور دهمكى يحفاظت كيلي                | YAZ |
| ۳.۳         | اولا دکونیک بنانیکا طریقه             | <b>41</b>  | 191        | دوس کے مرتبہ کا احترام                   | YAA |
| ٣٠٣         | تمن تم كامول كيليخ كمار كهنادرست      | 411        | 191        | نعت کی قدر                               | 449 |
| ۳.۳         | فينخ عبدالو ہاب شعرانی كاحال          | 410        | 190        | يانچ اڄم صيحتيں                          | 49+ |
| ۳+۴         | حفزت مولا نااشرف على تفانوى رحمه الله | ۷۱۵        | 190        | تین چزیں مجھے (حضرت ابو بکر              | 791 |
| ۳.۴         | الله كى نگاه ميس بيزا                 | 214        |            | رضى اللَّدعنه )محبوب ہیں                 |     |
| ۳٠١٢        | گرفتارمصيبت كواجروثواب كيلئ           | 212        | 190        | قرض كااصول                               | 797 |
| ۳۰۴         | حفزت سلطان بابهورحمهالله              | 411        | 190        | ایثار کی ایک زنده مثال                   | 495 |
| r.0         | عثمان بن زائده كاادب                  | <b>∠19</b> | 190        | حکمت و دانا ئی                           | 491 |
| r.0         | دل کی آزادی شهنشای شکم سامان موت      | ۷۸۲۰       | 190        | دلول کوسو چنے کاعادی کرو                 | 490 |
| F•4         | ا مام عظم ا بوحنیفه کی گنتاخی         | 411        | 194        | غلامی رسول صلّی اللّٰه علیه وسلم کی برکت | 797 |
| ۳.4         | سورة الناس كے خواص                    | 277        | 194        | اسا تذہ ہے محبت                          | 494 |
| r.4         | تین کام اسلام کے جے ہیں               | 244        | 797        | ابن الجزري كاواقعه                       | APF |

| _           | T                                         |            | _    |                                       |      |
|-------------|-------------------------------------------|------------|------|---------------------------------------|------|
| mir         | حكمت كى باتنى                             | 20%        | P+2  | علیین میں جگہ پانے والا               | ZM   |
| mr          | مسجد میں د نیاوی با توں پروعید            | 200        | r.2  | حفرت سعيدا بن مستب رحمه الله          | 20   |
| mo.         | ہزارآ بنول سے بہترآ یت                    | 20.        | r.2  | مجامده اوررياضت كيلئ                  | 274  |
| mo          | فيخ بوعلى قلندر كى نظر من بادشاه كى حيثيت | ۷۵۱        | r.2  | خضرت مولا ناحسين احدر حمدالله         | 212  |
| 714         | حضرت عبدالله بن مسعودٌ کی دُ عا           | 20r        | F-A  | الله بي حياء كرنا                     | ZM   |
| 717         | حلاوت ایمان کا ذا نقنه                    | 200        | F+A  | حضرت ابن شهريار گاذروني رحمه الله     | 219  |
| riy         | جس کے اولا دنہ ہو                         | 200        | r.A  | دنیا کی حقیقت                         | ۷٣٠  |
| my          | وتثمن كے شرے حفاظت                        | 200        | F-A  | برى مصيبت ومشكل كاحل                  |      |
| 11/2        | الله کی بروباری                           | 204        | r.9  | جولوگ خورتبليغ مين نهيں جاسكتے وہ     | 200  |
| ۲۱۷         | نى كريم صلى الله عليه وسلم كى زيارت كيليح | 202        | ,    | كس طرح تبليغ مين حصه لين              |      |
| ۳۱۷         | تمام پریشانیوں کاحل                       | ۷۵۸        | r.9  | عافیت کی دُعاء مانگنا                 |      |
| MA          | حضرت شيخ ابوالخيرقطع                      | ۷۵۹        | r+9  | الله کی زیارت                         | _    |
| MA          | اہل علم شاہی دبد بھی پرواہ ہیں کرتے       | ۷۲۰        | 1110 | بادشاه بھی عدالت میں جانے کیلئے مجبور |      |
| 119         | بادشاه كخوف عضاظت كيلئ                    | 241        | 111  | الله کے پہندیدہ لوگ                   | 224  |
| 119         | قرآن کی برکت ہے منہ سے خوشبو              | ۷۲۲        | m    | عقل کےموافق عمل کاوزن                 |      |
| 119         | رزق میں برکت                              | ۷۲۳        | mi   | تتمام اور كمال ميس فرق                | 250  |
| <b>rr</b> • | لوگوں کی نا دانی کومعاف کرنا              | 240        | mı   | جائز ه زندگی                          | 449  |
| ۳۲۰         | خيروبركت اوررزق كيلئ                      | 240        | m    | زيا د كاانجام                         | ۷۳۰  |
| ۳۲۰         | قرض کی اوا کیگی                           | 244        | mr   | حضرت معاوية كي آخري لمحات             | _m   |
| rn          | عورت کی سب سے بردی خوبی                   | 242        | rir  | موت کی مختبول سے نجات                 | Zrr' |
| rn          | تين چيز ول كود كيه كرالله خوش موتے ہيں    | <b>ZYA</b> | rır  | حضرت مجد دالف ثاني رحمه الله          | 2m   |
| rrı         | انتخاب افراد                              | 249        | mr   | امير نوبختي اورخليفه كاانتخاب         |      |
| rrr         | غلام كاسلطان محمورة كوتيكها جواب          | 44.        | mm   | وجال کی ایک پیچان                     |      |
| rrr         | حضرت ابوعلى رود بارى رحمه الله            | 441        | mr   |                                       | 204  |
| rrr         | ا يك لمخه كاغور                           | 221        |      | کی گنتاخی کر نیوالی مورت              |      |
| rrr         | صفات حمیدہ کے وظائف                       | 22         | mir  | جادو کامستقل علاج                     | 202  |

|             |                                       |     |     |                                    | STEEL STEEL STEEL |
|-------------|---------------------------------------|-----|-----|------------------------------------|-------------------|
| ~~~         | سخت امراض كيلية مجرب قرآني عمل        | ۸** | mm  | پا كدامنة ورت پرالزام تراش كاانجام | 220               |
|             | فتح ہماری تلوار سے ہوئی بادشاہ        | ۸+۱ | mm  | پیشہ درعاملوں سے حفاظت             | 220               |
|             | کے اقبال سے نہیں                      |     |     | قیدی کی خلاصی کیلئے                | 44                |
| ٣٣٢         | الله کی پیندیده خصلتیں                | 1+1 | rro | آسيب زوه كاعلاج                    | 444               |
| 2           | بصرى مصيبت مسافه                      | 1.5 | rro | تؤاضع كاانعام                      | 441               |
| rro         | فقیر کاشیوه کمنا می ہے                | ۸٠٣ | rra | دردس كيليخ مجرب عمل                | 229               |
| rro         | حضرت ابوسفيان بن حارث رضي             | ۸٠۵ | rry | سلطان محمودً أوروز ريَّش الكفاة    | ۷۸۰               |
|             | الله عنه کے آخری کھات                 |     | rry | حضرت ذ والنون مصري رحمه الله       | ۷۸۱               |
| ٣٣٩         | غيرت كاعجيب واقعه                     | ۲٠٨ | 772 | الله كي راه ميس خرچ نه كريكاوبال   | <b>4 A T</b>      |
| rry         | شكرواستغفاركا حاصل                    | ۸٠۷ | rr_ | انبياء وصالحين كاراسته             | ۷۸۳               |
| 22          | حضرت سعد بن الي وقاص كا دل            | ۸•۸ | FFA | مظلوم بره هيااورسلطان محمودغر نوي  | ۷ <b>۸</b> ۳      |
|             | دکھانے والے مخص کا حال                |     | FFA | حضرت سرى تقطى رحمه الله            | ۷۸۵               |
| 22          | تا فرمان اولا د کی اصلاح کیلیے        | A•9 | 779 | جنتی مشروب کاحصول                  | ended assessed    |
| 224         | تنجارت کے دواُ صول                    | ۸۱• | 779 | حچوٹوں ہے تواضع کا حکم             |                   |
| 22          | رزق کی تنگی کیلئے                     | All | 779 | احادیث نبوی میں شیر کا تذکرہ       | -                 |
| 229         | وفادار ہاتھی                          | AIF | 779 | حضرت امام ابن تيميدر حمد الله      | ۷۸۹               |
| <b>rr</b> 9 | مولانا خبرمحمه صاحب في طلباء كوفيحتين | ۸I۳ | rr. | مال کی بددعا                       | 490               |
| <b>***</b>  | حضرت على رضى الله عنه كا فر مان       | Air | rr. | سلطان محمود كابيمثال انصاف         | ۷91               |
| ۳۳.         | باولوں ہے ظاہر ہونے والی تحریر        | ۸۱۵ | rri | عورتوں کیلئے حیاء                  | <b>29</b> r       |
| rp.         | سات عافظ بھائيوں كاليك رات ميں انتقال | AIY | m   | حضرت امام ابن تيميه رحمه الله      | 295               |
| ٠٠٠٠        | ٩٩ ييار يول کې د داء                  | AIZ | rm  | شیر سے حفاظت کی دعا نمیں           | ۷٩٣               |
| rm          | فيخ الاسلام حسين احمد في كي كرامت     | ΛΙΛ | rm  | تم آیات شفاء ہے کہاں غافل ہو       | ۷۹۵               |
| rm          | گناه معاف کرانے کا نبوی نسخه          | AIG | *** | امام ابومسهر پرشای عتاب            | 494               |
| مامام       | بیار یول سے نجات                      | ۸۲۰ | rri | خليفه مامون يرمعتز له كااثر        | 494               |
| Y . YF      | ایک گھرے گیارہ افراد کا انقال         | Ari | rrr | حضرت شيخ احدخضرو بيدرحمه الله      | ۷۹۸               |
| -           | امتحان میں کا میا بی                  | ATT |     | الی زندگی ہے موت بہتر              |                   |

| 101 | حكيم الامت تفانوي كمعمولات          | AM  |        | بيارى اور تنگدىتى سے نجات            | Arm |
|-----|-------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|-----|
| roi | حفرت يوسف عليه السلام سيمحبت        | ٨٣٩ | mm     | عقل ي تخليق                          | Arr |
| roi | معاملات ميں انصاف كرنا              | 120 | -      | حضرت بوسف کے آخری کھات               | Ara |
| ror | وعا ہرحال میں                       | ۸۵۱ | ساماسا | ول کی دنیابد لنے پردنڈی کا پردہ کرنا | ٨٢٦ |
| ror | ابراجيم بن ادبهم رحمه الله كا واقعه | ADT | minin  | مؤذن كاعشق مين مبتلا مونا            | ATZ |
| ror | برائے سہولت تکاح                    | 100 | rro    | ستررحمتين                            | AM  |
| ror | هكيم سقراط كاسبق آموز واقعه         | ۸۵۳ | rra    | نيند پربھی اجر وثواب کا وظیفہ        | 179 |
| ror | حافظ قرآن كوشفاعت كاحق دياجائيكا    | ۸۵۵ | rro    | پریشانیوں کا نفسیاتی علاج            | 100 |
| ror | جھوٹے مقدموں تہتوں اور بے           | ran | rro    | ہرمرض سے شفا کیلئے                   | ٨٣١ |
|     | عزتی ہے نجات                        | -   | mad    | دومالدارول كاعجيب قصه                | ۸۳۲ |
| 200 | عظيم دا نائي                        | ۸۵۷ | rrz    | حالتِ مرض کی دعاء                    | ٨٣٣ |
| roo | ادب وباد بي كامعيارا ورضابطه        | ۸۵۸ | rrz    | خدا تعالی کا گیریمنٹ                 | ٨٣٣ |
| raa | حيات النبي صلى الله عليه وسلم       | -   | rrz    | باوضومرنے والابھی شہیدہے             | ٨٢٥ |
| raa | اسم أعظم                            | AY• | rra    | ايك سبق آموز واقعه                   | ٨٣٩ |
| raa | عملى تعليم كى ضرورت كيول            | IFA | rm     | ونيامين پانچ چيزين بهت سخت بين       | ٨٣٧ |
| roy | امراض جسمانی کی جزفسادمعدہہ         | 747 | mra    | ہرنقصان سے حفاظت                     | ۸۳۸ |
| רסץ | شہدےعلاج                            | AYF | ٣٣٩    | لا كيول كرشته كيلي                   | 14  |
| 201 | زخم پررا كھۋالنا                    | AYM | rra    | حافظ قرآن کے والدین ہمیشہ            | ۸۴. |
| roz | حصول صحت كاعجيب طريقه               | AYA |        | سربلندر ہے ہیں                       |     |
| MOL | مقام عبرت                           | PFA | rra    | مسى كانقال كي مجبراهث                | AM  |
| 202 | مصيبتول سےامن                       | AYZ | rrq    | سكون قلب كيليئ                       | ۸m  |
| 202 | تین سطور قیامت کے دن بے             | AYA | 100    | دعاء کافی نہیں تدبیر بھی ضروری ہے    | ۸۳  |
|     | نمازی کے چبرے پرکھی ہوگی            |     | ra.    | نیکی کاخزانه                         | ۸۳۳ |
| ran | پانچ آ دمی الله کی ذمیداری میس بیس  | PFA | ro.    | دين مين ثابت قدمي اوراً سنقلال       | ۸۳۵ |
| ran | چند مجرب عملیات                     | 14. | ro.    | عبادت .                              | ٨٣٦ |
| ran | لتبييج فاطمه رضى الله عنها          | 121 | 101    | قرآن کریم کی برکت                    | ٨٣٨ |

|                     |                                       |      | Bills street |                                    |     |
|---------------------|---------------------------------------|------|--------------|------------------------------------|-----|
| 777                 | قاضى كى ذہانت                         | 194  | ron          | نگاه کی کمزوری                     | AZT |
| 247                 | عبدالرجيم خال اوراسكي بخششين          | ۸۹۸  | 109          | دین اور ملت میں فرق                | 14  |
| 247                 | نى كريم صلى الله عليه وسلم عمالجات    | 199  | 109          | الله کی رحمت سے مایوس نہوں         | ٨٥٣ |
| <b>74</b> 2.        | حسن خاتمه کی بشارت                    | 9    | 109          | جاد و واپس لوث جائے                | ٨٧٥ |
| 247                 | نری کیساتھ اگر دعوت دیجائے تو         | 9+1  | 109          | بے ہوش ہوجانا                      | ٨٧  |
|                     | نا گواری نه ہوگی                      |      | <b>٣4.</b>   | اجرت ساسلام كعروج كابتداء          | ٨٧٨ |
| 244                 | بصرى كانتجاورقرآن برعمل ندكرنا        | 900  | m4.          | تعلیم وتعلم سے بقائے انسان         | ٨٧٨ |
| ۳۲۸                 | پریشانی کاسبب                         | 900  | m4.          | ہرکام کے انجام کودیکھو             | 149 |
| 749                 | كام ميں لكنے كانسخه                   | 9+1~ | P41          | حضرت سيدناعمر فاروق کي دُعا        | ۸۸۰ |
| m49                 | معترض كضرر يتحفظ كى تدبير             | 9+0  | 141          | حاضرات کے ذریعہ گمشدہ لڑکے         | AAI |
| ۳۷.                 | بارون رشيدى شفقت كاايك واقعه          | 9+4  |              | كاپية معلوم كرنا                   |     |
| ٣٧٠                 | قرآن کی منزل با قاعدگی ہے پڑھا کرو    | 9+4  | 11           | بدله ندلينے يرمغفرت                | AAT |
| <b>r</b> 21         | اولاد سے محروم افراد كيلئے بہترين تحف | 9+4  | 141          | حلاوت ايمان كاذا نقنه              | ۸۸۳ |
| 121                 | حضرت تقانوي رحمه الله كي فراست        | 9+9  | PYI          | رقی کیلئے                          | ۸۸۳ |
| 121                 | ظرافت بحرى سزا                        | 91+  | ryr          | جارج برنا ڈشااور چشرش              | ۸۸۵ |
| r21                 | قرض سے نجات کاعمل                     | 911  | ryr          | الله تعالی کے ساتھ رہے             | AAT |
| 727                 | سب ہے بردا گناہ                       | 917  | 747          | خواجه حسن نظامی اورایک انگریز      | ٨٨٧ |
| 727                 | ہرحال میں اللہ تعالیٰ پراعتماد        | 911  | ٣٧٣          | روك توك اورختي كرنيكي ضرورت        | ۸۸۸ |
| <b>7</b> 2 <b>r</b> | وہی ہوگا جومنظور خدا ہے               | 910  | ٣٧٣          | اسلامی تہذیب کی مملی تعلیم         | 119 |
| <b>72</b> r         | تكاليف كى حكمت                        | 910  | -4-          | حضرت بشرحاني رحمه الله             | A9+ |
| 727                 | تين چيزي مجھے(جرائيل عليه السلام)     | 914  | 244          | فيضخ سعدي رحمها للداورائكي ابليه   | 191 |
|                     | محبوب بوتنس أكرين دنيامين موتا        |      | 244          | فيلقوس اورجراح                     | Agr |
| 727                 | حضورصلی الله علیه وسلم کی حضرت        | 914  | man          | سات مهلک چیزین                     | 195 |
|                     | ابوبكررضي اللدعنه كوتين تضيحتين       |      | 240          | خاندان نبوت كے طویل مصائب          | ۸۹۳ |
| 727                 |                                       | AIN  | 240          | حضرت ابن عباس رضى الله عنه كوفقيحت | ۵۹۸ |
|                     | حفزت انس كو پانج تفيحتين              |      | 240          | الله تعالی کے موکر رمو             | YPA |

| TAT          | مسلمان کی خاطرا بی جگہ ہے سر کنا         | 902   | 121 | عرق النساء                              | 919  |
|--------------|------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------|------|
| rar          | ہمیشہ باوضور ہنے کی برکت                 | ٩١٣١  | 727 | قرُ أة اور تلاوت ميں فرق                | 910  |
| TAT          | امت محدیدے محروی                         | 900   | 720 | مشوره                                   | 971  |
| rar          | تبلغ كخافين ومعرضين يحدباتين             | ١٩٣٩  | 720 | مولا نارشيدا حمر كنگوي كاارشاد          | 977  |
| 77           | حصول مقاصد كالمجرب نسخه                  | 90%   | 720 | جادوے بچاؤ كاليكمسنون وعمل              | 977  |
| ۳۸۳          | ذات الجعب                                | 90%   | 721 | سورة الفلق كےخواص                       | 944  |
| ۳۸۳          | جديد تهذيب كى مرچيزالني                  | 9179  | 720 | حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضي               | 970  |
| PAP.         | حضورعليهالسلام كي مثالي از دواجي زندگي   | 90+   |     | الله عند کی دُعا                        |      |
| 720          | حضرت خصرعليه السلام كى سكها ألى موتى دعا | 901   | 720 | علم محبت اوراخلاق                       | 974  |
| 770          | جنگ بدر میں حضرت این مسعود "             | 901   | 720 | محتاجول كى مدد پرمغفرت                  | 912  |
|              | كاابوجهل كاسرقكم كرنا                    |       | 724 | زوجين كاليك بى جگه مندلگا كرياني بينا   | 974  |
| רגיו         | غصه پرهبر                                | 900   | 124 | چیزوں کی کامیا بی عارضی ہے              | 979  |
| PAY          | تین مخص قیامت کے دن مشک                  | 900   | 722 | رحمت ومغفرت کے بہانے                    | 924  |
|              | کے ٹیلوں پر                              |       | 722 | كاروباركے دوران مغفرت                   | 9171 |
| PAY          | جنات کوجلانے کا شرعی تھم                 | 900   | ۳۷۸ | پاس بیضے والے کا اگرام                  | 927  |
| PAY          | حضرت سيدناعلي فرمايا كرتے تھے            | 707   | FLA | بيشارا جروثواب                          | 922  |
| MAZ          | ایمان کا آخری درجه                       | 902   | ۳۷۸ | عورت كى اصلاح كا آسان طريقه             | 900  |
| MAZ          | ایک بزرگ کا فرمان                        | 901   | r29 | نظر بدكاعلاج                            | 900  |
| MAZ          | ڈاڑھاور ہرقتم کے درد کیلئے               | . 909 | r29 | ا بی تکلیف ظاہر نہ کرنے پر بخشش کا وعدہ | 914  |
| MAZ          | مصيبت كي گھڙياں                          | 94+   | 129 | جس نے تین کا موں کی حفاظت               | 922  |
| MAZ.         | حاكم كومطيع كرنے كيلئے                   | 941   |     | کی وہ خدا کا پکا دوست                   |      |
| <b>T</b> 1/2 | تین چزیں مجھے (حضرت علی                  | 945   | r.  | سوره فاتحد میں ہر بیاری کاعلاج          | 97%  |
|              | رضی الله عنه )محبوب ہیں                  |       | ۲۸. | حضورصلی الله علیه وسلم کی برد باری      | 979  |
| 711          | عورت کی ذ مدداری کیا ہے؟                 | 945   | MAI | اتحادواتفاق كيوبه التركتبليغ كاندمت     | 90%  |
| MAA          | اسعورت سيسبق سيص                         | 941   | MAI | تورات كى چارسفرين                       | 901  |
| 1719         | ماحے بہر                                 | ara   | MAI | تين چيزيں الله كو بندوں كى محبوب ہيں    | 904  |

| ٣٩٣         | پىيە كا در د                            | 914  | 17/19        | مدارس كانصب العين                | 444 |
|-------------|-----------------------------------------|------|--------------|----------------------------------|-----|
| ٣90         | تین چیزیں مجھے (حضورصلی اللہ            | 944  | 77.9         | آ سان ترکیب                      | 942 |
|             | عليه دسلم) د نياميس محبوب بين           |      | 77.9         | ہر بلا سے حفاظت                  | AYP |
| 290         | جادو کے توڑ کیلئے                       | 9/19 | <b>179</b> + | مشوره كامقصد                     | 979 |
| 790         | بعض دنیا داروں کا واقعہ                 | 99+  | m9+          | مشكل كي كي كي لئ                 | 94. |
| 290         | قرض دینے کا اصول                        | 991  | <b>179</b> • | تنن چیزوں میں تاخیرندکرنے کا تھم | 941 |
| <b>797</b>  | عورتوں سے حسن سلوک                      | 991  | r9.          | ستكين مقدمه كيلئ                 | 921 |
| ۳۹۲         | مسى طرح كاكام اثكنا                     | 991" | <b>1791</b>  | 'جادو کا حتمی علاج               | 925 |
| ۳۹۲         | قبوليت كالقين ركهو                      | 991  | <b>791</b>   | عاملین کا دعوی اور میرا تجربه    | 920 |
| <b>194</b>  | حضرت علامة عبدالله صاحب رحمه الله       | 990  | 791          | ہر شم کی بیاری کیلئے             | 920 |
| <b>44</b>   | امام ما لك رحمه الله كاواقعه            | 994  | 291          | آ گ ہے قرآن کامحفوظ رہنا         | 924 |
| <b>79</b> 2 | عبادت میں اتباع سنت کی نیت              | 994  | rar          | تلى برُ ھ جانا                   | 944 |
| <b>79</b> 1 | ايك الله والحكاا نداز نفيحت             | 994  | rar          | وعوت وتبليغ كامقصد               | 941 |
| <b>79</b> 1 | امام احمد بن عنبل رحمه الله كاوا قعه    | 999  | rgr          | ہجوم وا فکار کے وقت              |     |
| 799         | عالمكيررهمه الله كادغمن كيساته حسن سلوك | 1+++ | rar          | بھوک اور قیاس پر قابو پانے کیلئے | 94. |
| <b>799</b>  | تين چيزيں مجھے (حضرت عثان               | 1++1 | rar          | برد بارآ دمی کا درجه             | 9/1 |
|             | رضی الله عنه )محبوب ہیں                 |      | rar          | گمشده انسان یا چیز کیلئے         | 9Ar |
| <b>799</b>  | جاد و كاايك أورمؤثر علاج                | 1004 | 191          | حجراسود كاايك تاريخي واقتعه      | 91  |
| <b>799</b>  | توفیق کی ناقدری                         | 100  | ٣٩٣          | حضرت تقانوي كارشادفرموده نسخه    | 940 |
| ۴••         | لطيفه جوايك حقيقت ب                     | 100  | rar          | ايمان اوراسلام كاخلاصه           | 940 |
| (***        | كرابيدداركا تنك كرنا                    | 100  | mar          | ناموافق حالات كي حكمت            | 944 |



h



حِمّة : ١٢ شوال المكرم



### چهل حدیث متعلقه فضائل وُ رود شریف

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ:

ا - جو محض مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں اور جس پر فرشتے درود بھیجیں اس پر خدائے کریم درود بھیجتا ہے اور جس پر خدائے کریم درود بھیجتو اس پر دنیا کی ہر چیز درود بھیجتی ہے۔

۲ - جو محض مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالی اس کے گراں فرشتوں (کرا ما کا تبین) کو تھم فر مادیتے ہیں کہ تمین دن تک اس محض کا کوئی گناہ (صغیرہ) نہ کھو۔

سے جو محض مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درود سے ایک فرشتہ پیدا فرما دیتے ہیں جس کا ایک باز ومشرق میں ہوتا ہے اور ایک مغرب میں اور اس کی گردن اور اس کا سرعرش کے ینچے ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے خدا تو بھی اینے بندے پر رحمت نازل فرما در سے سرعرش کے ینچے ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے خدا تو بھی اینے بندے پر رحمت نازل فرما

جب تک وہ تیرے نی پردرود بھیج رہاہے۔

۳- جو شخص مجھ پرایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس بار درود بھیجتا ہے اور جو
دس بار درود بھیجتو اللہ تعالیٰ اس پر سوبار درود بھیجتا ہے اور جو سوبار درود بھیجتو اللہ تعالیٰ اس پر
ہزار بار درود بھیجتا ہے اور جو ہزار بار درود بھیجتو اللہ تعالیٰ اس کو دوز خ میں عذا ب نہ دےگا۔
۵- جو شخص مجھ پرایک بار درود شریف بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں دس نیکیاں
کیمہ میں دس نیکیاں کا معروب سے بار درود شریف بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں دس نیکیاں

لکھتے ہیں اس کی دس برائیاں مٹادیتے ہیں اور اس کے دس در ہے بلند کرتے ہیں۔

7-فرمایا کہ ایک ون (حضرت) جبر کیل میرے پاس آئے اور بولے کہ اے حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس ایک ایسا مڑوہ لے کر آیا ہوں جو آپ سے پہلے کی کے پاس بھی نہیں لایا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی امت میں سے جو خص آپ پر تین بار درود پڑھے گا تو اگروہ کھڑا ہوگا تو بیٹھنے سے پہلے اس کی مغفرت ہوجائے گی اس وقت (آپ بین کر) اللہ کاشکرادا کرتے ہوئے ہوئے ہدہ میں گرگئے۔

ے۔فرمایا کہ جو محف صبح کے وقت مجھ پردس بار درود بھیجے گا تواس کے چالیس سال کے (صغیرہ) گناہ مٹادیئے جائیں گے۔

٨- فرمايا كه جو محص جمعه كى شب ميں يا جمعه كے دن مجھ پرسوبار درود بھيجا ہے تو الله

تعالیٰ اس کے ای سال کے گناہ (صغیرہ)معاف فرمادیں گے۔

9-فرمایا کہ جوشخص جمعہ کی شب میں یا جمعہ کے دن مجھ پرسو باردرود بھیجنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سوضرور تیں پوری فرما تا ہے اوراس کیلئے ایک فرشتہ مقرر فرمادیتا ہے کہ وہ جس وقت قبر میں دفن کیا جائے تو وہ فرشتہ اس محض کو جنت کی خوشخبری سنادے جس طرح تم لوگ اینے کسی (باہر سے آنے والے) بھائی کیلئے تحفہ لے کر جاتے ہو۔

•ا- فرمایا که جومخص مجھ پر ایک دن میں سو بار درود بھیجتا ہے تواس دن اس کی سو ضرور تیں یوری کی جاتی ہیں۔

اا-فرمایا کہ مجھے سے زیادہ قریب تم میں سے وہ مخص ہے جو مجھ پرزیادہ درود بھیجتا ہے۔ ۱۲-فرمایا کہ جو مخص مجھ پر ہزار مرتبہ درود پڑھ لے اسے مرنے سے پہلے ہی جنت کی خوشخبری دے دی جائے گی۔

۱۳-فرمایا که (حضرت) جرئیل میرے پاس آئے اور بولے یارسول الله (صلی الله علیه وسلم) جب بھی کوئی شخص آپ پر درود شریف بھیجتا ہے توستر ہزار فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ ۱۳-فرمایا کہ وہ دعا جومیرے درود کے بعد ہووہ نامقبول نہیں ہوتی ہے۔ (یعنی ضرور قبول کر لی جاتی ہے)

۱۵-فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجنا بل صراط کیلئے نوروروشی ہے وہ مخص دوزخ میں نہ داخل ہوگا جو مجھ پر درود بھیجنا ہے۔

۱۶- فرمایا که جوهن مجھ پر درود بھیجنا اپنی عبادت مقرر کرے تو اللہ تعالی اس کی ونیا وآخرت کی ضرورت بوری فرمادے گا۔

الما فرمایا کہ جو محص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا تو جنت کا راستہ بھٹک جائےگا۔

۱۸ - فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پچھ فرشتے ہوا میں ہیں جن کے ہاتھوں میں نورانی کاغذ ہیں (وہ فرشتے) مجھ پر اور میرے اہل خانہ پر درود کے سوااور پچھ نہیں لکھتے۔

۱۹ - فرمایا کہ اگر کوئی بندہ قیامت میں ساری دنیا والوں کی برابر نیکیاں لے کرآئے گر اس میں مجھ پر درود نہ ہوتو وہ ساری نیکیاں مردود ہوجا کیں گی مانی نہ جا کیں گی۔

۱س میں مجھ پر درود نہ ہوتو وہ ساری نیکیاں مردود ہوجا کیں گی مانی نہ جا کیں گی۔

۲۰ - فرمایا کہ میر اسب سے زیادہ دوست وہ ہے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔

۲۱-فرمایا کہ جس نے کسی کتاب میں مجھ پر دروداستعال کیا تو فرشتے اس پر برابر درود سجیجے رہیں گے جب تک میرانام کتاب میں لکھارہے گا۔

۲۲-فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ( گماشتے ) زمین میں گشت لگاتے رہتے ہیں م

جو مجھ کومیری امت کا درود پہنچاتے ہیں تومیں ان کیلئے مغفرت حابتا ہوں۔

۲۳-فرمایا کہ جوشخص مجھ پر درود بھیجے گامیں روز قیامت اس کاشفیع اور سفارشی بنوں گا اور جو مجھ پر درود نہ بھیجے گا تو اس ہے بے تعلق ہوں۔

۲۴-فرمایا که قیامت میں ایک جماعت کیلئے جنت کا حکم ہوگا وہ لوگ راستہ بھٹک جائیں گے (حضرات صحابہ کرام )نے کہایا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم )ایسا کیوں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہان لوگوں نے (دنیامیں) میرانام سنااور مجھ پر درود نہیں جھجا۔

میزان (ترازوئے حشر) کی طرف لوٹالاؤ تب میں دوزخ کا حکم کیا جائے گا تو میں کہوں گا اسے میزان (ترازوئے حشر) کی طرف لوٹالاؤ تب میں ایک چیز جو (بہت چھوٹی) چیونئ جیسی میرے پاس ہوگی اس کیلئے ترازومیں رکھوں گا اوروہ چیز مجھ پر درود ہوگی پھرتو اس کی ترازو جھک جائے گی اوراعلان کر دیا جائے گا کہ فلال شخص خوش قسمت ہوگیا۔

۲۶-فرمایا کہ جس محفل میں بھی لوگ جب بھی اکتھے ہوئے ہوں اور مجھ پر درود پڑھے بغیر متفرق ومنتشر ہو گئے ہوں تو بیلوگ ان لوگوں کی طرح ہیں جو کسی میت کے پاس سے متفرق ہوگئے ہوں اور اسے غسل نہ دیا گیا ہو (جس طرح میت کیلئے غسل ضروری ہے اسی طرح ہر محفل میں درود پڑھنا بھی ضروری ہے) ورنہ وہ محفل اس میت کی مانند ہوگی جسے خسل نہ دیا گیا ہو۔

۲۸-فرمایا نبی صلی الله علیه وسلم پر در و دبھیجنا گناه کواتنازیاده مٹاتا ہے کہ ختی کی روشنائی کویانی بھی اتنانہیں مٹاتا ہے۔

فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت موسی کو وی بھیجی کہ اگرتم جا ہے ہوکہ میں تم سے اس

سے بھی زیادہ قریب ہوجاؤں جتنا کلام زبان سے اور روح بدن سے قریب ہے تو پھرتم نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔

۲۹۔۳۰-فرمایا کہ ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے ایک شہر کو جڑے اکھیڑ چھنگنے کا تھم دیا جس پراللہ تعالیٰ کو فضب آگیا تھا مگراس فرشتہ کو پچھرتم آگیا اوراس نے قبیل تھم (شہر کواکھیڑ چھنکنے میں جلدی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کواس فرشتہ پر بھی فصہ آگیا اوراس کے باز وتو ڑ دیئے۔ حضرت جبرئیل اس کے پاس سے گزرے تو اس نے اپنی تکلیف بیان کی جبریل نے اللہ تعالیٰ سے اس کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے تھم فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج چنانچہ اس فرشتے نے ورود بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا قصور معاف فرما دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جھیجا کو اللہ تعالیٰ نے اس کا قصور معاف فرما دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جھیجے کی برکت سے اس کے باز واسے واپس کردیئے۔

حضرت عائشه صديقة سے مروى ہے كه

ا۳- فرمایا جس شخص نے رسول مقبول صلی الله علیه وسلم پر دس بار درود پڑھا اور دو رکعت نماز پڑھی اور الله تعالیٰ ہے دعا کی تو اس کی نماز قبول کر لی جائے گی اس کی ضرورت پوری کی جائے گی اور اس کی دعار دنہ کی جائے گی۔

حضرت زید بن حارثہ ہے مروی ہے کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پر درود بھیجنے کے متعلق سوال کیا تو

۳۲-آپ نے فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجواور دعا میں خوب کوشش کرواور (بول) کہو اللہم صلی علمے محمدو علمے ال محمد۔ (مطلب بیہے کہ درود شریف میں آپ کے نام نامی کے ساتھ آل واصحاب کو بھی شامل کرلیا جائے)

حضرت ابو ہریر السے مروی ہے کہرسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

سس-فرمایا کہ مجھ پردرود بھیجے رہا کروکیونکہ تمہارا مجھ پردرود بھیجنا تمہارے ق میں زکوۃ ہے (اس سے تمہارے ایمان واسلام کی صفائی ہوتی رہے گی) اور میرے لئے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کا سوال کرتے رہا کرو۔جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمار کھا ہے۔

۳۴ - حفزت نہل بن سعد ساعدیؓ ہے مروی ہے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں (مکمل)جس نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا ہو۔ ۳۵-حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فخص کی ناک خاک آلودہ ہوجس کے سامنے میراذکر کیا جائے پھر بھی وہ مجھ پر درود نہ بھیج۔
۳۱ - حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس فخص نے درود بھیجنے کی صورت میں یوں کہہ دیا کہ 'جزی اللہ عنا محمداً حیراً یا جزی اللہ نبینا محمداً بما ھو اھلہ ''۔ (اللہ تعالی حضرت محمسلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری جانب سے جزائے خیردے یا اللہ تعالی ہمارے نبی حضرت محمسلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جزادے جانب سے جزائے خیردے یا اللہ تعالی ہمارے نبی حضرت محمسلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جزادے وال کی شایان شان ہو) تو اس محف نے اپنے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو تھکا دیا وہ اس محضری دعا کی تفصیل لکھتے تھک جائیں گے)

حضرت ابو ہرری ہے مروی ہے کدرسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

۳۷-فرمایا کہاہے گھروں کو قبریں نہ بنالو (جس طرح قبر میں رہنے والے عبادت نہیں کرتے اسی طرح تم بھی اپنے گھروں میں بھی ) مجھ پر درود پڑھتے رہا کرو کیونکہ تم کو چاہئے جہاں بھی رہوتہ ہارے درود مجھ تک پہنچتے رہیں۔

۳۸-حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھے لوٹا دیتے ہیں تا کہ اس کے درود کا جواب دوں (روح لوٹانے کا مطلب علماء نے بیہ بتایا ہے کہ حضور پر نورصلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ حق میں مشغول رہتے ہیں اور درود کی خبر پاکر درود بھیجنے والے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں)

8 میں مشغول رہتے ہیں اور درود کی خبر پاکر درود بھیجنے والے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں)

8 میں مسئول رہتے ہیں اور درود کی خبر پاکر درود بھیجنے والے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں)

8 میں میں میں ہوگا جو مجھ پر زیادہ

درود بھیجنار ہاہوگا۔

میں۔فرمایا کہ جس مخص کو یہ بات خوش کرتی ہوکہ وہ اللہ تعالیٰ ہے اس حالت میں سامنا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتو اس کو جائے کہ مجھ پر کثر ت سے درود بھیجا کرے کیونکہ وہ خض روزانہ پانچ سومر تبہ مجھ پر درود بھیجے گا تو بھی تنگدست نہ ہوگا اس کے سارے گناہ معاف ہوجا کیں گا اور ہمیشہ خوش وخرم رہے گا۔اس کی ہوجا کیں گی اور ہمیشہ خوش وخرم رہے گا۔اس کی دعا قبول ہوگی اس کی تمنا کیں پوری ہوں گی دیمن کے خلاف اس کی مدد کی جائے گی اوروہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو جنت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفیق ہوں گے۔

# نبوت ملنے سے پہلےحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بت جھونے سے منع فر ما دیا

حضرت زید بن حارثہ رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے کہ تا نبے کا ایک بت تھا جے اساف یا نا کلہ کہا جا تا تھامشر کین جب طواف کرتے تو اس کوچھوتے تھے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم في طواف كيا تو مين في آپ صلى الله عليه وسلم كے ساتھ طواف كيا پس جب مين اس بت كے پاس سے گذرا تو اس كو ہاتھ لگا يا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في فرمايا" اسے ہاتھ نه لگا" ـ زيد كہتے ہيں پھر ہم في طواف كيا تو مين في اسپ مل مين اس كو ہاتھ لگا والله تا كه ديكھوں كيا ہوتا ہے مين في اس كو ہاتھ لگا يا تو مين مين اس كو ہاتھ لگا يا تو مين گيا" ـ تخضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا" كيا مجتھے روكانہيں گيا" ـ

زید کہتے ہیں پس فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوعز از بخشا اور آپ پر کتاب نازل کی پھر میں نے کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کواعز از بخشا جس سے بخشااور آپ پرنازل کیا جو کیا۔ (مثالی بچپن)

تخضيل علم كي ضرورت

ا - حضرت ابودرداء رضی الله عنه فرمایا کرتے تھے۔ میں وکھ رہا ہوں کہ علماء اٹھتے جارہ ہیں اور تمہارے جابل علم نہیں سکھتے۔ علم کواس کے اٹھ جانے سے پہلے سکھ لوے علم کااٹھنا علماء کاختم ہوجانا ہے۔ ۲ - عروہ بن زبیر نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا۔ بیٹوعلم سکھوا گرتم قوم کے چھوٹے ہوتو دوسری قوم کے بڑے بنوگے۔ میرے نزدیک اس بوڑھے سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں جس کے پاس کچھ منہیں۔ ساساں بوڑھے سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں جس کے پاس کچھ منہیں۔ ساساں ماضعی کاارشاد ہے کہ کسی نے اقتصاء میں تک سفر کیا اور ایک کلمہ بھی ایسا سکھ لیا جواس کی زندگی میں فائدہ مند ہوسکتا ہے تو میں کہاں کاسفرضا کے نہیں ہوا۔ (بستان العدفین)

#### رحمتوں کا نزول

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: 'الله تعالی اپنے بیت حرام کے حاجیوں پر ہرروزایک سومیس رحمتیں نازل فرما تا ہے، ان میں سے ساٹھ طواف کرنے والوں پر، چالیس نماز پڑھنے والوں پراور میس ( کعبے کو) دیکھنے والوں پرنازل ہوتی ہیں۔''(بیعی)

#### حج اور تندرستی

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمانو! حج کیا کرو۔ تا کہتم تندرست رہو اور شادیاں کیا کرو۔ تا کہتم تندرست رہو اور شادیاں کیا کرو۔ تا کہ تمہارا شار بڑھ جائے اور میں تمہارے سبب سے دنیا کی اور قوموں برفخر کرسکوں۔ (رواہ الدیمی فی المسند)

## کشادگی رز ق کیلئے

یکا مُغُنِی کاورد گیارہ سومرتبہ عشاء کی نماز کے بعداول آخر درود شریف گیارہ بار، وسعت رزق کیلئے بہت ہی مفید ہے۔ (مقالات عمت)

#### جادوكاحرف آخرعلاج

قرآن پاک کی وہ منتخب آیات جنہیں علماء کرام"منزل"کا نام دیتے ہیں جادواور آسیب کےعلاج میں حرف آخر ہیں ۔۔۔۔۔ان آیات کو پڑھنا' دم کرنا' تعویذ بنا کر باندھناسب ہی کے بےشارفوائد ہیں۔ نیز ان آیات کو پڑھنے سے اور بھی بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں اور دینی و دنیوی مشکلات سے نجات ملتی ہے۔

#### برواعقل مند

حکایت ہے کہ لوگوں کی ایک جماعت نے تین دانشوروں کا انتخاب کیا۔ جو بیہ بتا کیں کہ بڑاعقلمند کون ہے۔ ان تینوں نے اس رائے پرا تفاق کیا کہ لوگوں میں بڑاعقلمند وہ ہے جوعلم کی بات کیے۔ (بتان العارفین)

## سرسيداحدخال اورا كبرالهآ باديّ

سرسیداحمدخان فرنگی قوم کی محبت میں ایسے دیوانے تھے کہ انہیں مغرب کی ہر چیز بھلی معلوم ہوتی تھی۔انہوں نے اپنے عقائد ونظریات میں مغربیت کواس حد تک داخل ہونے دیا کہ ان کا ہرفعل اور ہمل لندن سے جڑ گیا۔وجدان روح اور تقدیر کو بھول کر نیچر عقل اور تدبیر پراس حد تک زور دیا کہ انہیں لوگ نیچری اور عقل پرست کہنے گئے خاک مدینہ کواپی تدبیر پراس حد تک زور دیا کہ انہیں لوگ نیچری اور عقل پرست کہنے گئے خاک مدینہ کواپی آ تکھوں کا سرمہ بھے والے ان کی لندن پرستی کو کیسے گوارا کر سکتے تھے۔ چنانچ سرسیدا حمد خال کے اس انداز فکری زور دار مخالفت ہوئی۔ شبلی نعمانی 'اکبراللہ آبادی اور ابوالکلام آزاد جیسے صاحب علم حضرات نے ان کے غیراسلامی نظریات پراعلانیا عتر اضات کئے۔ ماحب علم حضرات نے ان کے غیراسلامی نظریات پراعلانیا عتر اضات کئے۔ ان کہراللہ آبادی کی بہترین مثال ہے۔

چرچا ہے جا بجا ترے حال تباہ کا دل میں ذرا اثر نہ رہا لا اللہ کا چھے ڈر نہیں جناب رسالت پناہ کا بندہ بنا دیا ہے کچھے حب جاہ کا راحت میں جوگل ہو وہ کا نٹا ہے راہ کا گزرے نظرے حال رعایا و شاہ کا جس سے خبل ہو نور رخ مہر و ماہ کا کسن مسول سے ذکر ہوالفت کا چاہ کا عارض پہ جن کے بار ہو دامن نگاہ کا ویل مولوی! یہ بات نہیں ہے گناہ کا کھر نام بھی حضور جو لیس خانقاہ کا کھر نام بھی حضور جو لیس خانقاہ کا کھر نام بھی حضور جو لیس خانقاہ کا سب جانتے ہیں وعظ ثواب و گناہ کا (اودھ نیج : ۱۸۷۷)

سید ہے آج حفرت واعظ نے بیکہا سید ہے آج حفرت واعظ نے بیکہا سیمھا ہے تو نے نیچر و تدبیر کو خدا ہے تھے ہے ترک صوم وصلوۃ وزکوۃ ورج شیطان نے دکھا کے جمال عروب دہر اس نے دیا جواب کہ فدہب ہویا سان اورپ کا پیش آئے اگر آپ کو سفر آئے اگر آپ کو سفر اسے نظر علوم جدیدہ کی روشی دعت کی امیر کے گھر میں ہوآپ کی نوفین نوفیز و دلفریب وگل اندام و نازنیں نوفیز و دلفریب وگل اندام و نازنیں رکئے اگر تو ہس کے کہاک بت حسین رکئے اگر تو ہس کے کہاک بت حسین منبریہ یوں تو بیٹھ کے گوشے میں اے جمال ا

ابواسحق شيرازئ اورسلطان نظام الملك

سلطان حسن نظام الملک سلجوتی ان کی بے حد تعظیم و تکریم کرتا تھا لیکن بیاتے بڑے بادشاہ کو بھی نہایت بیبا کی سے جواب دید ہے تھے۔ایک مرتبہ اس نے ایک محضر تیار کیا جس میں لکھا تھا کہ نظام الملک نے بھی کوئی ظلم نہیں کیا۔اس نے تمام علماء وامراء سے اس پر محضر حضر حضر حضر تابواسحات کے پاس پہنچا تو اس نے بلا جھجک اس پر بیالفاظ کھے دیئے'' حیر المظلمة حسن'' یعنی حسن (سلطان نظام الملک سلجوتی) سب ظالموں میں اچھا ہے۔(یہ تیرے پر ایرار بندے طالب ہمی)

کسی حال میں مایوس نہ ہوں

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر مسلمانوں کو معلوم ہوجائے کہ خدا کے پاس عذاب دینے کے کیسے کیسے سامان ہیں توجنت میں جانے کی امید کسی کوند ہے اورا گرکا فروں کو معلوم ہوجائے کہ خدا کی حمتیں کس قدروسیع ہیں توجنت میں جانے سے کوئی ناامید نہ ہو۔ (سنن الترندی)

## حضرت ابوسلمه رضى الله عنه كاعشق رسول

حضرت ابوسلمہ ﴿ عبدالله الله عبدالاسد ﴾ اوران کی بیوی اُم سلمہ نے بہت شروع ہی میں ایمان قبول کرلیا تھا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی محبت میں اپناسب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ جب انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا ادادہ کیا تو اپنے ساتھ اپنی بیوی اور نے سلمہ کو ایک اونٹ پر سوار کر کے خودساتھ ساتھ اور نے سلمہ کو ہیں کے کسی طرح ان کے سرال والوں کو پہتہ چل گیا کہ عبدالله ان کی لڑکی کو لے کر ہجرت کر رہے ہیں۔ ان کے سرالی قبیلہ ہو مغیرہ نے اُنہیں گھیر لیا اور کہا '' تم ہمارے قبیلہ کی لڑکی کو مدینہ نہیں سے بیں۔ ان کے سرالی قبیلہ ہو مغیرہ نے اُنہیں گھیر لیا اور کہا '' تم ہمارے قبیلہ کی لڑکی کو مدینہ نہیں لے جاسکتے ، یہ ہماری امانت ہے'' یہ کہہ کر انہوں نے اُم سلمہ گوان سے الگ کرلیا۔ ابھی یہ بات ہور ہی گئی کہ خود ابوسلمہ کے قبیلہ بنوعبدالا سد کو بھی پہتہ چل گیا وہ بھا گتے ہوئے آئے اور اس جور ہی کے کہ چھوٹے بیچہ کی امانت ہے اس کوتم نہیں لے جاسکتے۔''

حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کواس بات کا بہت صدمہ ہوا کہ بیوی اور پیارا بچہ دونوں چھین لئے گئے لیکن وہ ان سے بھی زیادہ پیاری ذات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جارہے تھے اس لئے سینہ پرصبر کا پچھرر کھ کرمدینہ کوروانہ ہو گئے اورا پے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ (تاریخ اسلام، اکبرشاہ خاں جلداول)

#### حضرت ذوالنون مصري رحمهالله

فرمایا: انسان کے لئے سعادت ونیک بختی کی تین علامتیں ہیں۔ ا۔ بیر کہ جوں جوں اس کی عمر زیادہ ہوحرص کم ہوتی جائے۔ ۲۔ اور جوں جوں مال میں زیادتی ہواس کی سخاوت بڑھتی جائے۔

سے اور جوں جوں اس کی قدرومنزلت اور عزت لوگوں میں بڑھتی جائے 'اپنفس میں اس کی تواضع وفر وتنی بڑھتی جائے۔(اقوال صوفیاء)

#### مج میں تاخیر کرنا

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: " فج کوجلد سے جلدادا کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہتم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کیا پیش آنے والا ہے۔ " (ابوالقاسم اصبانی)

## رنگت کے فرق کی وجہ

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بنوفزارہ کا ایک فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری بیوی نے ایسا بچہ جنا ہے جس کا رنگ کا لا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمن کر ارشا دفر مایا کہ کیا تمہارے پاس پچھاونٹ ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کس رنگ کے ہیں؟ اس نے عرض کیا مرخ رنگ کے ہیں۔ اس نے عرض کیا اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کیا ان ہیں کوئی اونٹ خاکسری مرخ رنگ کے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کیا ان ہیں کوئی اونٹ خاکسری منگ کا بھی ہاں۔ اس نے عرض کیا کہ ان میں خاکسری رنگ کے بھی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بس وہی بات ہے (جواس میں ہے) پھر اس نے عرض کیا۔ اچھا آپ یہ بتا ہے کہ ان اونٹوں میں یہ کالے رنگ کا کہتے پیدا ہوگیا تو آپ نے فر مایا بچہ بھی کوئی شخض رگ کی وجہ سے کا لا ہوا ہے جس نے اس کو تھینچ لیا ہے (یعنی اس بچہ کی اصل میں بھی کوئی شخض رگ کے رنگ کا رہا ہوگا۔ جس نے اس کو تھینچ لیا ہے (یعنی اس بچہ کی اصل میں بھی کوئی شخض کا لے رنگ کا رہا ہوگا۔ جس نے اس کو تھینچ لیا ہے (یعنی اس بچہ کی اصل میں بھی کوئی شخض کا لے رنگ کا رہا ہوگا۔ جس نے اس کو تھینچ لیا ہے (یعنی اس بچہ کی اصل میں بھی کوئی شخص کا لیور کی وجہ سے کا لا ہوا ہے جس نے اس کو تھینچ لیا ہے (یعنی اس بچہ کی اصل میں بھی کوئی شخص کا لیور کیا کہ کیا ہوگا۔ جس نے مشا ہیں بچہ ہوگیا)''۔ (حیا قالحیوان)

قبرے قرآن کی آ واز سنائی دیتی رہی

یوسف بن محمد کہتے ہیں کہ ابوالحن جو بزرگ متقی ہیں انہوں نے مجھے ایک جگہ دکھائی اور کہا کہ میں ہمیشہ اس جگہ سے سورہ ملک کی آ واز سنتا ہول عیسی بن محمد نے ابو بکر بن مجاہد کوان کے انقال کے بعد دیکھا کہ قبر میں قر آن شریف تلاوت کرتے ہیں پوچھا کہتم تو انقال کر چکے اب کیوں تلاوت کرتے ہو کہا ہر نماز کے بعد اور ختم قر آن کے بعد دعا کرتا تھا یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنادے جو قبر میں تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالی نے مجھے کو ویسائی کر دیا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ مؤس کو قبر میں قر آن شریف دیا جاتا ہے اور وہ تلاوت کرتا ہے۔ (شرح العدور)

اميدر كھنے والا گنهگار

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بدکار آدمی جوخدا کی رحمت کی امیدر کھتا ہے بہ نسبت اس مخص کے جوعبادت کرتا اور خدا کی رحمت سے ناامید ہوتا ہے خدا سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ (رواہ اکلیم والشیر ازی فی الالقاب)

#### ہم ابوجہل کے تل کی بشارت

حضرت سعد بن معاذ جب عمره کی نیت سے مکہ پنچ توا پنا ایک دوست امیہ بن خلف کے مکان پر قیام کیا اور اس کو بیتا کید کی کہ جس وقت حرم شریف بھیر بھاڑ سے خالی ہوتو اطلاع کر دے تا کہ وہ اطمینان سے اسلام کے طرز پر عمرہ اداکریں۔ دو پہر کے وقت جب انہیں حرم کے خالی ہونے کی اطلاع علی تو وہ امیہ بن خلف کے ساتھ طواف کے ارادہ سے نکلے ۔ راستہ میں ابوجہل سے ان کی ملاقات ہوئی۔ امیہ بن خلف خود اسلام کا ایک بہت بڑا دشمن تھا۔ اس نے حضرت سعد کا ابوجہل سے تعارف کرایا اور کہا یہ ابوالحکم ہیں۔ قریش مکہ کے ایک بہت بڑے سردار ہیں۔ ابوجہل نے بوچھا یہ کون ہیں؟ امیہ نے کہا '' یہ سعد بن معاذ ہیں۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اصحاب میں سے ہیں'' ۔ ابوجہل نے امیہ سے کہا۔ '' افسوس! تم ان صابیوں ( بے دین لوگوں) کو پناہ دیتے ہواوران کے مددگار بنتے ہو۔ اگر تم ساتھ نہ ہوتے تو ہیں اس بوری نوزندہ والی نہ جانے دیتا''۔

حضرت سعد بن معاذ غصہ ہے سرخ ہوکر ہوئے ''او بے دین تو مجھے کچھ کہہ پھر دیکھ کچھے کیا مزہ چکھایا جاتا ہے۔ مدینہ تہماری تجارت کے راستہ میں پڑتا ہے۔ ویکھنا تہمارا وہاں کیا حشر ہوگا'۔ امیہ بن خلف نے کہا'' سعد ایوالکم (ابوجہل) مکہ کے ایک بہت بڑے سردار ہیں۔ ان سے تمیز سے بولواور آ واز مدہم رکھو'۔ حضرت سعد نے امیہ سے کہا''امیہ کس کی با تیں کرتے ہومیں نے اپنے پیارے رسول سے یہ بشارت تی ہے کہ یہ سلمانوں کے ہاتھوں قبل ہوگا'۔ اس نے بوجھا'' کیا مسلمان مکہ میں آ کر ماریں گے؟'' کہا'' یہ مجھے پہرا ایمان ہے کہ ایسا ضرور ہوگا'۔ (صحح بخاری جلدام ۵۱۳)

## بجيين ميں حضورصلی الله عليه وسلم کا انصاف

آپ صلی اللہ علیہ وسلم حفزت حلیمہ سعدید کا دودھ پیتے تھے تو دایاں پیتان کا دودھ پیتے تھے اور بایاں حفزت حلیمہ کے بیٹے کے لئے چھوڑ دیتے تھے اس کو منہ بھی نہ لگاتے تھے۔ (نشرالطیب ص:۲۲)

#### غرباءكيلئے بشارت

عبدالله بن عمر کہتے ہیں جنگ احد کے دن پہاڑ میں اس طرح سے پناہ گزین ہو گیا تھا جس طرح کہ پہاڑی بکری پہاڑ میں رہا کرتی ہے۔ پھر میں اچا تک نی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ چند صحابہ کے جمر مث میں تشریف فر ما ہیں اور آپ صلی الله علیہ وسلم پر بیآ بت کریمہ نازل ہورہی ہے۔ مامحمد الار سول قد حلت من قبلہ الرسل دوسری روایت میں عمر وین عوف کے دادا سے مروی ہے۔

" نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بلاشید ین (اسلام) ججاز ( مکداور مدینه اوراس کے متعلقات) کی طرف سے اس طرح سمٹ آئے گا جس طرح کہ سانپ اپ بل کی طرف سے اور دین حجاز میں اس طرح جڑ پکڑ لے گا جیسے پہاڑی بکری پہاڑی کی طرف سمٹ آتا ہے اور دین سمیری کی حالت میں دنیا میں آیا اور آخر میں بھی یہ حالت ہو جو آئی پر رہے گئی ہے اور دین سمیری کی حالت میں دنیا میں آیا اور آخر میں بھی یہ حالت ہو جو اگری سے دیں خوش خبری ہوغر بی کو وہی اس چیز (یعنی میری سنت) کو درست کر دیں ہوجائے گی۔ پس خوش خبری ہوغر بی کو وہی اس چیز (یعنی میری سنت) کو درست کر دیں

گے۔جس کومیرے بعدلوگوں نے خراب کردیا ہوگا''۔ (ترندی) طفیل بن عمر و دوسی کا اسلام

طفیل بن عمرودوی ایک ایجھے شاعر تھے۔قریش نے انہیں کہا۔ کہ محمد کی باتیں نہ سنا۔
کہیں ایسانہ ہو کہ تم بھی محور ہوجاؤ۔ اس نے کانوں میں روئی ٹھونس کی اور بیت اللہ گئے وہاں آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پاک کی تلاوت فر مار ہے تھے۔ دل میں کہا کہ مجھے اپنے دل پر بڑا اعتماد ہے میں اپنی اچھائی اور برائی کو بخو بی پر کھ سکتا ہوں، یہ کہہ کر کانوں سے روئی نکال کی اور قرآن سننے لگا آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی اور گھر کوتشریف لے جانے گئے قو وہ بیچھے ہولیا اور آپ سے قرآن سن کر حلقہ بگوش اسلام ہوگیا۔ (تحدید ہولا)

#### حضرت عثمان حيري

فرمایا: دل کی اصلاح چار چیزوں میں ہے ایک حق تعالیٰ کے ساتھ فقر کرنا۔ دوسرے غیر اللہ سے متنفر رہنا 'تیسر ہے توضع' چو تھے مراقبہ۔

#### نور کے منبروں کا ملنا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: "الله کی عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے قیامت کے دن نور کے منبروں پر ہول گے اور لوگ ان پردشک کریں گئے '۔ (جامع ترندی۔ کتاب الزہد) اہل علم کی فضیل ست

فقیہ ابواللیث (مصنف کتاب) فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ کم سیکھے جہل پر قناعت کر کے نہ بیٹھا رہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے قل ہل یستوی اللہ بین یعلمون و اللہ بن لا یعلمون۔ فرماد ہے کیاعلم والے اور بے علم برابر ہیں۔ پس اللہ تعالی نے اہل علم کوغیراہل علم پر فضیلت و برزرگی عطافر مائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ نے فرمایا اس محفق میں کوئی بھلائی نہیں جوعالم یا متعلم نہیں۔ (بتان العارفین)

حضرت عبدالله بنعمروبن العاص رضى اللهءنه كاعشق رسول

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر میں ہم لوگ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔
میرے او پرایک چا درتھی جو کسم کے رنگ میں ہلکی ہی رنگی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھے کرفر مایا۔ یہ کیا اوڑھ رکھا ہے۔ مجھے اس سوال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نا گواری کے آثار معلوم ہوئے۔ میں گھر والوں کے پاس واپس ہوا تو انہوں نے چولہا جلا رکھا تھا۔ میں نے وہ چا دراس میں ڈالدی۔ دوسرے روز جب حاضری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ وہ جا درکیا ہوئی۔ میں نے قصہ سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا۔ عور تو ل

اگرچہ چادر کے جلانے کی ضرورت نہ جھی گرجس کے دل میں کسی ناگواری اور ناراضی کی چوٹ گلی ہوئی ہو وہ اتنی سوچ کا متحمل ہی نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی اور صورت بھی ہوسکتی ہے۔ ہاں مجھ جیسا نالائق ہوتا تو نہ معلوم کتنے احتمالات پیدا کر لیتا کہ بینا گواری کس درجہ کی ہے اور دریا فت تو کرلوں اور کوئی صورت اجازت کی بھی ہوسکتی ہے یانہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یو چھا ہی تو ہے منع تو نہیں کیا وغیرہ وغیرہ۔ (معرسات)

## ابوعبدالله كابادشاه يجيى بن نعمان كوجواب

عرب کے ایک علاقہ پر کی بن نعمان بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اکثر بادشاہوں کی طرف وہ بھی دنیا طلی میں مبتلا تھا۔ ملک گیری اور مال واسباب کی ہوں اس کو گیرے ہوئے تھی اس کے شب وروز دنیا داروں کی طرح گزرتے تھے۔ اس کی حکومت میں ایک بزرگ شخ ابوعبداللّٰہ تھے۔ برے نیک صالح تھے دنیا کی خرافات اور جھمیلوں سے دور گوشہ شنی اور فقیری کی زندگی بسر کرتے تھے۔ سے انک صالح علی میں لگارہتے تھے۔ تھے۔ اس کی برائ ان کے مریدوں کا مجمع رہتا تھا جن کی رشد و ہدایت کے کام میں لگارہتے تھے۔ اسکہ دن بادشاہ کی بین نعمان کی سواری ایک ایسے مقام سے گزری جہاں شخ ابوعبداللّٰہ رحمۃ اللّٰہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ موجود تھے۔ شخ صاحب بادشاہ سے ادب سے پیش آئے اور اسلامی آ داب کے مطابق سلام کیا۔ بادشاہ نے سلام کا جواب دیا۔ پھر شخ صاحب سے ایک مسئلہ اسلامی آ داب کے مطابق سلام کیا۔ بادشاہ نے سلام کا جواب دیا۔ پھر شخ صاحب سے ایک مسئلہ بوچھان شخ صاحب میرے جسم پر جوریہ شمی لباس ہے کیا اس کو پہن کرنماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں'؟ بوچھان شخ صاحب نے نہس کر کہا'' بڑا عجیب سوال ہے''۔

بادشاه نے کہا''اس میں عجیب کیابات ہے؟''

فیخ صاحب نے فرمایا'' تیری حالت بالکل اس مخص کی ہے جوسر سے پیرتک گندگی اور غلاظت میں لیٹا ہوا ہولیکن پیشاب کی چھینٹ سے پر ہیز کرتا ہو تیرا گر حرام کی دولت سے بھرا ہے اور تیرا پیٹے حرام نعمتوں سے۔ تیری گردن میں اللہ کی مخلوق پرظلم ڈھانے کا طوق پڑا ہوا ہے اور تیرا پیٹے حرام نعمتوں سے۔ تیری گردن میں اللہ کی مخلوق پرظلم ڈھانے کا طوق پڑا ہوا ہے اور توریشم اور نماز کے مسئلے پوچھتا ہے'۔

شیخ کی بیہ بات س کر بیخی بن نعمان رونے لگا اور گھوڑے سے اتر کرشیخ کا ہاتھ چوم لیا اوران کے ہاتھ پر بیعت کر کے بادشاہت کولات مار دی اور باقی تمام زندگی شیخ کی خدمت میں گزار دی''۔ (تاریخ فرشۃ جلداول بحوالہ فتو جات) ،

#### سب ہےاچھا گھر

## حضرت بإبافريد سيخ شكررحمه الله

فرمایا: اے درولیش! جس نے سعادت حاصل کی خدمت سے کی کیونکہ دین دنیا کی نعمت مشائخ اور پیروں کی خدمت کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔(اقوال صوفیا) نعمت مشائخ اور پیروں کی خدمت کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔(اقوال صوفیا) نبی کو جھٹلانے والے گدھوں سے بدتر ہیں

حضرت عمیر ان سعد انصاری بجین سے بی بڑے ق گواور بے خوف صحابی تھے۔ بوش ایمانی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ آپ کے لئے اپنی ہر دولت قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ جب یہ بہت چھوٹے تھے ان کے والد کا انقال ہوگیا۔ ان کی ماں نے جلاس بن سوید سے نکاح کر لیا اور حضرت عمیر رضی اللہ عنہ بھی اپنی مال کے ساتھ جلاس کے گھر چلے گئے۔ جلاس نے آئیں اپنی حقیقی اولا دسے بھی زیادہ ناز وقعم سے پرورش کیا۔ ان سے بہت زیادہ عجب کرتے تھے۔ یہ بھی اپنے سوتیلے باپ کی بہت عزت کرتے اور ان کے کرم اور التفات کا احترام کرتے تھے۔

جلاس بھی مسلمان ہوگئے تھے کین ان کاعقیدہ اسلام میں ابھی پختینیں ہوا تھا بلکہ ان کا ایکان صرف ظاہری طور پر تھا۔ لیکن حضرت عمیر رضی اللہ عنہ اس وقت بھی دل کی گہرائیوں سے مسلمان تھے۔ ایک دن جلاس نے حضرت عمیر کی موجودگی میں بید کہا کہ 'اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے دعوے میں سچ ہیں تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔'' عمیر رضی اللہ عنہ حالا تکہ نیچ تھے اور جلاس کے احسانات میں ہر طرح سے دیے ہوئے تھے یہ جانتے تھے کہ جلاس کے علاوہ دنیا میں ان کا کوئی ٹھکانہ نیس ہے مگر اللہ کا یہ جوشیلا نخوا سپاہی ان چیز وں کے لیا تھے میں اپنے عقیدے کہ لیا تھا۔ فوراً جلاس کو جواب لیا ظمیں اپنے عقیدے کے خلاف کوئی بات برداشت کرنے والا کب تھا۔ فوراً جلاس کو جواب حیات خت نا گوار ہوئی انہوں نے فوراً حضرت عمیر گو گھر سے جلاس کو اپنے پروردہ کی ہے بات خت نا گوار ہوئی انہوں نے فوراً حضرت عمیر گو گھر سے کال دیا اور کہا'' میں تجھ جیسے احسان فراموش کی کفالت نہیں کرسکتا۔'' لیکن انہیں ایسے محض کے التفات کی تمنا بھی نہیں تھی۔ (سیرة انسار جلد اص اندا)

## سانپ بچھو ہے تحفظ کی دعا

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنها فرمات بي كه حضورا كرم صلى الله عليه وكلم جب سفركرت اور رات بوتى تو آپ دعا ما نكت اور بيكت كه: \_ياارض! ربى و ربك الله اعوذ بالله من شرك و شرما فيك و شرما خلق فيك و شر ما يدب عليك. اعوذ بالله من اسود و اسود و من الحية و العقرب و من ساكن البلد و من و الله و ما و الله و من الله الله عن السود و الله و الله و الله و من ساكن البله و من و الله و ما و الله و الله و ما الله و من ال

"الله كا الله المار مين! ميرا بهى اور تيرا بهى (سب كا) پروردگار الله ہے۔ ميں پناه مانگا ہوں الله كا تيرے شرسے اور جوتمہارے اندر مخلوق ہے اس كے شرسے اور اس شرسے جوتمہارے اندر پيدا كيا گيا ہوں الله كى اسود واسود يعنى سانپ و بچھو ہے اور ساكن البلد يعنى جنات سے اور والدو ماولد يعنى ابليس وشياطين ہے"۔

ساکن البلدہے مراد جنات اور والدو ما ولدہے مراد ابلیس وشیاطین ہیں۔ صحیحین میں مروی ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں بھی اسودین یعنی سانپ و بچھو کو مارڈ النے کا حکم دیا ہے۔ ابن ہشام نے اپنے اشعار میں اس کا تذکرہ اس طرح کیا ہے۔ (حیاۃ الحوان) ایک عرب خاتون کا عجیب طرز گفتگو

ایک معمر عرب خانون جے کے راستہ میں ایک درخت کے تنے کے پاس بیٹی تھی۔جو قافلے سے بچھڑ کرراستے سے بھٹک گئی تھی عبداللہ بن مبارک اس کے پاس سے گزرے۔ آپ بھی جج بیت اللہ اور زیارت روضہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض سے حالت سفر میں تھے۔ بوڑھی کو بچھ پریٹان اور مایوس پا کرانہوں نے اس سے بات کی اس خانون نے ہر بات کا جواب قرآنی آیات کی شکل میں دیا۔ (تخذ جفاظ)

## حضرت نشخ ابوالعباس معشى رحمهالله

فرمایا: حبّ دنیا کی علامت بیہ ہے کہ لوگوں کی مذمت سے ڈرے اور ان کی مدح ثنا کی محبت رکھے' کیونکہ بیز اہد ہوتا تو اس سے نہ ڈرتا' نہاس سے محبت کرتا۔

## تنگ و تاریک کوتھڑی اورنماز

عبدالرحمٰن بن ابی نعم بحلی رحمه الله جلیل القدر تا بعین میں سے ہیں۔ز ہدوعبادت میں برے مشہور تھے۔انکی خداخو فی اورفکر آخرت کا بیام تھا کہ بکیر بن عامر کے بقول:

"اگران ہے کہاجائے کہ موت کا فرشتہ آپ کی روح قبض کرنے آیا ہے تو اس خبر سے ان کی حالت میں ذرا بھی فرق نہیں آئے گا''۔ ایک دن وعظ ونصیحت کی غرض سے وہ حجاج بن بوسف کے پاس گئے۔ حجاج کے ظلم سے کون ناواقف ہوگا۔ نصیحت فرمائی اورظلم کے انجام کی طرف توجه دلائی تو حجاج نے اس کا نقد صله دیا ۔ تھم دیا که 'اسے تنگ و تاریک کو تھڑی میں بند کروؤ'۔ جہاں نہ کھانا' نہ پینا' نہ روشیٰ اور نہ زندگی کا کوئی سامان' تھا۔ پندرہ دن گزرنے کے بعد جاج نے کہا:''اب اس کی لاش نکال کر دفن کردو''۔ چنانچہ ان کی لاش نکالنے کیلئے حجاج کے کارندوں نے جب دروازہ کھولاتو دیکھا کہ وہ کھڑے ہوکرنماز میں مشغول ہیں ۔ حجاج کو اِن کی پیریفیت معلوم ہوئی تو انہیں آ زاد کر دیا۔ (حلیة الاولیاء)

بي نغمه فصل لاله وكل كانهيس يابند بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ

لڑ کیوں کی برورش برمغفرت

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: کوئی مسلمان ہؤ اسکی تین بیٹیاں ہوئیں اوراس نے ان پرخرچ کیاحتیٰ کہوہ ( نکاح کے بعد ) اس سے جدا ہوگئیں یا ان کی وفات ہوگئی تو وہ اس كيلي دوزخ سے يرده موجائيں گي-ايك عورت نے عرض كيا اگركسي كى دوييميال ہوئیں؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دوکیلئے بھی یہی حکم ہے۔(طبرانی)

كمال ايمان كي علامات

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كہتم جنت میں نہیں جاسکتے جب تک كه صاحب ایمان نه ہوجاوًاورتم پورےمومن نہیں ہو سکتے۔جب تک کہتم میں باہمی محبت نہ ہو۔ کیامیں تم کوایک ایسی بات نہ ہتلا دوں کہ اگرتم اس پڑمل کرنے لگونؤ تم میں بھی باہمی محبت پیدا ہوجائے اوروہ بات بیہ ہے کہتم اینے درمیان سلام کارواج پھیلاؤاوراس کوعام کرو۔ (مسلم)

## حضرت حارث بن ابي حاله كاعشق رسول

جب اسلام کی اعلانے بیلیغ کا تھم ہوا اور بیآ یت نازل ہوئی کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو تھم دیا جا تا ہے اس کو صاف صاف کہہ دیجئے (فَاصُدَ عُ بِمَا تُوْ مَرُ ۔ الحجر۔ ۲) اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف چالیس (۴۰) کے قریب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو کر قریش کو پکارا۔ جب مجمع اکٹھا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''یا معاشر القریش! میں تم کو ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیتا ہوں۔ بستم اس کو قبول کر لؤ'۔

قریش مکہ کے زدیک بیرم کی سب سے بدی تو ہین تھی کہ کوئی ان کے بتوں کو باطل کے اور کسی اور معبود کی طرف بلائے اس لئے ان کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہ بات بہت تا گوار گزری۔ دفعتا ایک ہنگامہ برپاہوگیا۔ قریش برہم ہوکررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرٹوٹ پڑے۔ حضرت حارث بن ابی حالہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جال شار اور شیدائی سخے ان کواس بات کی خبر ہوئی تو فورا آپ کو بچانے کے لئے دوڑتے ہوئے آئے۔ دیکھا کہ قریش سب طرف سے رسول اللہ کو گھیرے ہوئے ہیں اور (نعوذ باللہ) شہید کر دینا چاہیں آئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوئی ترکیب نہیں آئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپراس طرح جھک گئے کہ کوئی وار تکوار کا رسول اللہ کہ سہیں آئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپراس طرف سے کفار کی تکواریں ان کے اوپر پڑنے لگیس یہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہو۔ سب طرف سے کفار کی تکواریں ان کے اوپر پڑنے لگیس یہاں تک کہ بیموقع پر بی شہید ہو گئے اور اسلام کے شہید اول کے مرتبہ پر فائز ہوئے۔ تک کہ بیموقع پر بی شہید ہو گئے اور اسلام کے شہید اول کے مرتبہ پر فائز ہوئے۔ تک کہ بیموقع پر بی شہید ہو گئے اور اسلام کے شہید اول کے مرتبہ پر فائز ہوئے۔ ترک جان و ترک سر درطریق عشق اول منزلست درک جان و ترک مل و ترک سر درطریق عشق اول منزلست (اصابہ احمال العجاب)

حضرت ابويعقوب نهرجوري رحمه الله

فرمایا: جو چیز بھی تجھ کوحق سے مانع ہوجائے وہی تیرابت ہے(ایک بزرگ) دنیا دریا ہےاوراس کا کنارہ آخرت ہےاوراسکی کشتی تقویٰ ہےاور تمام آ دمی مسافر ہیں۔(اقوال صوفیا) فريدالدين تنج شكركا خطبادشاه بلبن كو

شخ فریدالدین گنج شکر (۹<u>۲۵ هـ ۳ کااءٔ ۱۲۲۶ هـ ۱۲</u>۲۵ء) اپنی فقیری پر دنیا کی هر دولت قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ان کے زمانے میں سلطان ناصر الدین محمود دہلی کا بادشاہ تھا۔ وہ ان کا بڑا معتقد تھا۔اس نے ان کے فقر و فاقد کو دیکھ کرا ہے وزیرالغ خال (غیاث الدین بلبن) کے ہاتھ جارگاؤں کا فرمان اور کثیر رقم لے کران کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے بڑے صاف لفظوں میں اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فر مایا کہ بیہ ان کو دیا جائے جن کوضرورت ہو بعد کو جب غیاث الدین بلبن دہلی کی گدی پر بیٹھا تو اس نے بھی بیرکشش کی کہان کو گزر بسر کے لئے کچھ گاؤں اور نقد دیدیا جائے کیکن انہوں نے بڑی حقارت سے اس کوٹھکرا دیا۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے مانے والے کا یقین ہوتا ہے ان کا بھی یقین تھا کہانسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔اور جو تنگی بھی اس پر ملط کی جاتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے۔ وہ بیہ بات بادشاہ وقت سے کہنے میں بھی نہیں ڈرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے بادشاہ بھی مجبور محض ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک ضرورت مند نے بینے فریدالدین سیخ شکر کومجبور کیا کہ وہ انہیں ایک سفارشی خط غیاث الدین بلبن کے نام دے دیں تا کہ اس کوشاہی دربار سے پچھ حاصل ہو جائے۔آپ نے سفارشی خطاتو لکھ دیالیکن وہ خط ایسا تھا جس میں بادشاہ کو بڑی صداقت کے ساتھ اس کی حیثیت کا بندازہ کرانے کی بھی کوشش کی گئی تھی۔ آپ نے لکھا۔ " میں اس شخص کا معاملہ اللہ تعالی اور اس کے بعد آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اگر آپ اس کو کچھ دے دیں گے تو اس کاحقیقی عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہوگا اور آپ اس کے مشکور ہوں گے اور اگر اس کو کچھ نہ دیں گے تو آپ کو اس سے رو کنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہوگا اورآب معذور ہول گے'۔ (اخبار الاخیار برم صوفیہ)

#### جنت میں خصوصی مکان

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جنت میں ایک مکان ہے جس کو دارالفرح کہتے ہیں۔اس مکان میں ان لوگوں کے سوا کوئی داخل نہیں ہوسکتا جومُسلمان بیتیم بچوں کوخوش کرتے اوران کا جی بہلاتے ہیں۔(رواہ این النجار)

## حضرت ابوبكرانے كتناخ كامنه بندكيا

بدر احد اور خندق وغیرہ کی کئی جنگوں کے بعد رسول الله صلی الله علیہ وسلم ۲ هجری ١٢٨ عيسوي ميں جب عمره كى نيت سے فكے - مكه كے باہر حديبيے عقام پر قيام فرمايا۔ آپ کو گول کوامن کا پیغام دینا جاہتے تھے اس لئے آپ نے بیکوشش کی کہ قریش مکہ ہے کوئی صلح کا معاہدہ ہو جائے اور جنگ وجدل کا ماحول ختم ہوجس سے لوگوں کوسکون سے اسلام کو سمجھنے کا موقع ملے۔ آپ نے بدیل سے قریش کے پاس صلح کی وعوت بھیجی۔قریش نے بھی اپنی طرف سے اس طرح کا جواب دیا اور ایک سردار عروہ بن مسعود ثقفی کواس غرض سے بھیجا کہ وہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) اوران کے اصحاب کا ارادہ معلوم کرے اور صلح کی بات پر گفتگو کرے۔عروہ بن مسعود جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ياس آيا تو برے رعب سے بات چیت کی اورمسلمانوں کو قریش کی طاقت سے مرعوب کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے کہا''اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) تم نے بیہ چند بے ہروسامان لوگ جمع کر لئے ہیں۔ انہیں لے کرمکہ اس لئے آئے ہوکہ اپنا مطلب نکالیں لیکن سیجھ لوکہ قریش مکہ سے نکل آئے ہیں۔ بہترین سواریاں ساتھ ہیں اور چیتوں کی کھالیں پہنے ہوئے ہیں۔سب نے قتم کھا کر آپس میں عہد کیا ہے کہ مہیں کی طرح مکہ میں نہ گھنے دیں گے اور میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے بیسب ساتھی جواس وقت تمہازے گر دجمع ہیں تمہیں چھوڑ کر ہوا ہو جا کیں گے۔ حالانکہ یہ بڑا نازک موقع تھا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم قریش ہے سلح جا ہے تھے اس لئے مصلحتا سب کو حیب رہنا جا ہے تھالیکن حضرت ابو بکر صدیق ایسی لا یعنی باتیں برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے عروہ کو جواب دیا''اے بیبودہ لات کی شرم گاہ کو چومنے والے کیا رسول الله كاصحاب آب كوچھوڑ كر چلے جائيں مے؟"

حفرت ابو بمرصد یق کے اس بخت جواب نے اس گتاخ کامند بندکردیا۔ (سرہ محابطدیں ۱۷۹) ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگو

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ (ترندی)

## تلاش كمشده كأعمل

جعفرالخدی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابوالحن المزین الصغیرکورخصت کرنے کیلئے گیا تو میں نے ان سے گزارش کی کہ جناب عالی آپ مجھے کچھ پندو نصائح کا توشہ دیتے جائے۔ آپ نے ان سے گزارش کی کہ جناب عالی آپ مجھے کچھ پندو نصائح کا توشہ دیتے جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اگرتم سے کوئی چیز گم ہوجائے یاضائع ہوجائے۔ اسی طرح اگرتم بیرچا ہوکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ملاقات کی سے کرادیں تو تم بیدعا پڑھ لیا کرو۔

"یا جامع الناس یوم لاریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد اجمع بینی و بین کذا" توالله پاکتمهاری ملاقات کرادیں گے یاوہ چیزتمہیں حاصل ہوجا لیگی۔(حیاۃ الحوان) مسلمان ہونے کا واقعہ

ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ قیس بن عاصم منقری نے (جواس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے) حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ پر جوقر آن نازل ہوا ہے اس میں سے میرے سامنے کچھ تلاوت کیجے تو آپ نے اس کے سامنے سورہ رحمٰن تلاوت فرمائی۔ کہنے کا ووبارہ پڑھے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اس سورت کا اعادہ فرمایا ،قیس بول اٹھا وَ اللّٰهِ إِنَّ لَهُ لَطُلاَ وَ قَ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَحَالاوَةً وَ اَسُفَلَهُ لَمُعُدِقٌ وَ اَعُلاهُ مُشُمِرٌ وَ مَا يَقُولُ هَلَهُ اللّٰهِ اِنَّا لَهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ اَلَّهُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاَنَّکَ رَسُولُ اللّٰهِ مَا اللهِ حدا کی قیم اس کلام میں طراوت وتازگی ہے۔ اس پرشیر بنی کے آٹار نمایاں ہیں۔ اس کی مثال اس درخت کی ہے جس کے نچلے حصہ میں کثیر پانی بہدر ہا ہو۔ اوراس کا بالائی حصہ بار آور ہو۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہوسکتا ۔ اور میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود برخت نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ (تغیر قرطبی جا ص ۹۹) .

#### حضرت بإيزيد بسطامي رحمهالله

فرمایا: جوشخص خواہشات کی کثرت سے اپنے دل کومردہ بنائے اس کولعنت کے گفن میں لپیٹوا در ندامت کی زمین میں دفن کر واور جوشخص اپنے نفس کوخواہشات سے باز رکھتا ہے اسکورجمت کے گفن میں لپیٹوا درسلامتی کی زمین میں دفن کرو۔

#### فقه كى فضيلت

پس معلوم ہونا چاہیے کہ علم کی کئی اقسام ہیں اورسب اللہ تعالیٰ کے نز دیک پہندیدہ ہیں گر جو ہزرگی علم فقہ کی ہے وہ کسی کی نہیں۔لہٰذا انسان کو چاہیے کہ دیگرعلوم کی نسبت فقہ عاصل کرنے میں زیادہ اہتمام کرے۔کیونکہ جس نے فقہ حاصل کرلی دیگرعلوم کا حصول اس کیلئے بہت آسان ہے۔ دین کا مدار فقہ پر ہے۔

ا-حفرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ پاک کی کوئی عبادت فقہ فی الدین سے بڑھ کرنہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ ایک فقیہ عالم شیطان پر ہزار بعلم عابدوں سے بھاری ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ فقہ سے کیے کیا گئے ایک ساعت بیٹھنا اللہ تعالی کے نزدیک پوری رات کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سیکھنے کیلئے ایک ساعت بیٹھنا اللہ تعالی کے نزدیک پوری رات کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مسلم کارشاد ہے۔ تفقہو اقبل ان تسودو اقبل اس کے کہ مہمیں سیادت ملے دین میں سمجھ (فقہ) حاصل کرو۔ (بتان العارفین)

## حضرت بزيدبن نؤيره رضى اللدعنه كاعشق رسول

احدی لڑائی میں مسلمانوں کوجن شدائداور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہ تو بالعموم معلوم ہی ہیں، اس لئے کوئی مسلمان کوئی جرات مندانہ اقدام کرتا تو اپنی جان جو کھوں میں ڈال کر ہی بچھ کرسکتا تھا۔ایک مرحلہ پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا:

من جاوز التّلّ فله الجنة (جُوخص اس مِي عَيْ كَانكُل كيا، وه جنتي)

حضرت یزید بن نویرهٔ نے اپنی تکوار ہاتھ میں سنجالی اور لڑتے ٹیلے ہے آگے نکل گئے، اسنے میں ان کے پچازاد بھائی نے پوچھا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم! جوخوش خبری میں سے بھائی کو ملی ہے، اگر میں بیکام کرگزروں تو کیا میں بھی اس بشارت کا مستحق ہوں گا؟ فرمایا: ہاں چنانچہوہ بھی اس سے تجاوز کر گئے۔ پھرایک مشرک کوئل کر کے لوٹ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کلا تکھا قد و جبت له الجنة و لک یا بیزید علی صاحب درجة (اصابہ س ۲۲۲ ج س) (تم دونوں جنت کے حق دار بن گئے ہواور یزید! تمہاراا ہے بھائی سے ایک درجہ بلند ہے۔ )رضی الله عنهما و ارضاها

#### اميرخسر وكابا دشاه كوايمان افروز جواب

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء۔ (۱۳۲۵ھ ۱۳۳۱ء) نہ تو با دشاہوں کے دربار میں جانا پیند کرتے تھے اور نہ ان کو بیہ گوارا تھا کہ کوئی با دشاہ ان کی خانقاہ میں آئے وہ ہمیشہ ان سے دور ہی رہتے تھے۔ سلطان جلال الدین فیروز شاہ خلجی کو بڑی تمناتھی کہ کسی طرح حضرت نظام الدین اولیاء سے شرف ملاقات حاصل ہو۔

حضرت امیر خسر وسلطان کے دربار سے وابستہ تھے۔ ان کے سلطان سے اچھے معاملات سے سے ۔ بینظام الدین اولیاء کے بڑے مجبوب مریدوں میں تھے۔ ان کواپنے مرشد کے معاملات میں بڑا دخل تھا۔ اس لئے ایک دن بادشاہ نے حضرت امیر خسر و سے مشورہ کیا کہ نظام الدین ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دیں گے اس لئے وہ کسی دن اچا تک بغیر اطلاع کے ان کے پاس کے وہ کسی دن اچا تک بغیر اطلاع کے ان کے پاس کے بہنچنا چا ہتا ہے جس دن وہ خواجہ سے ملنے جائے گا۔ امیر خسر وکو بھی ساتھ لے جائے گا۔

حضرت امیر خسر و نے اس بات کی اطلاع پہلے ہی حضرت نظام الدین اولیاء کو پہنچادی کہ سلطان احیا تک ان سے ملاقات کے لئے حاضر ہونا جا ہتا ہے۔ حضرت خواجہا ہی وقت دبلی چھوڑ کر اپنے مرشد خواجہ فریدالدین سیخ شکر کے مزار پراجودھن پہنچ گئے۔ سلطان کوخبر ملی کہ خواجہ دبلی چھوڑ گئے تو اس کو بہت ملال ہوا کہ ناحق ایک اللہ کے ولی کو تکلیف دی۔ اس نے امیر خسر و کو بلا کر کہا ''میں نے تم ہے ایک مشورہ کیا تھا تم نے اس راز کو فاش کر دیا بہا چھی بات نہیں کی۔ تم نے کیا سوچ کر ایسا کیا' کیا تہ ہیں شاہی سزا کا خوف نہیں ہوا'؟ حضرت امیر خسر و نے کسی شاہانہ عالم کی پرواہ کے بیغیر کہا'' میں جانیا تھا کہ اگر حضور والا ناراض ہول گئو میری جان کا خطرہ ہوسکتا ہے لیکن اگر مشد کو تکلیف کی خطرہ کے مقابلہ میں جان کے خطرہ کی حفایلہ میں جان کے خطرہ کے مقابلہ میں جان کے خطرہ کی کوئی اہمیت نہیں'' ۔ سلطان کوامیر خسر وکا یہ جواب بہت پندا آیا۔ (سرالا ولیا ہیں جان)

#### میں جھگڑوں گا!

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: میں قیامت کے دن بیبیموں اور ذمیوں کے حقوق کی نسبت ان لوگوں سے جھکڑوں گا جنہوں نے ان حقوق کوضا کع کیا ہے۔ (رواہ الدیلمی)

ججة الاسلام امام محمد غز الى رحمه الله

فرمایا: آ دمی کی سعادت ای میں ہے کہ وہ ملائکہ کی صفت پر ہوجائے کیونکہ وہ انہی
کے گو ہر میں سے ہے اور اس جہان میں ایک مسافر ہے اور اس کا معدن عالم ملکوت ہے اور
ہروہ اجنبی صفت جو وہ یہاں سے لے جائے گا وہ اسے ان کی موافقیت سے دور کر دے گ
پس چا ہے کہ جب اس جگہ سے جائے تو بالکل ان ہی کی صفت پر ہواور یہاں سے کوئی غیر
صفت اسے ساتھ نہ لے جائے۔

حضرت خالد بن وليد بابان كے در بار ميں

ایک مرتبہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح نے حضرت خالد بن ولیدکوسفیر بنا کررومی لشکرگاہ میں ان کے سپہ سالار باہان کے پاس بھیجا۔ باہان نے اپنی شان وشوکت اور عظمت وجلال کا بیان کیا اور عربوں کو جال وحشی اور خانہ بدوش قوم بتاتے ہوئے کہا ''تم پر قیصر روم کے بے پناہ احسانات ہیں۔ تم کواس طرح رومیوں پر نہیں چڑھ دوڑنا جا ہے تھا۔ بیسراسراحسان فراموشی ہے۔''

جب باہان اپنی بات کہہ چکا اور خوب ڈیٹیس مار چکا تو حضرت خالد ہن ولید کھڑے ہوئے اور فرمایا: ''تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ اس کے رسول مجم صلی اللہ علیہ وسلم پر درووو سلام ہو۔ بے شک رومیو! تم دولت منڈ مالدار اور صاحب حکومت ہو۔ بی بھی تج ہے کہ ہم محتاج تھے۔ نگ دست تھے۔ وحثی اور خانہ بدوش تھے۔ ظلم و جہالت کے اندھیرے میں گھرے ہوئے تھے۔ آپس میں جھڑٹ تے بت تراشتے اور بت پرتی کرتے تھے۔ پھر اللہ گھرے ہوئے تھے۔ آپس میں جھڑٹ تے بت تراشتے اور بت پرتی کرتے تھے۔ پھر اللہ نے ہم پر رقم کیا اور ہماری قوم میں ایک نبی بھیجا جس نے ہمیں تو حید کا سبق دیا۔ برائیوں سے بچایا آپس میں بھائی چارہ سکھایا ظلم و جہالت کے اندھیرے کو دور کیا۔ بت پرتی کی سے بچایا آپس میں بھائی چارہ سکھایا ظلم و جہالت کے اندھیرے کو دور کیا۔ بت پرتی کی است سے محفوظ کیا۔ اب ہم مسلمان ہیں۔ جن برائیوں کا تم ذکر کرتے ہوان سے پاک ہیں۔ اگر ان برائیوں کی وجہ سے ہم سے نفرت کرتے ہوتو اب ہم میں وہ برائیاں نہیں ہیں۔ اس لئے تم بھی اسلام میں داخل ہوجاؤ اور ہمارے بھائی بین جاؤانشاء اللہ فلاح پاؤ گے اگر تم کو بھی قبول نہیں ہے تو کل سے گوارہ نہیں ہوجاؤ۔ اگر بی بھی قبول نہیں ہے تو کل میدان میں داخل ہوجاؤ۔ اگر بی بھی قبول نہیں ہے تو کل میدان میں داخل ہوجاؤ۔ اگر بی بھی قبول نہیں ہوتو کل میدان میں معلوم ہوجائے گا کہ تم کتنے بڑے ہواور ہم کتنے چھوٹے ''۔ (الفاروق جلداول)

#### ننانو بے امراض سے حفاظت

اگرکوئی بیخواہش رکھتا ہوکہ اللہ پاک اسے ننانوے امراض سے محفوظ رکھیں۔ یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے گناہ اور دیوائل کے اثرات وغیرہ سے نجات مل جائے تو بیکلمات پڑھنے سے ان شاء اللہ حفاظت رہے گی۔''لاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی العظیم''۔ (حیاۃ الحوان) فرصنے سے ان شاء اللہ حفاظت رہے گی۔''لاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی العظیم''۔ (حیاۃ الحوان) فرصنے کی زندگی کا نقشہ بدل گیا

حضرت ذوالنون مصری مشہور بزرگان دین میں سے ہیں جوانی کے دنوں میں ایک عیش پرست عرب کے ہاں ملازم تھے۔ جہاں دورجام چلتار ہتا۔ایک دن انہوں نے کسی مخص سے قرآن ياك كى بيآيت في الم يأن لِلَّذِينَ امَنُوا آنُ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمُ لِذِكُواللهِ ترجمه: کیا ابھی تک ایمان لانے والوں کے لیے وہ گھڑی نہیں آئی کہان کے دل ذکر الہی کے لیے گداز ہوکر جھک جائیں۔ اوراسے سنتے ہی نہ صرف تمام مناہی (گناہوں) سے توبہ کرلی، بلکہ زندگی کارخ ہی بدل دیا۔اورخدا کے پہندیدہ بندوں میں درجہ یایا۔حضرت ذوالنون مصری كااثر دربار بغداد پربہت تھا۔خليفه متوكل آپ كى تشريف آورى يتعظيم كے ليےخودا تھ كھ اہوتا اور وزراء اوردرباري سجى حد درجه اجرام كرتير اليي صورت حال ميس بالعموم حاسد بھي ا بھرآتے ہیں۔ چنانچہ کچھلوگوں نے حضرت ذوالنون کے حق میں بد گوئی کی اور خلیفہ کے کان بجرے۔ باتیں ایی تھیں کہ خلیفہ نے حضرت کومصرے بلوایا۔ آپ دربار میں داخل ہوئے تو سرمجلس اس مخضرى آيت كى تفسير نهايت بى پرسوز انداز مين بيان كى -إنَّ بَعُضَ الطَّنِ اللهُمْ ترجمہ: "دبعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں"۔ انداز کلام ایسا پرسوز تھا کہ جس کے اثر سے خلیفہ کا دل بکھل گیا اور وہ بے اختیار سر دربار رونے لگا۔ ظاہر بات ہے کہ اس سیل گربیمیں وہ تمام چغلیاں بہہ کئیں جوبعض لوگوں نے کان میں ڈالی تھیں۔ (تحفہ حفاظ)

حضرت شيخ ابن عطاءرحمه الله

فرمایا: طاعات وعبادات کے فوت ہوجانے پڑم نہ ہونا اور معاصی وسیئات کے واقع ہونے پر پشیمانی کا نہ ہونا موت قلب کی علامت ہے۔

#### دوبچوں کی غز وۂ احزاب میں شرکت

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم لوگ غزوہ احزاب کے سال قریش کے ساتھ نکلے سے میں اپنے بھائی حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا اور ہمارے ساتھ ہمارے غلام حضرت ابورا فع رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جب ہم عرج پہنچ تو ہم لوگ راستہ بھول علیم حضرت ابورا فع رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جب ہم عرج پہنچ تو ہم لوگ راستہ بھول گئے اور رکو بہ ھائی کی بجائے ہم جنجا شہر چلے گئے یہاں تک کہ ہم فنبیلہ بنوعمر و بن عوف کے ہاں آنکلے اور پھر مدینہ بنتی گئے اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خند ق میں پایا۔ اس وقت میری عمر آٹھ سال تھی اور میرے بھائی کی عمر تیرہ سال تھی۔ (رواہ الطبر انی فی الاوسط میات السحاب)

بلاعذرجج نهكرنے كى سزا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کوکوئی ظاہری مجبوری یا ظالم بادشاہ یا کوئی معذور کردینے والی بیاری حج سے رو کنے والی نہ ہوا وروہ پھر بے حج کیے مرجائے اس کو اختیار ہے خواہ یہودی ہوکر مرے یا نصرانی ہوکر۔ (مھلوۃ)

علم سے نیت بھی درست ہوجاتی ہے

ا۔اگر باوجود کوشش اور سعی کے تھیجے نیت پر قدرت نہ ہو سکے تو علم بہر حال حاصل کرنا چاہیے کیونکہ علم کا حصول اس کے ترک سے بہتر ہے۔ جب علم حاصل کرلیا تو وہ خود بخو دنیت کو درست کرلےگا۔

۲-ایک حدیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے جس شخص نے رضائے الله کے سواعلم کی اورغرض کیلئے پڑھا۔وہ شخص دنیا سے نہیں جائیگا تا وفتیکہ اس کاعلم الله تعالیٰ کی ذات اوردار آخرت کیلئے نہیں ہوجا تا۔

۳- امام تفسیر حضرت مجامد رحمة الله علیه فرماتے ہیں جب ہم نے بیعلم دین پڑھاتھا اس وفت زیادہ تر ہماری نیت خلوص کی نہیں تھی۔ گر بعد میں الله رب العزت نے محض اپنی مہر بانی سے ہمیں خلوص کی نیت سے سرفراز فرمادیا۔ (بستان العارفین)

## حضرت زيدبن سكن رضى الله عنه كاعشق رسول

جنگ اُحد میں کفار کے بجوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا اور کسی طرح بنتے نہ تھے۔شیدا ئیانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپکورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں قربان کررہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواس بجوم کے منتشر ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔"لوگو! کون ہے جو مجھ پر جان دینے کو تیارہے؟"

حضرت زیاد بن سکن رضی الله عنه پانچ انصار یوں کو لے کرآ گے آئے اور بڑھ کر کہا: لبیک یارسول صلی الله علیہ وسلم!اور بھیٹر کو چیرتے ہوئے کفار کی صفوں میں جا گھسے۔

حضرت زیاد بین سکن اپنی جماعت کو لے کراس جانبازی اور شجاعت سے لڑے کہ کفار کی صفول میں ابتری پیدا ہوگئے۔ بید پانچوں سرفروش تکوار لے کر جدھرنکل جاتے کفار میں بھگدڑ مج جاتی۔ بیلوگ اس وقت تک لڑتے رہے جب تک شہید نہ ہو گئے کیکن ان کی بہادری سے کفار کے قدم بھی متزلزل ہوگئے۔

جنگ ختم ہونے پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''زیاو بن سکن کی لاش میرے پاس لاؤ۔ جب انہیں لایا گیا تو ان میں زندگی کی پچھرمتی باقی تھی۔انہوں نے خود کوآ گے بڑھا کرلٹانے کا اشارہ کیا اورانہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پرسرر کھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آسلی کے پچھالفاظ کے اور زیاد بن سکن اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سرر کھے ہوئے عالم فانی سے رخصت ہوگئے۔اناللہ وانالیہ راجعون (صحیح مسلم ،غروہ اُحد کتاب المغازی)

دوسرول كيليخ دعا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: جومسلمان بندہ اپنے کسی بھائی کیلئے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں بیدعا کرتے ہیں کہتم کو بھی ویسی ہی بھلائی ملے۔ (صحیمسلم) يتيم كے محافظ كى ذمه دارى

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو آ دمی کسی بیٹیم کے مکال کا محافظ ہواس کو چاہئے کہ وہ اس مال کو تجارت کے ذریعہ سے بڑھا تارہے۔ (رواہ ابن عدی فی اکال)
قرض کی اوا میگی کیلئے

ر بخوغم سے نجات اور قرض کی ادائیگی کیلئے صبح وشام بیدعا پڑھنامفید ہے:۔

"اللهم الى اعوذبك من الهم والحزن واعوذبك من العجز والكسل واعوذبك من العجز والكسل واعوذبك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة اللين وقهر الرجال". (حياة الحوان)

حضرت ابوحازم كى سليمان كونفيحت

سلیمان بن عبد الملک شام سے حج کے لیے مدینہ منورہ گیا۔ تو حضرت ابوحازم سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ پیہے۔

سلیمان: روز قیامت بندول کی ملا قات پروردگار سے کس صورت میں ہوگی؟

ابوحازم: اگر بندہ دنیا میں نیکی کر کے گیا تو اسطرح ہوگی جیسے کوئی شخص مدت کے بعد سفر

کر کے اپنے گھروا پس پہنچے اور بہت سامال واسباب ساتھ لائے۔ اہل خانہ اس کی آمد سے خوش ہوں اورخوب خاطر داری کریں اوراگروہ بدی کر کے گیا تو اس کا سامنا ایسے ہوگا جیسے کسی کا خوش ہوں اورخوب خاطر داری کریں اوراگروہ بدی کرکے گیا تو اس کا سامنا ایسے ہوگا جیسے کسی کا علام چوری کر کے بھاگ گیا ہو۔ اور آقانے اس کی تلاش اورگر فقاری کے لیے پیادے دوڑ ائے ہوں ، اوروہ اس کو تھا گر اور گلے میں طوق ڈال کر آتا کے حضور لائیں وہ ہوں ، اوروہ اس کو تھا ٹرین ہوگا!۔ (تحفہ حفاظ)

اس وقت آتا کے سامنے کتنا شرمسار اور قابل لعنت ونفرین ہوگا!۔ (تحفہ حفاظ)

حیات جاودانی کیلئے

روزانه چالیس مرتبہ 'یا حی یا قیوم لا اله الاانت' پڑھنے سے قلب زندہ رہتا ہے۔ اللہ پاک اس میں قوت بخش دیتے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی بیچ ہتا ہوکہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتو ''اذاالشمس کورت واذاالسماء انشقت'' کثرت سے پڑھاکرے۔ (حیاۃ الحوان)

## حضرت فضيل بنءياض رحمهالله

چندون بعد جب آپ نے منبر پر کھڑے ہوکر خطبہ دیا تو اس وقت آپ نے یمنی جا درسے بنا ہوا کر نتہ پہن رکھا تھا۔ آپ نے لوگوں کو جہاد کا حکم دیا۔ مسلمانوں میں سے ایک مخص نے کھڑے ہوکر کہا'' نہ تو آپ کا حکم سنا جائے گا اور نہ اس کی تعمیل ہوگی'۔ آپ نے یو چھا:''ایسا کیوں ہے؟''

جواب دیا:''آپ نے مال غنیمت میں عام مسلمانوں سے زیادہ حصہ لیا ہے''۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بوچھا :''میں نے کون سی چیز میں دوسروں سے زیادہ حصہ حاصل کیا ہے؟''

انہوں نے کہا:''آپ نے جب یمنی جا دریں تقسیم کی تھیں تو ہرمسلمان کوایک جا درملی تھیں اور آپ کے حصہ میں بھی ایک جا در آئی تھی۔ جب مجھ جیسے شخص کا کرنتداس جا درمیں نہیں بن سکتا تو پھر آپ کا کسے تیار ہوگیا جو ہم میں سب سے لمبے قد کے آ دمی ہیں؟ چنانچہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ نے دوسروں سے زیادہ حصہ لیا ہے''

حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی طرف دیکھا اور کہا''عبداللہ! تم ان کی بات کا جواب دو'' عبداللہ بن عمر نے کھڑ ہے ہوکر کہا''امیر المونین کا کرتہ بھی ان ک چا در میں نہیں ہوسکتا تھااس لئے انہوں نے میری چا در سے اس کو پورا کیا ہے''۔ اس مخص نے کہا:''اگراییا ہے تو آپ کا علم بھی سناجائے گا اوراس کی تعمیل بھی ہوگ'۔ (ہر بنی افزی)

#### شان اولياء

سلطان علاء الدین خلجی کے بیٹے خصر خال اور شادی خال حضر تخواجہ نظام الدین اولیا مجبوب اللی کے مرید تھے۔ ان کا بھائی سلطان قطب الدین مبارک شاہ خلجی بڑا ظالم اور ناعا قبت اندلیش تھا وہ اپنے دونوں بھائیوں خصر خال اور شادی خال کوآل کرا کر کواسے میں دبلی کے تخت پر بیٹھا۔ حضر تخواجہ نظام الدین اولیا تا سے بھی سخت دشمنی تھی۔ حضر ت کی شان میں گنتا خانہ با تیں کرتا تھا ان کے مخالفوں کو خوب نواز تا تھا۔ اس کی بدگمانی حضرت خواجہ مجبوب اللی سے تن بڑھی کہ چشتیہ سلسلہ سے ہی اپناوا سطر تم کرلیا اور سہر ور دیہ سلسلہ سے بی اپناوا سطر تم کرلیا اور سہر ور دیہ سلسلہ سے درابطہ بڑھا لیا۔

اس وقت سہروردی سلسلہ کے ایک بزرگ حضرت بہاءالدین زکریا ملتائی کے پوتے حضرت رکن ملتانی تھے۔ شیخ زادہ وضرت رکن ملتانی تھے۔ بیماتان میں سہرور دبیسلسلہ کی خانقاہ کے سجادہ نشین تھے۔ شیخ زادہ وام نے حضرت محبوب اللی کو نیچا دکھانے کے لئے ملتان سے حضرت رکن الدین کو دبلی بلوانے کا مشورہ دیا۔ حضرت رکن الدین کو سلطان مبارک شاہ کجی کی حضرت محبوب اللی سے بلوانے کا مشورہ دیا۔ حضرت رکن الدین کو سلطان مبارک شاہ کی کی حضرت محبوب اللی سے مقرت محبوب اللی سے بھی پہلے ان کی ملاقات حضرت محبوب اللی سے ہوئی۔

سلطان نے ان کا شاندار استقبال کرایا۔ شاہی اعزاز کے ساتھ ان کوسلطان کے دربار میں لے جایا گیا۔ سلطان کی مرادان تمام با توں سے حضرت محبوب البی کو نیچا دکھا ناتھا۔
مگراس مردی گونے ایک جملہ سے سلطان کے سارے کئے دھرے پر پانی پھیر دیا۔ جب
ان کی سلطان سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا'' یا شیخ! دہلی میں سب سے پہلے آپ کا استقبال کس نے کیا؟' حضرت رکن الدین نے جواب دیا' شہرد ہلی کے سب سے اچھے آدی خواجہ نظام الدین اولیا محبوب البی نے '(سیرالاولیاء ص ۱۳۵ تاریخ فرشتہ جلداول)

#### ارشا دمسعودي

فرمایا: وضع وصورت ایک دوسرے سے مشابہ نہیں ہوتی تاوقتیکہ دلوں میں باہم مشابہت نہ پیدا ہوجائے۔

#### مال كي نفيحت

حضرت خنساءرضي الله تعالى عنها بهت قابل ولائق عالمه وفاضله شاعره خاتون تحيي ان کی قوم کے چند بزرگ قبول اسلام کے لئے مدینہ شریف آ رہے تھے۔ بیجمی ان کے ساتھ حاضر ہوکر مشرف بااسلام ہوئیں۔ ١٦ھ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں جنگ قادسید میں اینے صاحبزادوں سمیت شریک ہوئیں۔شرکت سے ایک دن پہلے ا ہے بیٹوں کو بہت تصیحتیں کیں اور جہاد کا جوش ولایا۔ فرمایا ' دختہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نےمسلمانوں کے لئے کافروں سے جہاد کرنے میں کیے کیے ثواب اور برکتیں رکھی ہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن تشین کرلو۔ دنیا کی اس چندروزہ فانی زندگی ہے آخرت کی باقی رہنے والی دائمی اورابدی زندگی بدر جہا بہتر پُرسروروپُر کیف ہے۔قرآن مجیدان مضامین عالیہ سے بھر پور ہے۔اس لئے کل صبح جب تم خیر سے اٹھوتو جنگ میں شریک ہوجا وَاوراللّٰد کی مدد ما تکتے رہو، دین کے دشمنوں کے مقابلہ میں ڈٹ جاؤ اور جب آتش جنگ کی آگ بھڑک الحصاورتكوارين حيكنے لگيس تواييخ دلوں كومضبوط ركھوا ور كافروں كےسر دار كامقابله كرو\_انشاء الله تعالى جنت ميں نہايت عزت واحترام كے ساتھ جميشہ جميشہ كيليج وافل كرديئے جاؤ كے"۔ چنانچہا گلے دن جب لڑائی شروع ہوگئی اور گھمسان کا رن پڑنے لگا تو اپنی والدہ ماجدہ کے حکم کے مطابق ایک ایک بیٹا آ گے بڑھتا۔ میدان جنگ میں احجاتا ہوا اور جوش دلانے والے اشعار يزهتا مواتكوار چلاتا شهيد موجاتا ـ وه شهيد موجاتا تو دوسرا اى طرح بزهتا ـ الغرض عاروں نے جام شہادت نوش فر مایا تو حضرت خنساء نے کہا خدا تعالی کاشکر ہے جس نے مجھے شہیدوں کی مال بنایا اور بیوزت وشرف مجھےعطافر مایا۔ مجھے اللہ کے فضل وکرم سے امید ہے کہان شہیدوں کے ساتھ میں بھی اس کی رحمت کے سابیمیں رہوں گی۔(حکایات کا انسائیکویڈیا)

#### مناسك حج كالمقصد

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ بیت اللہ کے گرد پھرنا۔اور صفا مروہ کے درمیان پھیرے کرنا۔اور کنکریوں کا مارنا۔ بیسب اللہ تعالیٰ کی یاد کے قائم کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔(ابوداؤ دباب الریل)

## اینے سے کمتر کودیکھو

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمانو! اگرتم میں کوئی ایسے آدمی کود کھے جو ظاہری شکل وصورت اور دولت کے لحاظ سے اس سے بالا تر ہوتو اس کولا زم ہے کہ ایسے آدمی پر بھی ایک نظر ڈالے جوان با توں کے لحاظ سے اس سے کم درجہ کا ہے۔ (صبح ابخاری سبح مسلم) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمانو! اپنے سے ادنی لوگوں کی طرف دیکھا کرو۔ تا کہ تم خدا کی نعمتوں کو جو تم کو دی گئی ہیں کرو۔ اپنے سے اعلیٰ لوگوں کی طرف نہ دیکھا کرو۔ تا کہ تم خدا کی نعمتوں کو جو تم کو دی گئی ہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ (منداحم بن شبل )

ظلمتول اور تاريكيول سے بيخ كيلئے

الله طرح الركوئي شخص ظلمتول اور تاريكيول عنه بچنا چا بهنا بهوتويه پڑھے لاتدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف النحبير" \_ پھراس كے بعداسم اعظم پڑھے - پھرآ خر ميں يہ وعا پڑھ: - "اللهم وسع على رزقى اللهم عطف على خلقك اللهم كما صنت وجهى عن السجود لغيرك فصنه عن ذل السجود لغيرك فصنه عن ذل السوال لغيرك برحمتك يا ارحم الراحمين". (حياة الحوان)

قرآنی صفحه کی پہلی آیت سے نزاع کا فیصلہ:

حضرت شیخ مجدد سر مندی "اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی آئے درمیان" مکتوبات "کے سلسلے میں کچھزاع چل رہی تھی۔ شیخ عبدالخالق سر مندی گلصتے ہیں کہ میں ایک دن شیخ عبدالخالق سر مندی گلصتے ہیں کہ میں ایک دن شیخ عبدالخالق سر مندی گلصتے ہیں کہ میں ایک دن شیخ عبدالحق کی خدمت میں گیا اور گفتگو کے دوران بیکہا کہ" بزرگان دین میں عداوت ٹھیکے نہیں مارا آپ کا منصف قرآن ہے وضوکر ہیں اور قرآن پاکھولیس پھر جوآ بیت آغاز صفح میں نکل آئے اس کوشنے احمد مجدد آئے حال کی فال سمجھ لیجیے۔" مولانا نے بیت بچویز قبول کرلی اور ہم دونوں نے وضوکر کے دوگا نہا اور ایک مولا۔ صفح کی پہلی دونوں نے وضوکر کے دوگا نہا دا کیا ، پھر نہا بیت ادب واحر ام سے قرآن پاکھولا۔ صفح کی پہلی آ بیت بہ نکلی: دِ جَالٌ اللّٰ مُنْ فِی مُنہا بیت ادب واحر ام سے قرآن پاکھولا۔ صفح کی پہلی جنہیں کوئی کاروبار اور خرید وفروخت اللّٰہ کے ذکر سے عافل نہیں کرتی "مولانا نے اس آ بیت جنہیں کوئی کاروبار اور خرید وفروخت اللّٰہ کے ذکر سے عافل نہیں کرتی "مولانا نے اس آ بیت کے پڑھتے ہی حضرت مجدد کی مخالفت سے تو بہ کرلی اور آخری عمر تک اس پر قائم رہے۔ (تحد مناظ)

## حضرت عائشهرضي اللدعنها كاعشق رسول

جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا توسیدہ عاکشہ نے اس عظیم سانحہ پراپنے رنج والم کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا 'ہائے افسوس وہ بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے فقر کوغنا پر اور مسکینی کو دولت مندی پرتر جیج دی۔ افسوس وہ معلم کا گنات جو گئیہ گارامت کی فکر میں پوری رات آ رام سے نہ سو سکے ہم سے رخصت ہوگئے۔ جس نے ہمیشہ صبر واستقامت سے اپنفس کے ساتھ مقابلہ کیا جس نے برائیوں کی طرف بھی دھیان نہ دیا اور جس نے نیکی اور احسان کے درواز سے ضرورت مندوں پر بھی بند نہ کئے جس روش ضمیر کے دامن پر دشمنوں کی ایذ ارسانی کا گردوغبار بھی نہ بیٹھا۔

علم رياضي ونجوم

ا-حساب اورجهت قبله کی معرفت کیلئے بقدرضرورت نجوم وریاضی کاعلم سیکھ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے و علامات و باالنجم هم یهتدون. اور بہت می نشانیاں بنائیں اورستاروں ہے بھی لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔

۲-ایک دوسری جگه فرمایا هوالذی جعل لکم النجوم لتهتدوابها فی ظلمت البو والبحو "اوروه ایبا ہے جس نے تمہارے لئے ستاروں کو پیدا کیا تا کہ تم ان کے ذریعہ سے اندھروں میں خشکی میں اور دریا میں راستہ معلوم کرسکو'۔

س-سیدنا عمرابن الخطاب رضی الله عنه کاارشاد ہے۔ تمہارے لئے نجوم کاعلم بس اس قدر کا فی ہے جس سے تم اپنا قبلہ معلوم کرسکواورانساب کاعلم اس قدر جس سے تم اپنا قبلہ معلوم کرسکواورانساب کاعلم اس قدر جس سے تم اپنے قرابت داروں سے صلد حی کرسکو۔

ہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے ستاروں کود کھے کر امور کی خبر دینے سے منع فر مایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمانے میمون بن مہران کو ضیحت کرتے ہوئے فر مایا کہ علم نجوم کے پیچھے مت پڑنا یہ انسان کو جادواور کہانت کی طرف لے جاتا ہے۔ (بتان العارفین)

حضرت ذوالنون مصري رحمه اللدوفات ۲۴۵ ھ

فرمایا: سب سے بڑی عزت جوحق تعالی کسی خص کوعطافر ما تا ہے۔ بیہ ہے کہ اس کواپنے نفس کی ذلت وحقارت پرمطلع فر مادے اور سب سے بڑی ذلت جس میں حق تعالیٰ کسی انسان کو مبتلا کرتا ہے بیہ ہے کہ اس کواپنے نفس کی ذلت وحقارت سے غافل و بے خبر کردے۔
فرمایا: اپنی زندگی میں اپنے نفس کومردہ بنالوتا کہ موت کے بعد مردوں میں تم زندہ نظر آؤ۔
فرمایا: اپنے نفس کی دشمنی میں اللہ کا دوست بن اور اللہ کی دشمنی میں نفس کا یار نہ بن اور کسی کو حقیر نہ جھا گرچہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔

قاضى عجم الدين نے بادشاہ كاستارتو ڑ ڈالا

سلطان محمود گراتی (سلطان محمود بیگره) برا صاحب جلال سلطان تھا۔ یہ اسلام کے اصولوں میں پورایفین رکھتا تھا۔ دین کی خدمت کرتا تھا۔ وہ ایک مہذب ترین انسان تھا۔ بہادری دانائی معاملہ بہی شخاوت اور مہر بانی کی جملہ خصوصیات آسمیں موجود تھیں ۔لیکن اس میں ایک عیب بھی تھا۔ وہ یہ کہ اس کوموسیقی کا بہت شوق تھا۔ خودر باب (سازگی) بجاتا تھا۔ میں ایک مرتباس نے ایک سنار کو تھم دیا کہ وہ ایک ایسار باب (سازگی) تیار کرے جوخوب سونے اور ہیرے جواہرات سے مرصع ہو۔ سنار نے اس کے تھم کے مطابق کئی مہینے کی محنت کے بعد ایک عمدہ رباب تیار کیا۔ جب وہ اس کو لے کرسلطان کی خدمت میں پیش کرنے جارہا تھا تو راستے میں قاضی مجم الدین ملئے بیاں وقت سلطان کی جانب سے احمد آباد کے تحکم تھنا پر مامور تھے۔

قاضی نجم الدین نے سنار کے ہاتھ میں یہ ہیرے جواہرات سے جڑا ہوار باب دیکھا تو پوچھا کہ کہاں لے جارہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ سلطان نے بنوایا ہے اوراس کی خدمت میں پیش کرنے لے جارہا ہے۔ اتناس کرقاضی نے رباب اس کے ہاتھ سے چھین کرز مین پر پنج کر ٹکڑ ہے کردیا' اس کے تمام ہیرے جواہرات زمین پر بکھر گئے اور کہا کہ سلطان خود غیر اسلامی فعل انجام دے گا تورعایا کا کیا حال ہوگا۔

سنار روتا اور فریاد کرتا ہوا سلطان کے دربار میں پہنچا اور عرض کیا''حضور والا! آپ کے حکم سے میں نے گئی مہینے میں اس رباب کو مرضع کیا تھالیکن قاضی بخم الدین نے اس کو چھین کرتوڑ ڈالا'۔سلطان نے سنار کی رہ بات سی تو خاموش ہور ہا۔ (مرآ ہے سندری)

#### حضرت احمد حواري رحمه الله

فرمایا: دنیامثل مذن کے ہے اور کتوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے جوشخص دنیا کے حاصل پر ببیٹھارہے وہ کتوں سے بھی کمتر ہے کیونکہ کتا جب اپنی حاجت پوری کر لیتا ہے تو وہ بھی مذبح سے واپس چلا جاتا ہے۔

## حضرت احدثين حفص كاحضرت عمر فاروق براعتراض

حضرت سیف الله خالدائن ولیدرضی الله عنه کی فتوحات کا بیرحال ہے کہ پوری تاریخ اسلام میں دوسراکوئی جنرل ان کے مقابلہ کا نظر نہیں آتا۔ جنگ مونتہ میں جب الله کی بیکوار بے نیام ہوگئ تو نجران میمن عراق شام ایران اور روم کی حکومتوں کو تہد و بالا کرتی چلی گئی لیکن ایسے عظمت وجلال والے جنرل کو بھی کچھانتظامی وجوہات سے حضرت عمر فاروق شعز ول کر دینا جا ہتے تھے۔

حفرت سیف الله خالدگایک فوجی آدی سخ سخت مزاح سے برمعاملہ میں خودرائی سے کام لیتے سے بہت ی باتوں میں دربارخلافت کی بھی پرداہ ہیں کرتے سے اورامیرالمومنین کی اجازت کے بغیر ہی کر ڈالتے سے فوجی اخراجات کا حساب پابندی سے نہیں رکھتے سے دوسرے ان کی سپہ سالاری میں مسلمانوں کو بھاری فقوحات حاصل ہوئی تھیں۔ جس سے عام مسلمان ان کی قوت بازو سے مرعوب نظر آتے سے حصرت عمر رضی الله تعالی عنہ یہ دکھانا چاہتے سے کدان فتوحات کاراز ایمانی جذبہ ہے خالدگی تلواز نہیں ہاں تمام وجو ہات کے مدنظر انہوں نے ان کو کا ان کو کا ان کو کا ان کو کہت افسوس ہوا۔ پچھ لوگوں نے اس پراعلانہ اض کیا۔ ایک کی معزولی کا عام مسلمانوں کو بہت افسوس ہوا۔ پچھ لوگوں نے اس پراعلانہ اعتراض کیا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ مسلمانوں کے عام جمجمع میں اپنی برائت ظاہر کرنے گئے۔

ان کی اس تقریر کے بیج میں ایک شخص احمد بن حفص مخزومی کھڑ ہے ہوکر ہولے''ا ہے امیر المومنین! ان باتوں سے تم خود کو بری ثابت نہیں کر سکتے' ابوعبداللہ! خدا کی قشم تم نے انصاف نہیں کیا ہے ہوئے سپاہی کوموقوف کر انصاف نہیں کیا ہے ہوئے سپاہی کوموقوف کر ویا ہے ہے اللہ کی تھینچی ہوئی تکوار کو نیام میں ڈال دیا ہے ہے نظام رحم کیا ہے نے اپنے چھازاد محائی کے ساتھ حسد کیا''۔ (طبری جلدہ' اسدالغائب تذکرہ احمد بن حفص المحزوی)

## آسان کے دروازے کھلنے کیلئے

اگر کوئی شخص بیمعلوم کرنا چاہتا ہو کہ دعا کی قبولیت کیلئے آسمان کے دروازے کس وقت کھلتے ہیں تواذان کے کلمات کا جواب کلمہ شہادت کے پڑھنے کے بعد دینا چاہئے اس لئے کہ جدیث پاک میں مذکور ہے کہ جب کوئی مصیبت بلا یا وہاء آسمان سے نازل ہوتو لوگوں کومؤذن کے کلمات کا جواب دینا چاہئے تو اللہ پاک مصیبت میں راحت عنایت فرماتے ہیں۔ (حیاۃ الحوان)

قرآنی آیت کی برکت سے مسجد نیج گئی:

قاضی سیدعلی محمد (متوبی می او مدفون مزاریجا پور) اہل الله کی صف میں مقام رکھتے تھے۔ان کواطلاع ملی کہ بیجا پور کے ایک دولت مند نے اپ مقام میں متصل مسجد کو بھی شامل کرلیا۔ عام مسلمان بے چارے اس کی دولت وقوت کی وجہ سے دم بخو د ہیں۔ قاضی صاحب نے اس کوایک خطاکھا جس میں بی آیت درج کی: وَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنُ مَّنَعَ مَسلَجِدَ اللهِ اَنْ یُلدُ کَرَفِیهَا السُمُهُ وَ سَعلی فِی خَرَ ابِهَا ترجمہ: اوراس شخص سے بڑھ کر طالم کون ہے جس نے اللہ کی مساجد میں رکاوٹ ڈالی اوران میں خدا کے نام کا ذکر کیا جائے اوران کواجاڑنے کے در بے ہوا۔اس آیت کا اثر بیہوا کہ اس دولت مندنے مسجد کو اینے مکان سے الگ کردیا۔ (تخدیمان)

وہ تعمتیں جن کاشکر مقدم ہے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن سب سے پہلے جس نعمت کی نسبت سوال کیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اے میرے بندے! کیا میں نے تیرے جسم کو تندرستی عطانہیں کی تھی اور کیا میں نے تیجھ کو تھنڈ ایانی نہیں بلایا تھا۔ (سنن ابی داؤد، سنن الترندی)

## حضرت مولا ناحسين احدرحمه الله

فرمایا: تصوف کا ضروری اورمضبوط اصول جُو که نفس پرشاق بھی بہت ہوتا ہے ہیہ ہے کہا بے نفس کے ساتھ بدظنی اور دوسروں کے ساتھ حسنِ ظن رکھا جائے۔ ايك بچه جوحضور صلى الله عليه وسلم كى مجلس ميں حاضر ہوا كرتا تھا

حضرت قرہ بن ایاض رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو صحابہ رضی اللہ عنہ مخدمت اقد س میں حاضر ہوتے۔ ایک صحابی کا جھوٹا سا بچہ بھی آکران کے سامنے بیٹھ جاتا۔ وہ بچہ نوت ہو گیا اور اس دن وہ صحابی خدمت نبوی میں حاضر نہ ہو سکے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غیر حاضر پاکر دریافت فرمایا کہ کیا ہوا کہ میں فلال کوئیس دیکھتا تھا ہہ کرام رضی اللہ عنہ م نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کا وہ بچہ فوت ہو گیا ہے جے آپ نے دیکھتا تھا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی ان کے بیٹے کے بارے میں پوچھا انہوں نے بتلایا کہ وہ فوت ہو گیا ہے تو آپ نے تعزیت کی بھر فرمایا اے فلال! بچھے کون کی چیز انہوں نے بتلایا کہ وہ فوت ہو گیا ہے تو آپ نے تعزیت کی دروازے پر پہنچے تو اسے وہال اسلی جی کہ وہ تھے ہو گیا ہے خوش کی اے بہتد ہے دروازے پر پہنچے تو اسے کھولے یا ہے کہ وہ تھے نے دروازے پر پہنچے تو اسے کھولے۔ یا سلی اللہ کے نبی اللہ کے نبی اور مان سلی اللہ کے نبی اور مان سے موسلے سے پہلے جنت کے دروازے پر پہنچے اوراسے کھولے۔ اللہ کے نبی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا بس یہی تیرے لئے ہوگا۔ (نبائی رہت کے ذرائے میں اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا بس یہی تیرے لئے ہوگا۔ (نبائی رہت کے ذرائے میں اللہ کے ایک ان سامنی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا بس یہی تیرے لئے ہوگا۔ (نبائی رہت کے ذرائے میں اللہ کے نبی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا بس یہی تیرے لئے ہوگا۔ (نبائی رہت کے ذرائے میں اللہ کے نبی اللہ کے درائی سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا بس یہی تیرے لئے ہوگا۔ (نبائی رہت کے ذرائے میں اللہ کو اسلیا کہ معلیہ وسلم کے درائے میں اللہ کو اسلام کو اسلام کے درائے میں اسلام کے درائے میں اسلام کو اسلام کو اسلام کو اسلام کی درائے ہوگا۔ (نبائی رہت کے ذرائے میں اسلام کو اسلام کی میں اسلام کو اسلام کو اسلام کو اسلام کی اسلام کو اسلام کو اسلام کو اسلام کو اسلام کو اسلام کو اسلام کی کی میں کو اسلام کو اسلام کو اسلام کو اسلام کی کی کو اسلام کی کر اسلام کو اسلام کی کو اسلام کی کو اسلام کو کر اسلام کی کر کی کر کو کر اسلام کی کی کو کر کرائے کی کر کر کر کی

بلندمر تنجمل

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی کنزدیک سب سے افضل اور قیامت کے دن سب سے بلندر تبہ عبادت کوئی ہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که ' الله تعالی کاذکر' (جامع الاصول) مجیح اور غلط نبیت کے نتا کیج

ا-حضرت زید بن ثابت ہے روایت ہے رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس شخص کی نیت دنیا کا طلب کرنا ہو۔اللہ تعالیٰ اس کے حال کو پراگندہ کردینگے اور مختاجی کے آثاراس کی پیشانی میں اوراس کے چہرے پر پیدا کردینگے اور دنیااس کوبس اس قدر ملے گ جس قدراس کے واسطے مقدر ہوچکی ہے۔

۳-جس شخص کی نیت اوراس کا مقصد اصلی اپنی سعی و کل ہے آخرت کی طلب ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنانصیب فرما تعنیکے اور اس کے حال و درست فرما دینگے۔ اور دنیا اس کے پاس خود بخو د ذلیل ہوکر آئے گی۔ (بستان العارفین)

اگرکسی شخص پراس کی استطاعت سے زیادہ دین یا قرض ہوتو مندرجہ ذیل دعا پڑھنے سے اللہ تعالی اداکرنے کی قوت وہمت عطافر مادیتے ہیں اس لئے نبی پاکسلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو بید دعا بتائی تھی۔ دعا بیہ ہے:۔"اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک"

دوسری حدیث شریف میں ہے کہ اگر کسی کے اوپر احدیباڑ کے برابر بھی قرض یادین ہوگا تو دعا پڑھنے سے اللہ تعالی ادا فرمادیتے ہیں اور اسے اداکر نے کی قوت عطافر مادیتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے۔"اللہم فارج الکرب. اللهم کاشف الهم اللهم مجیب دعوة المضطرین رحمن الدنیا والا خرة ورحیمهما اسالک ان توحمنی فارحمنی رحمة تغنینی بھا عمن سواک".

قرآن کی اثراً نگیزی

ولید بن مغیرہ کے بارے میں قریش نے بہت چاہا کہ بیا ہم شخصیت کہیں اس کلام مجرنما کاشکار نہ ہوجائے اس کوسوطرح سے بازر کھنے کی کوشش کی مگر ولید کا حال بیتھا کہ ایک دفعہ آواز سنی تو جیسے شعلہ سالیک گیا قرآن کے اسیر بن گئے لوگوں نے کہا ''ابن مغیرہ'' یہ کیا ہوا؟ وہ کہنے گئے۔ ''اس کلام نے دل موہ لیا۔ '' یہانسانی کلام نہیں اس کی بات خوبصورت اوراس کا انداز دلنشیں ہے وہ اس بار آور درخت کی طرح ہے جس کے اوپر کا حصہ پھل دیتا ہے اور زیریں حصہ گہرا ہوتا ہے بیالب ہوگا اور ہرگز مغلوب نہ ہوگا جواس سے مگرائے گا پاش پاش ہو جائے گا'۔ (الانقان للسی طی جاسے 10)

حضرت ابونكرطمستاني رحمهاللد

فرمایا: نفس کی مثال آگ جیسی ہے کہ ایک جگہ سے بچھتی ہے تو دوسری جگہ بھڑک اٹھتی ہے۔ابیا ہی نفس ہے کہ ایک طرف اس کو (مجاہدہ وریاضت کرکے) مہذب بنایا جاتا ہے تو دوسری جانب سے متاثر ہوجاتا ہے۔

# حضرت زينب بنت جش رضي الله عنها

نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے شو ہر کے علاوہ دوسر ہے مردوں کی وفات پر تنین دن سوگ کیلئے متعین فرمائے ہیں۔ صحابیات اس کی بہت شدت سے پابندی کرتی تھیں۔ سیدہ زینب بنت جش کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو چو تھے روز انہوں نے خوشبو منگا کر لگائی اور فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہھی لیکن نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے کہ شو ہر کے علاوہ تین دن سے زیادہ کسی کا سوگ جا تر نہیں اس لئے اس تھم کی تھیل کی۔ (ابوداؤد)

# ربيعة الرائ رحمه اللدكوديهاتي كابرجسته جواب

امام ابوعثمان ربیعة الرائے رحمة الله علیه کا شار بزرگ تابعین میں ہوتا ہے۔ بیا پنے وقت کے امام تبھے۔ ان کی علمی وعقلی عظمت پرسب کو اتفاق ہے۔ ان کو فقہ وحدیث پر عبور حاصل تھا۔ بڑے لیتان تھے۔ جب تقریر کرنے کھڑے ہوجاتے تھے تو لوگوں پر جادو کا اثر ہوجا تا تھا۔ کوئی دوسراان کے سامنے تقریر میں نہیں تک سکتا تھا۔

ایک دن امام ربیعہ اپنی مجلس میں تقریر کررہے تھے بڑا مجمع تھا۔لوگ ان کی فصاحت و بلاغت سے محور تھے۔ ہرطرف ایک سناٹا تھا۔مجلس میں ایک اعرابی ( دیہاتی ) بھی موجود تھا۔وہ امام صاحب کی تقریر سے بہت متاثر ہوا۔ جب جلسہ ختم ہوا تو بیامام ربیعۃ الرائی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب ہوکر بیٹھا آپ کی تقریر کی تعریف کرنے لگا۔

امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ نے خوش ہو کر اس اعرابی سے پوچھا'' تم لوگوں کے نز دیک بلاغت کی کیا تعریف ہے؟''

اس نے جواب دیا' دمخضرالفاظ میں صحیح صحیح معنیٰ ادا کرنا''۔

امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے اس عمدہ جواب سے بہت خوش ہوئے انہوں نے اس سے دوسرا سوال کیا'' اور آپ کے ٹز دیک عجز بیان کیا ہے؟'' اعرابی نے جواب دیا''بس وہ جس میں آپ مبتلا ہیں''۔

بيرجواب س كرامام ربيعه رحمة الله عليه بهت شرمنده موتے (ملامة ظيب بغدادی)

## حضرت مجد دالف ثاني رحمه الله

فرمایا: دنیا ظاہر میں میٹھی ہے اور صورت میں تازگی رکھتی ہے 'لیکن حقیقت میں زہر قاتل اور جھوٹا اسباب اور بیبودہ گرفتاری ہے اس کا مقبول 'خوار اور اس کا عاشق مجنون ہے ' اس کا حکم اس کا نجاست کا ساہے جوسونے میں منڈھی ہواور اس کی مثال اس زہر کی ہی ہے جوشکر میں ملا ہوا ہو' داناوں نے کہاہے کہ اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ میرا مال زمانہ میں سے کسی عقل مند کودیں تو زاہد کو دینا چاہیے جود نیاسے بے رغبت ہے۔

# فرشتوں کے ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے ساتھ جانے سے محفوظ کر دیا گیا

حفرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم (بجین میں) مشرکین کے ساتھ ان کے جانے کی جگہوں میں جارہے تھے کہ آپ نے دوفرشتوں سے سنا ایک دوسرے سے کہ رہا ہے ہمارے ساتھ چل تا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوں دوسرے نے کہا ہم آپ کے پیچھے کیسے کھڑے ہوں حالانکہ آپ تو بنوں کو چھونے والوں کے ساتھ جارہے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ بھی مشرکین کے ساتھ ان کی عبادت گا ہوں میں نہیں گئے۔ (مثالی بھین)

## ببلىصف

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اگر تنہیں معلوم ہوجائے کہ پہلی صف میں کیا فضیلت ہے تو قرعداندازی کرنی پڑے۔(صحیم سلم)

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: ''الله اور اس کے فرشنے پہلی صف پر رحمت جھیجتے ہیں۔'' (منداحمہ)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: حضرت عرباض بن ساری قرماتے ہیں کہ آنخضرت علی اللہ علیہ وسلم پہلی صف کے لئے تین مرتبہ استغفار فر ماتے تھے اور دوسری صف کے لئے تین مرتبہ استغفار فر ماتے تھے اور دوسری صف کے لئے ایک مرتبہ۔ (نبائی وابن ماجہ)

## شيخ شهاب الدين كي راه حق ميں شهاوت

بادشاہ محد تغلق (۲۵ تا ۵۲ ) کو بچھ مورخوں نے برا قاتل وخونی لکھا ہے۔ ضیاء الدین برنی نے اس کوظالم اور سفاک حکمرال بتایا ہے جومعصوم سلمانوں کوئل کیا کرتا تھا۔اس نے قنوج اور برن میں جو کارروائی کی اس کو برنی نے انسانوا کا شکار بتایا ہے۔ وہ این مخالفوں اور دشمنوں کو سخت سزائیں دیتا تھا۔عقیف الدین کا شانی شیخ ہودا' شیخ سمس الدین' میخ علی حیدری وغیرہ لوگول کوان کے قصور سے زیادہ سزائیں دی گنیں لیکن قتل وخوزیزی جیسی ان بھاری سزاؤں کے باوجود اس کے زمانے میں ایسے لوگ بھی موجودر ہے جن کی زبان تنغ صفت اس کے خلاف بندنہ ہوئی ﷺ شہاب الدینؓ نے اس کواعلانیہ ظالم کہا۔ یہ وہ زمانه تفاجب مسلم بادشاه كوظالم كهنااس ونالائق كهن كيم حمترادف تفا-اس ليح كداسلام میں ظالم حاکم کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے۔جس حکومت میں مذہبی طبقہ کے اثرات زیادہ ہوں وہاں اس الزام کے بعد بادشا ہوں کو حکومت کرنے کا کوئی حق باقی نہیں رہتا۔ شیخ شہاب الدين اس بات سے ناواقف نہيں تھے كہ باوشاہ كوظالم كہنے يران كوكتنى بروى سزامل على ہے۔ ہوا بھی یہی کہ بادشاہ کوظالم کہنے کے جرم میں ان کو ماخوذ کرلیا گیا۔سلطان محم تعلق نے شیخ شہاب الدین سے اس کی تحقیق کی تو انہوں نے برملااس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے بادشاہ کو نہ صرف ظالم کہا ہے بلکہ حقیقت میں وہ ظالم ہے۔ بادشاہ نے کہا''تم اس الزام ہے رجوع كرواورمعافى مانكوورنةتم كوسخت سزادى جائے گئ ' في نے انتہائى جرأت سے جواب ديا "میں نے جوبات کہی ہے وہ حقیقت ہے اور اس سے رجوع کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے"۔ سلطان محم تغلق نے ان کوصدر جہاں کے حوالے کر کے کہا کہ ان سے اس الزام کا ثبوت لیا جائے ورنہ باوشاہ پر جھوٹا الزام لگانے کے جرم میں قتل کر دیا جائے۔ چنانچیشنخ کواپنی اس حق گوئی کی بدولت جام شهادت پینایرا ۱- ( ہسٹری آف دی قرونهٔ ترکس پروفیسرایشوری پرسا ) حضرت عبدالله بن مبارك رحمه الله

فرمایا: میرےنز دیک اوب نفس کا پیچاناہے۔

## قرآن مجيدمين نقطےاورعلامتيں لگانا

بعض لوگوں نے مصاحف میں نقطے لگانا اور رکوع وغیرہ کی علامتیں لگانا مکروہ جایا ہے۔ حضرت ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کابھی یہی قول ہےان کی دلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیروایت ہے کہ قرآن کو خالص رکھواور کلام اللہ کے ساتھ اس میں اور پجھ نہ کھواور نہ ہی اس میں علامات لگاؤ اور اسے عمدہ آواز کے ساتھ مزین کرو۔ اور اس کی عربیت کوخوب واضح کرو کیونکہ وہ عربی ہے البتہ ہم بیہ کہتے ہیں کہ اگر نقطے اور رکوع وغیر دکی علامتیں لگادی جا کیونکہ وہ عربی نہوگا۔ کیونکہ بیابل اسلام میں عموماً رائج ہے اس لئے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے ساتھ کی ضرورت ہے خصوصاً عجمی لوگوں کیا ہے تو نقطوں اور علامتوں کا ہونااز بس ضروری ہے کیونکہ اس کے اس کے اس کے ساتھ کی ضرورت ہے خصوصاً عجمی لوگوں کیا ہونا اور علامتوں کا ہونا از بس ضروری ہے کیونکہ اس کے بیاب کی خرورت کے بیاب اسلام میں عموماً رائج ہے اس کے اس کے بیاب کی خرورت کے خصوصاً عجمی لوگوں کیا ہونا کو سکتے۔ (بیان العارفین)

#### جنت كاخزانه

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: الاحول و القوق الابالله کثرت سے پڑھا کرؤ کیونکہ بیکلمات جنت کے فزانول میں سے ایک فزانہ ہے۔ (مقلوة)

## حضرت ام اليمن رضي الله عنها

حضور صلی الله علیہ وسلم کی از واج میں ہے حضرت ام ایمن آیک دن نبی صلی الله علیہ وسلم کو یا دکر کے رونے لگیس۔ حضرت ابو برصد این نے عرض کیا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ کہا کہ بید بتاؤ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کیلئے الله تعالیٰ کے پاس بہتر نعمتیں موجود نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا' بالکل ہیں۔ فرمایا' میں اس لئے رور بی ہوں کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی جدائی سے وی کا سلسلہ منقطع ہوگیا۔ اس پر حضرت ابو برصد این اور حضرت عربی میں روپڑے۔

یارب صل وسلم دائما اہدا علی حبیب کے خیر النحلق کلھم

حضرت سفیان بن عیبیندر حمداللد فرمایا: بقدرضرورت دنیاطلب کرنائب دنیامین داخل نبین ہے۔

## موذى جانورول سے حفاظت كيلئے

ابن الى الدنيا كفي بين كدايك مرتبدافريقدك كورز في سيدنا عمر بن عبدالعزيزكى خدمت مين كير كم كورون اور جهودك كي شكايت كرتے موئة حريكياتو آپ في جواب تحريفر مايا كرتم صبح وشام بيدعا پڑھا كرو۔ بيدعا فائدہ سے خالى نہيں ہے۔"و ما لنا ان لا نتو كل على الله " (ابراہيم)

"اور ہارے لئے کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں"۔

حضرت ابوالدرداءاورا بوذر من كہتے ہیں۔

''نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب تم کو پسواؤیت پہنچانے لگیں تو یانی کا ایک پیالہ کیکر سات مرتبہ و مالنا ان لانتو کل علی اللہ بیہ پڑھ کر دم کرو۔ پھر بیہ کہوا گرتم اللہ پر پیالہ کیکر سات مرتبہ و مالنا ان لانتو کل علی اللہ بیہ پڑھ کر دم کرو۔ پھر ایہ کہوا گرتم اللہ پر ایمان ویقین رکھتے ہوتو اپنے شراوراؤیت سے ہم کو بازر کھو۔ پھراس یانی کو اپنے بستر کے اردگر دح پھڑک دو۔ چنانچہ اس عمل سے تم ان کے شرسے مامون ہوکر رات گزارو گے''۔

حسین بن الحق کہتے ہیں کہ پہو ہے حفاظت کیلئے بیمل کیا جاسکتا ہے کہ گندھک اور راوندکو گھر میں سلگادیں ۔اس سے یا تو پہومرجا کیں گے یا بھاگ جا کیں گے۔

دوسراعمل میہ ہے کہ گھر میں ایک گڑھا کھود کر کنیر کے بیتے ڈال دیں تو اس گڑھے میں تمام پیوجمع ہوجا کیں گے۔ بعض میہ کہتے ہیں کہ اگر کلونجی کا جوشاندہ گھر میں چھڑک دیں تو پیومر جا کیں گے اور پچھلوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر سداب کو پانی میں بھگو کر گھر میں چھڑک دیا جائے تو پیومر جائے ایس ۔ ای طرح اگر گھر میں پرانے کتان کے کپڑے اور نارنج کے چھلکوں کی دھونی دی جائے تو پیود و بارہ نہیں ہو سکتے ۔ (حیاۃ الحوان)

#### اجتهاوك

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمانو! تم میں ایجھے وہ لوگ ہیں جوآخرت کو دنیا کے لئے اور دنیا کوآخرت کے لئے ترک نہیں کرتے اور اپنا بوجھ لوگوں پرنہیں ڈالتے۔(المتدرک للحائم) بورے قبیلے کو برا کہنے کاحق کسی کوہیں

حضرت احفتٌ بن قیس بڑے مرتبہ کے تابعی تھے۔ آپ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی اسلام سے مشرف ہو گئے تھے۔ مگر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے شرف دیدار سے میسر نہ آ سکا۔احف یہ بن قیس بڑے حق گواور حق پرست شخص تھے۔سلاطین اور امیروں کے سامنے بھی ان کی زبان اظہار حق میں باک نہ کرتی تھی جو بیچے بات ہوتی تھی اس کو بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے بے خوف کہہ ڈالتے تھے۔حضرت عمر فاروق فبیلہ بنی تمیم سے بہت بدگمان تھے وہ ہمیشہ اس قبیلہ والوں کی برائی اور شکایت کرتے تھے۔اپنے عمال کوان سے مختاط رہنے کی ہدایت کرتے تھے۔ ایک دن احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ امیرالمومنین کے پاس موجود تھے۔کسی بات میں بی تمیم کا تذکرہ چھڑ گیا۔حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نے اس قبیلہ کی ندمت کی اور اس قبیلہ کی برائی میں جو کچھ کہہ سکتے تھےوہ کہا۔ احفت بن قیس اس طرح تمام قبیلے کی مذمت س کر جوش میں کھڑے ہو گئے اور فاروقی دبد بہ اورجلال کی برواہ کئے بغیر بھری محفل میں کہا:" یا امیر المومنین! آپ نے بلاامتیاز بورے قبیلہ کی برائی کی ہے حالانکہ اس قبیلہ میں بھی دوسر ہے قبیلوں کی طرح اچھے برے سب طرح کے لوگ موجود ہیں۔ بیکہاں کا انصاف ہے کہ آ یقبیلہ کے سب لوگوں کو ایک ساتھ برا کہ ڈالیں؟ آپ کو ہربرے انسان کو برااورا چھےکواچھا کہنے کاحق توہے لیکن بلاامتیاز پورے قبیلےکو برا کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں آپ کی بات کے خلاف سخت احتجاج کرتا ہوں آپ کواپنی بات سے رجوع کرنا ہوگا'۔ حضرت عمرٌ نے فر مایا'' ابوالبحر!تم سچ کہتے ہو۔ مجھ سے غلطی ہوئی۔ (تابعین ص۱۳) بچہجس کے سریر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا حفرت حظله رضى الله عندايي بجين مين اين باب حذيم كساته آنخضرت صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے شفقت سے ان کے سریر ہاتھ پھیرا۔ اس کی برکت ہے آپ کا پیحال ہو گیا کہ اگر کسی کے منہ میں ورم آ جاتی یا کسی کی بکری کے تھن میں ورم آ جاتی اور ورم کی جگہ حضرت حظلہ کے سرکے ساتھ لگا دی جاتی تو وہ ورم ختم موجاتى - (سيم الرياض، الكلام المين في آيات رحمة للعالمين)

#### ايمان وحياء

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: حیاء اور ایمان دونوں ساتھی ہیں۔اگران میں سے ایک نعمت جائے تو دوسری نعمت بھی سلب ہوجاتی ہے۔ (شعب الایمان لیم ہوتی) مارون الرشید کا واقعہ

ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید شکار کھیلئے کیلئے تشریف لے گئے تو آپ نے ایک سفید مائل بسیا ہی باز کو ہوا میں اڑا دیا ۔ تھوڑی دیر تک وہ اڑتا رہا پھرنظروں سے بھی اوجھل ہوگیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک پنجے میں مجھلی کے کرائز آیا۔ ہارون الرشید نے اس مجھلی کے بارے میں علماء سے بوچھا آیا اس کو کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اور اس جانور کی کیا حقیقت ہے؟ بو مقاتل نے جواب دیا حضور امیر المومنین آپ کے جدا مجد سیدنا عبد اللہ بن عباس نے ہم سفید تم کے دوایت بیان کی ہے کہ فضاؤں میں مختلف تم کی مخلوق رہتی ہے۔ بعض ان میں سے ایسے سفید تم کے جانور ہوتے ہیں جن کے بازوتو ہوتے ہیں جن کے بازوتو ہوتے ہیں جن کے بازوتو ہوتے ہیں جن سے بعد حضرت مقاتل نے اس کے کھانے کی اجازت دی تو اس جانور کو تا ہیں ہوتے۔ اس کے بعد حضرت مقاتل نے اس کے کھانے کی اجازت دی تو اس جانور کا احترام کیا گیا۔ (حیاۃ الحیوان)

عثمان بن مظعون رضی الله عنه پرقر آن کی اثر انگیزی

حضرت عثمان رضی الله عنه بن مظعون جو پہلے ہی سے سادہ طبیعت نیک نفس اور پاکباز تھے دل گداز رکھتے تھے انہوں نے جب بی آ بت بی : ' خداعدل احسان اور قرابت مندوں کے ساتھ سلوک کرنے کا تھم دیتا ہے اور بدکاری برائی اور ظلم سے روکتا ہے اور وہ نفیحتیں اس لیے کرتا ہے کہ شایدتم اس کوقبول کرو۔' (نحل ۹۰) توبیا ثر ہوا کہ ان کے اپنے الفاظ میں '' یہی وہ وقت ہے جب ایمان میرے قلب میں جاگزیں ہوا اور میں محموصلی الله علیہ وسلم سے محبت کرنے لگا' (اسوہ صحابہ)

حضرت مینیخ ابن عطاء رحمه اللدوفات س ۹ • ۷ ص فرمایا: جونس کے گرفتار ہیں وہ مقام قرب میں نہیں پہنچ کتے۔

## فقر...الله کے خزانوں میں سے ہے

ایک مرتبہ جون پور کے حاکم سلطان ابراہیم (متوفی میں کھے ۱۳۳۱ء) نے ردولی کے چارگاؤں اور ایک ہزار بیگھہ زمین کا فرمان اور سندلکھ کر اور کچھ نقذی لے کر اپنے مقرب قاضی رضی کو حضرت شیخ احمد عبدالحق رحمة الله علیہ کی خدمت میں بھیجا۔ قاضی رضی نے شیخ کی خدمت میں بھیجا۔ قاضی رضی نے شیخ کی خدمت میں بھیجا۔ قاضی رضی نے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا ''حضرت مخدوم! آج سلطان ابراہیم نے آپ کے ساتھ ایساسلوک کیا ہے جووہ کسی دوسرے کے ساتھ کم کرتا ہے''۔

قاضی رضی نے عرض کیا''قصبہ ردولی کے اطراف میں چارگاؤں اورایک ہزار بیگھہ زمین کا فرمان اورسند آپ کے فرزندوں کے نام بھیجا ہے تا کہ ان لوگوں کی زندگی راحت وآ رام سے بسر ہوسکے''۔ پھروہ سامان اور نفذی حضرت کی خدمت میں پیش کی۔

شخاص عبدالحق نے فرمایا: 'قاضی فوز اکلمہ پڑھولا الدالا الدمحررسول اللہ م کافر ہوگئے ہو۔

قاضی نے کلمہ پڑھ کر پوچھا: 'حضرت مخدوم جھ سے کفر کا کون سافعل سرز دہوا ہے جو
اس کی ضرورت پیش آئی ؟ ' حضرت شخ احمر عبدالحق نے فرمایا ' نیہ کفر نہیں تو اور کیا ہے کہ تم
سلطان ابراہیم کے رزاق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ وہ اللہ جورب العلمین ہے۔ جوسلطان
ابراہیم کے خدم و شم کو اسکے گھوڑ وں اور ہاتھیوں کوخود قاضی کورز تی دیتا ہے۔ وہ رب العالمین
کیا اس گدائے بنوا اور اس کے فرزندوں کورز تی نہ دے گا جوتم کو اور سلطان ابراہیم کو نیج
میں پڑنے کی ضرورت پیش آئے ' ۔ قاضی رضی نے بہت کوشش کی حضرت شنخ احمر عبدالحق میں پڑنے کی ضرورت اس کو قبول کرلیں لیکن انہوں نے سمے موسورت اس کو قبول نہ کیا اور فرمایا:

''میریاولا دفقر کی قدرنہ پہچانے گی کہ الفقر من کنو زاللہ تعالی'' غرض حضرت شیخ احمد عبدالحق نے قاضی رضی کواورسلطان ابراہیم کوالٹالعن طعن کر کے اس فر مان وسند کواورنفتدوز رکوایسے ہی واپس کر دیا۔ (انوارالعیون ساسے)

## لوگوں سے حیاء کرنا

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو آ دمی لوگوں سے نہیں شر ماتا وہ خدا سے بھی نہیں شر ماتا۔ (المعم الکبیرللطمرانی ")

## امام ما لک ؓ ہے ایک سوال

ایک مرتبه اما مالک سے کسی نے بیسوال کیا کہ پسوی روح کوموت کا فرشتہ بین کرتا ہے بہتا ہوا یا بہیں؟ تو آپ تھوڑی دیر خاموش رہے۔ پھرآپ نے فرمایا۔ اچھا بیہ بتاؤ کہ پسوؤں کے بہتا ہوا خون ہوتا ہے یا بہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں ان کے بہتا ہوا خون ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ملک الموت ہی ان کی روح کوتبی کرتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی بیآیت تلاوت فرمائی: ''ان کی موت کے وقت اللہ ہی ان کی روح کوتبی کے ایتا ہے'۔ (حیاۃ الحوان)

## حضرت فينخ احمد حواري وفات س٢٣٢ ه

فرمایا: جوشخص اپنےنفس کوئہیں پہچانتاوہ دین میں دھوکا کھا تاہے۔ امریکہ کی فلم ممپنی کے مالک برقر آن کا اثر

حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھا نوی قدس سرۂ نے کسی اخبار کے حوالے سے بیان فرمایا تھا کہ امریکہ میں ایک فلم کمپنی کے مالک کونماز کی فلم لینے کا شوق ہوا تو اس نے چند عرب والوں سے جوامریکہ میں تھے اپنا خیال ظاہر کیا اور کہا کہ آپ لوگوں میں جو خوش الحان مؤ ذین ہوا ورخوش الحان قاری ہواس کولا ہے اور دس پندرہ مقتدی بھی ساتھ ہوں میں نماز کی فلم لوں گا۔ چنا نچے عشاء کے وقت بیسب فلم کمپنی میں آئے مؤذن نے اذان دی تو کمپنی کے مالک پر اسکا بڑا اثر ہوا۔

پرنمازشروع ہوئی قاری کی قراءت من کرزارزاررونے لگا۔ نمازختم ہوئی تو فلم کمپنی کے مالک نے امام صاحب سے کہا مجھے مسلمان کرلوانہوں نے عسل کراکراسے کلمہ پڑھایا اور اسے مسلمان کرلیا۔ اس نے کہا کہ آپ ایک دو گھنٹہ روزانہ مجھے قرآن اور تعلیمات اسلام کاسبق دے دیا تیجے۔ (تخدھاظ)

حضرت ابوعثمان مغربی رحمه الله و فات س۲ ۲۳۵ ه فرمایا: جوهن این نفس کوامیدین بی دلاتار ہوہ بے کار ہوجاتا ہے اور جومن این نفس کو ہمیشہ خوف بی دلاتار ہے وہ مایوں ہوجاتا ہے۔اس لئے یوں جا ہے کہ بھی امید دلائے اور بھی خوف۔ عيب يوشى كرنا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو محض کسی کا کوئی عیب دیکھے اور اسے چھپا لے تواس کا بیمل ایسا ہے جیسے کوئی زندہ در گور کی جانے والی لڑکی کو بچالے۔(سنن ابی داؤد) نرمی کا معاملہ کرنا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ کرنے والے ہیں'اور نرمی کے معاملے کو پسند فرماتے ہیں'اور نرم خوئی پروہ اجرعطا فرماتے ہیں جو تندی اور بختی پر نہیں دیتے (بلکہ) کسی اور چیز پرنہیں دیتے۔ (صحیمسلم)

حضرت فاطمة الزهرأ كاعشق رسول

سیدہ فاطمۃ الزھرانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے پرکہا میرے والدگرامی فی دعوت حق کو تبول فرمایا اور فردوس بریں میں نزول فرمایا۔ اللی اروح فاطمہ کوجلدی روح محمصلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دی اللی اللہ علیہ وسلم سے مسرور بنادے اللی اس مصیبت کوجھیلنے کے ثواب سے محروم نہ فرمانا اور روزمحشر محمصلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرنا۔ (مثع رسانت)

ضرورت سے زیادہ علم حاصل کرنا

لوگوں نے ضرورت سے زائد علم کی طلب میں بحث کی ہے بعض کہتے ہیں کہ جب آدمی بقدرضرورت علم دین حاصل کرنے قواس کیلئے بہی مناسب ہے کہ اس پڑمل کرنے میں مشغول ہوجائے اور مزید علم کا حصول ترک کردے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ملم بڑھانے میں مشغول ہوجائے اور مزید علم کا حصول ترک کردے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ملم بڑھانے میں مشغول رہنا ہی بہتر ہے۔ بشر طیکہ فرائض کی ادائیگی میں کوتا ہی نہ ہواور یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ (بتان العارفین)

حضرت مولانا كرامت على رحمه الله

فرمایا: اولیاءلوگوں میں سے بعضوں نے جود نیا کو قبول کرلیا ہے تو اس نیت پر کہ غیروں کوفائدہ پہنچا کیں۔

## وہ آ دمی جوخو بی سے خالی ہے

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جوآدی دولت کو پسند نبیس کرتااس میں کوئی خوبی نبیس ہے۔ کیونکہ اس کے وسیلہ سے رشتہ دارول کے حق پورے کئے جاتے ہیں اورامانت اداکی جاتی ہے ادراس کی برکت سے آدمی دنیا کے لوگوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ (رواہ الحائم فی تاریخہ)

#### گائے کاایک عجیب واقعہ

سیدنا عبداللہ بن عبال کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کل سے نکل کرسلطنت کی دکھ بھال کیلئے لکلا لیکن وہ رعایا سے خطرہ محسوں کر رہا تھا۔ چنا نچہ وہ ایک ایسے آ دمی کے پاس مقیم ہوا جس کے پاس ایک گائے تھی۔ جب گائے شام کو واپس آئی تو اس آ دمی نے گائے سے اتناد ودھد و چا جا تا تاد ودھد دینے والی گائے کود کھ کر جبران ہو گیا اور اس نے بیسو چا کہ بیدگائے تو اس سے تھیا لینی چاہئے۔ جب دوسرا کود کھ کر جبران ہو گیا اور اس نے بیسو چا کہ بیدگائے تو اس سے تھیا لینی چاہئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو گائے چراگاہ کی طرف چرنے چلی گئی۔ پھر جب شام کو واپس آئی تو اس دن پہلے کے مقابلے میں نصف دودھ انکلا۔ بیمعاملہ دیکھ کرباوشاہ نے گائے والے کو بلایا اور بیکہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کل تو گائے نے کافی دودھ دیا تھا تو آج کیوں کم ہوگیا' کیا گائے آج اس جم اگاہ پر نہیں گئی جس پر کل گئی تھی آخر کیا بات ہے؟ تو اس نے جواب دیا کیوں نہیں؟ اس جراگاہ میں گئی تھی۔ لیکن آج ایسا ہوا کہ کل کی حالت دیکھ کر بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ غلط سلوک کرنے کا عزم ختم کر چکا تھا۔ چنا نچہ اس کا دودھ آج کم نکلا اس لئے کہ جب بادشاہ ظالم ہویارعایا کے ساتھ ظلم کرر ہا ہوتو ہرکت ختم ہوجاتی ہے۔

یہ جیرت انگیز واقعہ دیکھ کر بادشاہ نے اس گائے سے بیعبد کیا کہ وہ اب گائے اس
سے ظلم کے طور پڑئیں لے گا چنانچہ پھر دوسرے دن بیہ واکہ گائے چرنے کیلئے چلی گئی۔ شام
کو جب واپس آئی تو دو ہے والے نے اتنا دودھ دوہا جتنا کہ پہلے دن گائے سے دودھ نکلا
تھا۔ بیحالت و کھے کر بادشاہ کو عبرت ہوئی اور انصاف برتنا شروع کردیا اور کہا کہ واقعی جب
بادشاہ ظلم کررہا ہویار عایا ظالم ہوتو برکت جاتی رہتی ہے۔ اب میں ضرور انصاف کیا کروں گا۔ اور اب سے اجھے حالات ہی پرغور وخوض کیا کروں گا۔ (رداہ البہتی نی العیب)

#### مبارك اليمامه

ججۃ الوداع کے موقعہ پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میامہ کا ایک بچہ لایا گیا جو اللہ کا ایک بچہ لایا گیا جو اس سے بوچھا میں کون ہوں؟ بچہ بول پڑا کہ آپ خدا کے بغیر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تو بچ کہتا ہے خدا تجھ میں برکت دے۔ پھروہ لڑکا بولنے کی عمرے پہلے بھی نہ بولا۔

لوگ اس لڑ کے کومبارک الیمامہ کہتے تھے۔(اخرجه الخطیب البغدادیؓ) ہر چیز کی زینت

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: نرمی جس چیز میں بھی ہوگ اسے زینت بخشے گی اور جس چیز سے بھی ہٹالی جائے گی اس میں عیب پیدا کردے گی۔ (سیح مسلم) بخشے گی اور جس چیز سے بھی ہٹالی جائے گی اس میں عیب پیدا کردے گی۔ (سیح مسلم) سیجا خواب

حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے مردی ہے کہ سب سے سیاخواب دہ ہوتا ہے جوسحری کے وقت دیکھا جائے نیز آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ اچھا خواب نبوت کے چھیالیس اجزامیں سے ایک جزو ہے۔ حضرت ابو ہر ریر ہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھے ہی دیکھا ہے۔ کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا۔ نیز آپ کا ارشاد ہے کہ جس کسی نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا۔

حفرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خواب کے نام سے کوئی بات کرتا ہے اور حقیقت بیہ کہ اس نے کوئی خواب نہیں دیکھا تواسے قیامت کے دن دوجو کے دانوں میں گرہ دینے پرمجبور کیا جائے گا وہ ہرگز ایسانہیں کرسکے گا اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ہرگز گرہ نہیں دے سکے گا۔ (بتان العارفین)

حضرت سلطان بامورحمه الله

فرمایا جس کاول حب و نیاہے خالی ہوگامحبت الہی سے پر نور ہوگا۔

حضرت زينب رضى اللهعنها

ایک عورت کہتی ہیں کہ میں حضرت زین ہے یہاں تھی اور ہم گیرو سے کپڑے رنگنے میں مشغول تھے۔حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ہم کور نگتے ہوئے دیکھ کر والیس تشریف لے آئے۔ہم کور نگتے ہوئے دیکھ کر والیس تشریف لے گئے۔حضرت زین جو خیال ہوا کہ بیہ چیز ناگوار ہوئی سب کپڑوں کو جو رنگے تھے فوراً دھوڈ الا۔دوسرےموقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب دیکھا کہ وہ رنگ کا منظر نہیں ہے تو اندر تشریف لائے۔ (ابوداؤد)

عورتوں کو بالحضوص مال سے جومحبت ہوتی ہے۔ وہ بھی مخفی نہیں اور رنگ وغیرہ سے جو اُنس ہوتا ہے۔ وہ بھی مختاج بیان نہیں لیکن وہ بھی آخرعور نیں تھیں جو مال کا رکھنا جانتی ہی نہ تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامعمولی سااشارہ یا کرسارار نگ دھوڈ الا۔ (مثمع رسالت)

موسىٰ كاظم كاخط ہارون رشيدكو

حضرت موی کاظم خاندان علی رضی الله عنه کے چشم و چراغ تصحق پیندی اور بخوفی ان کوخاندانی ورثه میں ملی تھی۔ اہل ہیت ہونے کی وجہ سے مسلمان ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ اکثر لوگ بیہ کوشش کرتے تھے کہ خلافت ان کوئل جائے اس لئے وہ انہیں خلافت کی بیعت لینے پر اکساتے تھے جب خلیفہ ہارون رشید کو اس بات کی اطلاع ملی کہ عوام موئ کاظم کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بہت فکر ہوئی۔

<u>و کاچے 190ء میں جب وہ عمرہ کو گیا تو مویٰ کاظم رحمۃ اللّٰہ علیہ کواپے ساتھ لا کر</u> بصرہ کے والی عیسیٰ بن جعفر کے پاس قید کر دیا۔ جہاں وہ زندگی بھر قیدرہے۔

اتن سخت سزاکے باوجود بھی موئی کاظم رحمۃ اللّٰدعلیہ کے پائے ثبات میں ذرہ برابرلغزش نہیں آئی حِق گوئی اور بیبا کی جوان کی طبیعت کا خاص جو ہرتھا قیدو بندگی ان تختیوں سے اور نکھر آیا۔ ایک انہوں نے قید خانہ سے خلیفہ کو ایک خط لکھا جس کو پڑھنے سے ان کی حق گوئی '

بيباكى اورجرات كااندازه موتاب انهول نے لكھا:

بین اسے امیر المونین! جیسے جیسے میری آزمائش کے دن گزررہے ہیں ویسے ویسے تہارے میش وراحت کے دن بھی کم ہوتے جارہے ہیں یہاں تک جلدہی ہم دونوں ایک ایسے دن (قیامت کو) ملیں گے جب برے کمل کرنے والے بڑے خسارے میں ہوں گئے'۔ (تہذیب احبذیب)

# مخلص وخالص بردنيا كانشه

حضرت شیخ احمر عبدالحق رحمة الله علیه جون پور کے بادشاہ سلطان ابراہیم کودین کی راہ پرلگانا چاہج سے اس لئے اپنی طبیعت کے خلاف ردولی سے نکل کر جون پور پہنچے۔ شاہانہ شاٹ باٹ اور ظاہری شان وشوکت سے بڑی نفرت تھی لیکن اس عظیم مقصد کیلئے انہوں نے اس سب کونظرا نداز کرتے ہوئے جون پور کا ارادہ کیا۔ جون پور کی سلطنت میں قاضی شہاب الدین مہراور میر حیدر جہاں کا بڑا عمل دخل تھا۔ وہ جانے تھے کہ شیخ کا اثر اگر سلطان پر ہوا تو پھران کاعمل دخل ختم ہوجائے گا۔ اس لئے انہوں نے سلطان کوشنے کے قریب نہ ہونے دیا۔ ایک دن شیخ احم عبدالحق نے ان کے ایک معتقد مخلص خاں کوان کے گھر سے بلوایا مگر اس نے آئے میں تا خیر کی۔ حضرت شیخ احم عبدالحق آ کے بڑھ گئے۔ آ کے سلطان ابراہیم کا ایک امیر ملک خالص بڑی شان دید بہ سے گھوڑ ہے پر نکلا اس کے تکبر کا بیحال تھا کہ شیخ احمٰ عبدالحق کی طرف نظر کئے بغیر آ کے بڑھ گیا۔ لوگوں نے کہا یہ ملک خالص جا رہا ہے۔ عبدالحق کی طرف نظر کئے بغیر آ گے بڑھ گیا۔ لوگوں نے کہا یہ ملک خالص جا رہا ہے۔ حضرت شیخ احمٰ عبدالحق رحمۃ الله علیہ نے دیکھا تو فرمایا:

مخلص (مخلص خاں) کا وہ حال ہے اور خالص (ملک خالص) کا بیرحال ہے تو معلوم نہیں یہاں کے دوسر ہے لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ پیچارے دنیا کی شراب کے نشہ میں اس قدر مدہوش ہیں کہ آ ہے ہے باہر ہیں ان کوکسی کی خبر نہیں۔اے احمہ! ملک خدا کا ہے جس نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے وہی اس کا ذمہ دار ہے کجھے مقدرات الہی میں نہ پڑنا چاہئے۔جس کو بلاتا ہے وہی بلاتا ہے اور جس کو فالاتا ہے وہی بلاتا ہے اور جس کو فالاتا ہے وہی بلاتا ہے اور جس کو فالاتا ہے وہی فالاتا ہے۔''

اسی وقت انہوں نے اپنی تمام چیزیں فقیروں میں تقسیم کر دیں۔ شاہانہ در بار کے مطابق جولباس پہن رکھا تھا اس کواتار کراپنی گدڑی پہن کی پھرتگبیر کا نعرہ لگایا اوراپنے وطن واپس ہو گئے۔ (انوار العون ص۳۵ تا ۳۵)

حضرت عثمان جیری رحمه الله فرمایا: خواهشات نفسانی کی فرمانبرداری کرنا قیدخانه میں رہناہے۔

# تعليم يافتةلز كا

دعوت اسلام کے ابتدائی زمانے میں ایک دن رحمت عالم صلی الله علیه وسلم حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکہ معظمہ سے باہر جنگل میں تشریف لے گئے۔ پھرتے پھرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس محسوس ہوئی کیکن یانی کا دُور دُور تک پیتہ نہ تھا۔البتہ قریب ہی ایک نوجوان چرواہا بکریاں چرار ہاتھا۔حضرت ابوبکرٹنے اس سے بوچھا: ''میاں لڑ کے کیاتم کسی بکری کا دودھ دوہ کر ہماری پیاس نہ بچھا سکو گے؟''

چھوٹے سے قد اور گندی رنگ کے اس د بلے یتلے چرواہے نے بڑی متانت کے ساتھ جواب دیا: "صاحبو، په بکریال میری نهیں ہیں۔ان کا مالک عقبه بن ابی مُعیط ( مکه کامشهور مشرک) ہے۔اس کی اجازت کے بغیر کسی بکری کا دودھ آپ کودینا امانت میں خیانت ہوگی۔'' سرورِ دوعالم صلى الله عليه وسلم نے فر مايا۔ ''اچھا تو بھائی کوئی ایسی بکری ہی لاؤجو دود ھ

نددیق ہو۔ (لعنی جس نے بچے نددیئے ہوں)"

چرواہےنے کہا:"ایس بری ہوتوسہی لیکن بیآ یہ کے س کام کی؟" حضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ''تم لا وَ توسهی'' ۔ چروا ہے نے ایک بکری پیش کی ۔ سرورِدوعالم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیر کر دعا ما تگی ، اللہ تعالیٰ نے آتا فانا تھنوں کو دودھ سے بھردیا۔اب صدیق اکبرٌ دودھ دو ہے بیٹھے تو اتنا دودھ لکلا کہ تینوں نے خوب سیر ہوکرییا اس کے بعد حضور کی دعاہے بمری کے تھن خشک ہوکراصلی حالت برآ گئے۔

نو جوان چروا با به نظاره دیکه کرجیران ره گیا۔اس کا دل آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی محبت سے بھر گیا۔ پھرایک دن وہلڑ کاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہواا ورعرض كيايارسول الله! مجھے بھی اپنی جماعت میں داخل فر ماليجئے۔ آپ نے اس كی درخواست منظور کرلی اور بردی شفقت و محبت سے اس کے سریرا پناہاتھ مبارک پھیرتے ہوئے فرمایا:

إِنَّكَ غُلامٌ مُعَلَّمٌ (تم تعليم يافة لر كرمو)

بیخوش بخت نوجوان جےحضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے ' د تعلیم یا فتہ لڑ کے'' کا خطاب عنایت فرمایا یمی حضرت عبدالله بن مسعودرضی الله عنه بنے۔ (تمیں پروائے مع رسالت کے) نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ اس هخص پر رحمت فرماتے ہیں جو زم خواور درگز کرنے والا ہو۔ جب کوئی چیز بیچے اس وفت بھی جب کوئی چیز خریدے اس وفت بھی اور جب کسی سے اپنے میں کا تقاضا کرے اس وفت بھی۔ (صحیح بناری)

#### صف كوملانا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشخص کسی صف کوملائے (بیعنی اس کے خلا کو پر کرے) اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب سے نوازتے ہیں۔ (نیائی) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشخص صف کے کسی خلا کو پر کرے۔اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ (ترغیب بحوالہ بزار)

تحجورا ورشهد

جُوہ مجور جنت کے پھلوں میں سے ہے۔ اور زہر کیلئے تریاق کی طرح ہے رہتے ہیں خیثم کہتے ہیں کہ میرے پاس زچہ کیلئے تازہ مجوراور مریض کیلئے شہد کے سواکوئی علاج نہیں اور ابوصالح فرماتے ہیں کہ چو تھے دن کے بخار کیلئے تھی اور شہداور دو دھ کو ہموزن ملا کر پیا جائے ایک حدیث میں ہے کہ بخارجہنم کی حرارت سے ہے اسے پانی کے ساتھ شخنڈ اکرلیا کرو۔ حضرت علی شخصور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قال کرتے ہیں کہ شہد میں برکت رکھی گئی ہے اور اس میں ہم قسم در داور تکلیف کی شفا ہے ستر نبیوں نے اس میں برکت کی دُعاء دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کو جو بھی تکلیف ہو وہ اپنی ہیوی سے دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کو جو بھی تکلیف ہو وہ اپنی ہیوی سے اس کے مہر میں سے تین درہم حاصل کرے ان کا شہدا ور دود دھ لیکر بارش کے پانی میں ملا کر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے خوشگوار لطافت اور شفاجع کردیتے ہیں اور بارش کا پانی تو ہے ہی برکت والا۔ (بتان العارفین)

ججة الاسلام امام محمد غز الى رحمه الله

فرمایا: آ دمی کی سعادت الله تعالی کے پہچانے سے ہاوراس کی عبادت میں ہے۔

خلق قرآن کی دعوت عام

مامون نے اپنی وفات سے پچھ ہی مہینے پہلے را البھ میں طرسوں سے بغداد، اپنے عامل اسحاق بن ابرا ہیم بن مصعب کے نام ایک خط بھیجا جس میں اس کو تکم دیا کہ لوگوں کو خلق قرآن کے نظریہ کی دعوت دے اسحاق نے خط پہنچنے پر وقت کے انکمہ حدیث کی ایک جماعت کو بلوایا جس میں احمد بن صنبل کے علاوہ چوئی کے علماء، قتیبہ، ابوحیان علی بن ابی مقاتل، بشر بن ولید کندی، ابن علیہ ، مجمد بن حاتم وغیر ہم شامل تھے۔ اسحاق نے ان حضرات کو جُلُق قرآن کے نظریہ کی دعوت دی۔ ان سب نے انکار کیا جس پر اسحاق نے سخت ضرب (مار جُلُق قرآن کے نظریہ کی دعوت دی۔ ان سب نے انکار کیا جس پر اسحاق نے سخت شرعیہ پر عمل پٹائی ) اور وظائف کی بندش کی دھمکی دی اس پر اکثر حضرات نے رخصت شرعیہ پر عمل در آمد کرتے ہوئے بدرجہ و مجبوری اس کی بات پر لبیک کہددیا۔ (حضرات)

شاه عبدالعزيزني حاضر جوابي

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کے فرزند حضرت شاہ عبد العزیر بڑیر نے زندہ دل اور حاضر جواب سے طنز ومزاح میں ان کا جواب نہیں تھا۔ بہت سے مسائل لطیفوں میں حل کر دیتے تھے۔ ایک مرحبہ ایک پاردی شاہ صاحب کی خدمت میں آ کر کہنے لگئے ''کیا آپ کے پیغیم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے حبیب ہیں؟''آپ نے فرمایا'' بیشک ہیں' وہ کہنے لگا ''تو پھر انہوں نے قتل کے وقت امام حسین گی فریاد نہیں کی یا ان کی فریاد سنی نہ گئی؟'' شاہ صاحب نے کہا'' فریاد کی تو تھی لیکن اللہ تعالی نے جواب دیا کہ تمہار نے تو م نے ظلم ساحب نے کہا'' فریاد کی تو تھی لیکن اللہ تعالی نے جواب دیا کہ تمہار نے تو م نے ظلم ایک خص شاہ عبد العزیز کے پاس رنگوں کی بنی ہوئی تصویر لا یا اور کہا'' یہ حضرت محمد ایک خص شاہ عبد العزیز کے پاس رنگوں کی بنی ہوئی تصویر لا یا اور کہا'' یہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تصویر ہے۔ اس کا کیا کرنا چاہئے ؟''آپ نے فرمایا'' محضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) با قاعدہ عنسل کرتے تھے۔ بس اس تصویر کو بھی خسل دے ڈالؤ'۔ ایک دفعد ایک ہندو نے حضرت شاہ عبد العزیز سے پو چھا'' ہتلاؤ کہ خدا ہندو ہے یا مسلمان ؟''فرمایا'' اگر خدا ہندو ہوتا تو گؤ ہتیا کیے ہوسکتی تھی ؟''

ایک شخص نے کہا کیا طوا نف کے جنازے کی نماز ہوسکتی ہے' فرمایا جب ان کے گناہ میں شریک مردوں کی ہوسکتی ہے توان کی کیوں نہیں ہوسکتی ؟'' (رودکوژشیخ محمداسلام)

## حچوڻول پرشفقت

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ مخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے حچوٹے پررحم نہ کرےاور ہمارے بڑے کی عزت نہ کرے۔(ابوداؤ دُرْ نہ ی)

رومى سفير كوحضرت ابوعبيده رضى اللهءنه كاجواب

قیصر روم کی فوج جب مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے بیسان میں بڑی ہوئی تھی تو مسلمانوں سے آتی خائف تھی کہ کسی قیت پران سے جنگ کرنانہیں چاہتی تھی۔اس کا سپہ سالار باہان بھی کسی طرح جنگ کوٹالنا جا ہتا تھا۔اس لئے اپنے ایک بہت ذمہ دار کمانڈر کو اسلامی فوج کے سپہ سالار حضرت ابوعبیدہ بن جراح سے گفتگو کرنے کے لئے اسلامی فوجی پڑاؤ میں بھیجا۔رومی سفیر کا مقصد مسلمانوں کو مال ودولت کا لا کچ دے کراییے وطن واپس کرنا تھا۔اس نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح سے بیپشکش کی کہ' اگرمسلمان ان برحملہ نہ کریں اور واپس چلے جائیں تو قیصرروم کی طرف سے فی سیاہی دودیناردیئے جائیں گےایک ہزار دینار سپہ سالار کوملیں گے اور دو ہزار دینار آپ کے خلیفہ کومدینہ جھیج دیئے جائیں گے۔اگر آپ اس کے لئے تیار نہیں ہیں تو جنگ میں آپ کے لوگ مارے جائیں گے اور اتنی بردی مالی رعایت سے بھی ہاتھ دھوئیں گئے'۔حضرت ابوعبیدہ بن جراح نے بڑی سنجیدگی سے رومی کمانڈر کی بات سی پھرانہائی متانت ہے جواب دیا''آپ لوگ شاید ہم کوا تناذلیل اور کم مایہ جھتے ہیں کہ ہم دولت کی خاطرآ ن کے ملک میں آئے ہیں۔ میں آ پکوصاف صاف بتا دینا جا ہتا ہوں کہ ہمارا بہاں آنے کا مقصد ملک و مال نہیں ہے نہ ہمیں ملک سے رغبت ہے نہ مال کا لا کچئ آپ دو دینار کی بات کرتے ہیں آپ کے دولا کھ دینار بھی ہمارے سیاہی کی نظر میں دھول کے برابر ہیں۔ ہم تو صرف کلمة الحق كا اعلان كرنے نكلے ہیں۔ تو حيد كا پيغام لے كر آپ کے ملک میں آئے ہیں یا تو آپ ایمان قبول کر کے ہمارے بھائی بن جائیں یا ہماری اطاعت قبول کر کے ہمیں جزید دین ہیں توجس خون خرابے سے تم ہمیں ڈراتے ہواس سے ڈرنے والے ہم نہیں ہیں۔ یہ ہماری تلوار میدان میں یہ فیصلہ کردے گی کہ کون حق پر ہے اور كون باطل يراورالله بيه بتاد \_ گاكهكون ذكيل اوركم ماييه عميم ياجم؟" (مهاجرين جلداول)

مسلمان كىعىب يوشى كاانعام

نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: جومسلمان اينے مسلمان بھائي سے عيب چھیا تا ہے قیامت کے دن خدااس کے عیب چھیا تا ہے اور جومسلمان اپنے مسلمان بھائی کی یردہ دری دنیامیں کرتا ہے قیامت کے دن خدااس کورسوا کرےگا۔ (کنزالعمال) جسےاللّٰدر کھے

حضرت امیرمعاویة کے زمانے میں جب میدان احد میں زیر زمین نہر کھودی گئی تو حضرت عبدالله بنعمرا ورعمر وجموح كانعش بالكل سلامت اس طرح نكلي كهزخم پر ماتھ ركھا ہوا تھااور جب ہاتھ ہٹایا گیا تو خون بہہ لکلا اور تھوڑی دہر کے بعد ہاتھ وہیں جاکر چیک گیا۔ جابر بن عبدالله في فرمايا كه جب امير معاوية في نهر كھود نے كا ارادہ كيا تو لوگوں سے کہا کہ وہ اینے اپنے شہداء کو ہٹالیں تو جن لوگوں نے اپنے اپنے رشتہ داروں کی قبروں کو کھود کر وہاں سے نکالاتو وہ سارے ایسے تھے جیسا کہ ابھی عنسل دیا گیا ہو۔ان کے بدن سے یانی نچرہ ر ہاتھا۔ایک شہید کے یاوں پیلطی سے کدال لگ گئی تو تازہ خون بہہ لکلا۔(مصنف جزم ص ع م وفات الوقابيرج ٢ص ١١٤) مشهور محدث ومفسر علامه ابن الجوزي نے اپني مقبول كتاب " المنتظم" میں کئی نادرواقعات کاذکر کیا ہے جن میں سے دوواقعات یہ ہیں: (حیاة الحوان)

#### ايما نداراوردولت

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: دنیا بعنی دنیا کی دولت کو بُرامت کہو۔ کیونک ا بیماندار آ دمی اسی کے ذریعیہ سے بھلائی حاصل کرتا اور بُر ائی سے بچتا ہے۔ (رواہ الدیلی وابن النجار) استاذ كااحترام

یجیٰ اندلسی راویء مؤطا ما لک فرماتے ہیں کہ میں امام ما لک کے سامنے کتاب کا ورق بہت آ ہستہ بلنتاتها كرآب كواس كى آوازندسنائى دےاور مجھے آپ كى بادبى سرزدند موجائے۔ (تحدهاظ)

حضرت سلطان بإحووفات س٢٠١١ه فر مایا: جولوگ اینےنفس کوخوش رکھتے ہیں وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔

#### بچپین کے دووا قعات

(۱) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہیں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہیں نے فہجے کا موں کا بھی ارادہ نہیں کیا جن کو جاہلیت کے لوگ کرتے سے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ججھے نبوت سے عزت بخشی مگر پوری بچپن کی زندگی میں دو دفعہ دونوں دفعہ اللہ تعالی نے ججھے ان کے کرنے سے معصوم رکھا۔ میں نے اس قریش لڑک سے کہا جواعلی مکہ میں میرے ساتھا پی بکریاں چرار ہاتھا کہ میری بکر یوں کا خیال رکھ تاکہ میں آج رات مکہ میں جا کر کہانیاں سنوں جیسے لڑک سفتے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تاکہ میں آج رات مکہ میں جا کر کہانیاں سنوں جیسے لڑک سفتے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پس میں چل پڑا جب میں مکہ کے گھروں میں سے ایک گھر کے قریب پہنچا تو میں نے گانے ، وف اور مزامیر کی آ واز سنی ۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے لوگوں نے بتایا فلاں مرد نے فلاں عورت کے ساتھ شادی کی ہے میں اس آ واز کی طرف متوجہ ہونے لگا تو بجھے شخت نیندا آنے گی اور میں سوگیا پھر جھے جسے کو دھوپ نے بیدار کیا۔ تو میں اپنے ساتھی کے پاس لوٹ گیا اس نے بوچھا آپ نے کیا کیا تو میں نے اس کو یوری بات بتادی۔

(۲) پھر میں نے ایک اور رات اس سے کہا میری بکریوں کا خیال رکھ تاکہ میں مکہ میں جاکر قصہ کہانی سنوں اس نے مان لیا پھر میں چلا اور جب مکہ پہنچا اُس رات کی طرح میں جاکر قصہ کہانی سنوں اس نے مان لیا پھر میں چلا اور جب مکہ پہنچا اُس رات کی طرح میں نے سنامیں ویکھنے کے لئے بیٹھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے کا نوں تک وہ آواز نہ جانے دی پس اللہ کی قتم مجھے دھوپ نے ہی جگایا پھر میں اپنے ساتھی کے پاس لوٹ گیا اس نے پوچھا آپ اللہ کی قتم اس کے بعد نہ میں نے آپ نے کیا ممل کے بعد نہ میں نے کیا ممل کے بعد نہ میں نے کیوں ایس اور نہ اس طرح کے مل کے لئے دوبارہ گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے این نبوت کا اعز از بخشا۔

بوژهون کا اکرام

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: یہ الله تعالیٰ کی تعظیم کا ایک حصہ ہے کہ کسی سفید بال والے مسلمان کا احترام کیا جائے۔ (ابوداؤد)

# غيرعر بي ميں گفتگو کرنا کوئی گناه نہيں

فقیہ مرحوم فرماتے ہیں کہ اس سے عربی کا اہتمام بتانا مقصود تھا ورنہ اگر کوئی غیر عربی زبان میں گفتگو کرلے توجائز ہے گناہ ہیں۔ جبکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فاری کلمات کا استعال مروی ہے۔ چنا نچہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے غزوہ خندق میں کھانا تیار کرایا۔ ادراطلاع کیلئے حاضر ہوا تو آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ جابر کے گھر چلوا سنے تمہارے لئے شور یا تیار کرایا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں صدقہ کی تھجور ہیں آئیں مصرت حسن اور حضرت حسن اور حضرت حسن الله علیہ وسلم نے رکح کو فرماتے ہوئیاں بیٹھے تھے ایک نے تھجور اٹھا کرمنہ میں رکھ کی حضور صلی الله علیہ وسلم نے رکح کو فرماتے ہوئیاں کے منہ میں انگی ڈالی اور تھجور منہ سے باہر نکال چینگی۔ حضرت ابوہر پر ففقل فرماتے ہیں کہ انہیں پیٹ کی تکلیف تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا 'دھنگم دردیعتی پیٹ کا درد ہے۔ عرض کیا جی بال آپ نے ابوہر پر ہو کو نماز کا ارشاد فرمایا اور بہی صفحون حضرت المان فاری بھی نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بداصح ہے۔ حضرت ام سلم مون حضرت انس بن ما لک کی والدہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محضرت ام سلم جو حضرت انس بن ما لک کی والدہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھو بھی علیہ وسلم کو بسینہ بہت آیا کرتا تھا۔ حضرت ام سلم کی بوندوں کو جمع کرلیتیں اور شیشی میں بہ علیہ وسلم کو بسینہ بہت آیا کرتا تھا۔ حضرت ام سلم کی بوندوں کو جمع کرلیتیں اور شیشی میں بہ احتیاط رکھ لیتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بسینہ بہت آیا کرتا تھا۔ حضرت ام سلم کے ایسا کرتے دیکھا تو بو چھا یہ کیا۔….؟

انہوں نے کہا: عرف کے معلمہ فی طیبتا و ہو من اطیب الطیب ''یہ حضور کا پینہ ہے ہم اسے عطر میں ملالیں گا اور بیتوسب سے بڑھ کرعطر ہے''۔ (بحوالہ بخاری مسلم) مسلم کی روایت ہے کہ جب ان سے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس کا کیا کرتی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا ہم اسے اپنے بچوں کیلئے باعث برکت اور تیرک بچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اصبت ''تم نے تھیک کیا''۔ بعض ہجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اصبت ''تم نے تھیک کیا''۔ بعض ہجھتے روایات سے تو معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خودا پنے مبارک بالوں کو سما ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خودا پنے مبارک بالوں کو سما ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خودا پنے مبارک بالوں کو سما ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خودا ہے مبارک بالوں کو سما ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خودا ہے مبارک بالوں کو سما ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خودا ہے مبارک بالوں کو سما ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خودا ہے مبارک بالوں کو سما ہوتا ہے کرام میں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ (معمور سالت)

# لومڑی کی جالا کی اور تدبیر

ایک مرتبہ ہم یمن کاسفر کردہے تھے تو ہم نے توشہ دان کھانا کھانے کیلئے رکھا۔ استے میں مغرب کا دفت قریب آگیا تو ہم نے سوچا کہ نماز سے فراغت کے بعد کھانا کھا کیں گے۔ تو ہم نے دستر خوان ای حالت میں چھوڑ دیا اور نماز ادا کرنے گئے۔ دستر خوان پر پکی ہوئی دومرغیاں تھیں۔ استے میں ایک لومڑی آئی اور ایک مرغی لے کر چلی گئی۔ جب ہم نماز سے فارغ ہو گئے تو انسوں کرتے ہوئے ہم نے سوچا کہ بس کھا چی مرغیاں اس حالت میں سے کہ اچا تک لومڑی مرغی چیسی کوئی چیز منہ میں دبائے ہوئے آئی اور کھ دیا۔ چنانچ ہم مرغی ہجھ کر لینے کیلئے دوڑے کہ شاید لومڑی واپس کر دبی ہو۔ جس کی مرغی سے کہ ایس کی اور ہم جس کومرغی سے کہ ایس کی اور ہم جس کومرغی سے کہ کے تھے و وہ لومڑی دستر خوان کے پاس جاکر دوسری مرغی بھی لے گئے اور ہم جس کومرغی سے لینے کیلئے گئے تھے و معلوم ہوا کہ وہ مرغی جیسی کھجور کی چھال بنا کر لائی تھی۔ (حیا ہونے وں)

## حضرت ابن عباس كاواقعه

زیدبن ٹابت رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ ہیں تمام کا تبین وقی ہیں زیادہ مشہور ترین اور جامعین علم وسیرت ہیں سب سے ظاہر تربستی ہے تھے تھی کہ ایک مرتبہ جب آپ نے سواری پرسوار ہونے کے لیے رکاب کور وکا تھا اور فر مایا تھا کہ علماء کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے اور ایک روایت ہیں یہ بھی ہے کہ حضرت زید بن شابت رضی اللہ عنہ نے فر مایا اللہ علیہ وکل اللہ علیہ وکلم کے بچاکے فرزندایسانہ کریں بلکہ ایک طرف ہو جائے۔ فر مایا کہ جم علماء کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کیا کرتے ہیں پس حضرت زید بن ٹابت رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ مہارک پکڑا اور چوم لیا اور فر مایا کہ جمیں تھم ہے کہ جم اپنے ٹابت رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ مہارک پکڑا اور چوم لیا اور فر مایا کہ جمیں تھم ہے کہ جم اپنے اشراف کے ساتھ ایسا ہی سبحان اللہ! اور جب حضرت زید کی وفات ہوئی اور آپ معلم مجلی ہے کہ علم کیے رفعت ہوتا ہے خوب جان لوعلم انہی جیسے علماء کے رفعت ہو جانے معلوم بھی ہے کہ علم کیے رفعت ہوتا ہے خوب جان لوعلم انہی جیسے علماء کے رفعت ہو جانے سے رفعت ہوتا ہے اور آپ انتہائی ذبین وذکی وقطین تھے تھی کہ آپ نے اشارہ نبویہ پرسریانی سے رفعت ہوتا ہے دور آپ اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں لغت صرف سترہ واتوں میں سکھ لیا تھا۔ و نیز آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پورا قر آن کر کی جمع کیا تھا۔ و نیز آخری دو طوں کے موافق آپ کو منایا بھی تھا۔ (تحد حفاظ)

# شيخ ساءالدين ملتافئ اوربهلول لودهي

شیخ ساءالدین ملتانی رحمة الله علیهٔ ملتان سے بیانه پھر دہلی آ کر مقیم ہو گئے ۔اس وقت دہلی کا بادشاہ بہلول لودھی تھا۔وہ فقراء وصوفیا کا بڑااحتر ام کرتا تھا۔ا کثر فقراء کی خانقا ہوں پر حاضری دیتا تھااوران سے عاجزی وائلساری سے پیش آتا تھا۔

ایک دن سلطان شیخ ساء الدین کی خدمت میں حاضر ہوا ان سے بڑی عاجزی انکساری اوراحترام سے پیش آیا اورعرض کیا''کوئی سلطان درویشوں کے اعمال واحوال کی متابعت تو نہیں کرسکتا لیکن ان کی صحبت میں حاضر ہوکرا پنے معاش کی اصلاح اور قلب کی صفائی کرسکتا ہے۔ میں اس غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے پچھے تیں فرما کیں۔ مضائی کرسکتا ہے۔ میں اس غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے پچھے تیں فرما کیں۔ مشخ ساء الدین نے ان کو بڑے بیبا کا نہ انداز سے اس طرح نصیحت فرمائی:

'' تین آ دمی اللہ کے انعام واکرام سے محروم رہیں گے۔ ایک وہ بوڑھا جواپنے برھاپے میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا ہو۔ دوسرے وہ جوان جواپی جوانی میں گناہ اس امید سے کرتا جاتا ہو کہ وہ اپنے بڑھا ہے میں توبہ کرلے گا۔ تیسرے وہ بادشاہ جس کی تمام وینی وہ نیوی مرادیں پوری ہوتی رہیں پھر بھی وہ اپنی سلطنت کے چراغ کوظلم کی آندھی سے بھائے۔ بوڑھے کواس کے دل کی سیاہی کی وجہ سے سزا ملے گی۔ جوان کواس کے موت سے عافل ہوکر بڑھا ہے کا انتظار کرنے کی وجہ سے اور ظالم بادشاہ کواس لئے کہ اس نے دنیائے فانی کی خاطر عاقبت کی کچھ کھرنہ کی اور خوف اللی چھوڑ کرظلم اور گناہ میں مبتلار ہا''۔

سلطان آپ آپ نفس کو گناہ اور جھوٹ سے بازر کھنا اور اس حقیقی منعم کی نعمتوں کاشکر ادا کرنے میں اپنی زبان کوتر رکھنا اس لئے کہ شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ناشکری کرنے سے شدید عذاب ہوتا ہے'۔ ایسی صاف صاف اور حق باتیں س کر سلطان بہلول لودھی زاروقطار رونے لگا۔ (سیرالعارفین ص ۱۷۱۷)

حضرت عبداللدمنازل رحمهالله

فرمایا: جو شخص اپنی قدر کوگوں کی نظروں میں زیادہ دیکھے اس کو چاہیے کہ وہ نفس کی جانب ذلت سے نگاہ کرے۔ مجامدين اسلام كاسيهسالا ريراعتراض

جب ایرانی اوراسلای فوجوں کے درمیان قادسیدی جنگ ہوئی تو بیر اسخت مقابلہ تھا۔ ایرانی سپر سالار ستم ایک ٹڈی دل شکر کو لے کرمسلمانوں کے مقابلہ پرآیا تھا۔ اتفاق سے امیر شکر حضرت سعد بن ابی وقاص بیار تھے وہ عرق النساء کی وجہ سے میدان کارزار میں نہیں جاسکتے تھے۔ اس لئے انہوں نے حضرت خالد بن عرطفہ کو اپنا قائم مقام بنا کرمیدان میں بھیجا۔ لیکن خود بھی چین سے بستر پہریس لیٹے بلکہ ایک بلند مقام پر تکیہ کے سہارے بیٹھ گئے اور وہیں سے حضرت خالد کو میدان کو کنٹرول کرنے کا تھم دیتے رہے۔ جنگ نے اتن خطرناک حالت اختیار کرلی کہ تین دن تک کنٹرول کرنے کا تھم دیتے رہے۔ جنگ نے اتن خطرناک حالت اختیار کرلی کہ تین دن تک لگا تارچلتی رہی۔ آخر تیسرے دن اللہ نے شکر اسلام کو فتح عطافر مائی اور ستم کوئل کردیا گیا۔

حضرت سعد بن ابی وقاص کی بیاری کا عام سپاہیوں کو بالکل علم نہیں تھا۔ انہیں بڑی حیرت تھی کہ ایسے خطرناک موقع پر لشکر کا سپہ سالار غائب ہو گیا کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا۔ ایک بیباک سپاہی نے حضرت سعدرضی اللہ عنہ سے اس بات کی شکایت کی کہ ایسے نازک موقع پر وہ خودمیدان سے غائب رہے۔ شکایتی اشعاریہ ہیں۔

وقاتلنا حتى انزل الله نصره وسعدٌ بباب القادسية معصم

فابنا وقد آمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن ايم

" جم نے جنگ کی یہاں تک کہ اللہ نے اپنی مدد بھیجی۔ حالانکہ سعد او قادسیہ کے دروازے سے ہی چھٹے رہے۔ جب ہم لوٹے تو دیکھا کہ بہت می عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں حالانکہ سعد کی بیوں میں سے کوئی بھی بیوہ نہیں ہوئی"۔

حضرت سعد ابی وقاص اس مجاہد کی اس بیبا کا نہ شاعری ہے بہت متاثر ہوئے۔ آپ نے اس غلط بھی کو دور کرنے کے لئے تمام لوگوں کو جمع کر کے ایک تقریر کی اور اپنے مرض اور معذوری کی بات بتائی۔ (مہاجرین جلداول ص ۱۳۵)

تحية المسجد

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہتم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو اسے جاہئے کہ دورکعتیں پڑھ لے۔(زندی)

#### قرآن میں غیرعربی زبان کے الفاظ

وہب بن مدیہ قرماتے ہیں کہ قرآن میں ہرزبان کا کوئی ایک کلمہ موجود ہے۔ کہ ایہ کیمہ موجود ہے۔ کہ دراصل سنگ گل سے بنا ہے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بید دونوں زبانوں کا توافق ہے (فاری کا استعال نہیں) ایسے ہی یا ادر ص ابلعی ماء ک "حبیثی لغت میں ہے فصر صن الیک (یعنی قطع کرلے) یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور لات حین مناص (یعنی فرار کا کوئی موقد نہیں)۔ بیسریانی زبان ہے۔ اور ابوموی فرماتے ہیں کہ تعلین (دوگنا) حبیثی زبان کا لفظ ہے۔ (بتان العارفین)

حضرت عبداللدبن زبيركي نماز

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عندرکوع وجوداس قدرطویل و بے کہت کرتے تھے کہ چڑیاں آپ کی پشت پر آ کر بیٹھ جا تیں اکثر تمام رات ایک مجدے میں گزار دیتے۔ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کا بچہ پاس سور ہاتھا۔ اتفا قاح چت میں سے سانپ گرا اور اس کو لیٹ گیا۔ وہ چلا اٹھا۔ سب گھر والوں میں بھی شور مچ گیا۔ خدا خدا کر کے سانپ کو مارا۔ لیکن حضرت عبداللہ اس اطمینان وسکون سے نماز پڑھتے رہے۔ فراغت کے بعد یو چھا کیا بات تھی۔ پچھ شور ساساتھا۔ اہلیہ صاحبہ نے سارا واقعہ سنایا اور فرمایا خدا آپ پر بعد یو جھا کیا بات تھی۔ پچھ شور ساساتھا۔ اہلیہ صاحبہ نے سارا واقعہ سنایا اور فرمایا خدا آپ پر مرم فرمائے بچہ تو مرنے ہی لگا تھا اور آپ کو خربھی نہ ہوئی۔ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے در بار میں صاحبہ فرمائے گا۔ دوسری طرف متوجہ کیسے ہوجا تا۔ (حکایات کا ان سکوییڈیا)

حضرت فينخ احمد مجد دالف ثاني رحمه الله

فرمایا:سعادت مندوه آدمی ہے جس کاول دنیا سے سردہوگیااور جن سجانہ کی گرمی سے گرم ہوگیا۔ معلومات قرآن

#### تحية الوضو

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: کہ جوشخص وضوکرے اوراجھی طرح وضوکرے اورد وضوکرے اورد وکھتیں اس طرح پڑھے کہ اس کا چہرہ بھی اور دول بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتو اس کے لئے جنت لازم ہوجاتی ہے۔ (مسلمٔ ابوداؤڈنسائی)

قلب كى اصلاح كيليّے علوم

علم فقہ کا وافر حصہ حاصل کر لینے کے بعد انسان کو زید و حکمت علم آخرت اخلاق صالحین کی طرف بھی توجہ مبذول کرنی چا ہیں۔ کیونکہ زید و حکمت علم آخرت اور اخلاق صالحین کے بغیر فقط فقہ کے سیکھ لینے سے قلب کی قساوت و ورنہیں ہوتی ۔ اور قلب قاسی ہمیشہ اللہ سے دورر ہتا ہے۔ (بستان العارفین)

## فاطمة بنت قيس صحابيه كاعشق رسول

فاطمہ بنت قیس صحابیہ سے شادی کیلئے حضرت عبدالرطن بن عوف اور حضرت اسامہ بن زیر گاایک ہی وقت میں پیام تھا۔ ان کے سامنے یہ مسکلہ آیا کہ س کواپئی شوہریت کیلئے قبول کریں۔ایک طرف حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوایک غلام کے بیٹے سے۔ ان کی مالی حالت اچھی نتھی گزراوقات مشکل سے ہوتی تھی۔ دوسری طرف حضرت عبدالرحن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوایک صاحب بڑوت شخص سے اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت سے نوازاتھا۔ فاطمہ بنت میں نے یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پرچھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رولت یا افلاس پر مخصر نہیں نے بلہ اس کا انجمار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر حولت یا افلاس پر مخصر نہیں ہے بلکہ اس کا انجمار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نکاح جس سے طے فرما دیا ہے اسی میں میری و نیا و ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نکاح جس سے طے فرما دیا ہے اسی میں میری و نیا و ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نکاح جس سے طے فرما دیا ہے اسی میں میری و نیا و ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نکاح جس سے طے فرما دیا ہے اسی میں میری و نیا و ہے۔ آپ صلی کا نکھار کی بھلائی ہے۔ ' (نبائی کیا۔ انکاح)

## ججة الاسلام امام غزالي رحمه الله

فرمایا: تمام سعادتوں کی سردار یہ بات ہے کہ آ دمی ایپے نفس کو اپنامطیع بنائے اور شقاوت بیہے کہایئے آپ کونفس کامطیع بناوے۔

# حضرت ربعی بن عامررستم کے دربار میں

جنگ قادسیہ کے موقع پر ابرانیوں کے بادشاہ یز دگرد کے پاس سے جب اسلامی سفارت ناکام لوٹ آئی تو ابرانی سپہ سالار رستم کو بہت فکر ہوئی وہ مسلمانوں سے جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے اس نے ایک بار پھر سفارت کی درخواست کی حضرت سعد ہن ابی وقاص نے اس مرتبہ حضرت ربعی بن عامر کوسفارت کی خدمت پر مامور کیا۔

گوڑے کی ٹاپوں سے روند تے ہوئے سید ھے رستم کے تخت کے پاس جاکرر کے۔
چوب داروں نے ان سے تلوارا تارکر دینے کو کہا تو انہوں نے کہا' دمسلمان اپنی تلوار
کسی کونہیں دیتا ہے ہیں تم لوگوں ہیں تنہا موجود ہوں پھر تہہیں کیا خطرہ ہے؟''کسی نے ان
کی تلوار کے بوسیدہ اور چیتھڑ ہے لیٹے ہوئے نیام پر طنز کر دیا انہوں کہا'' ہاں! اس نیام کی سے
حالت ہے اب ذرا تلوار بھی دکھی لؤ'۔ بیا کہہ کر تلوار نیام سے تھینچ کی ۔ تلوار کی چمک دیکھ کر
ارانیوں کی آئھوں کے سامنے بحلی سی کوندگئی۔ انہوں نے کہا'' ذرا ڈھال لاؤ میں اس کی
دھار کا بھی تجربہ کرادوں''۔ لوگوں نے ڈھالیں پیش کیس۔ حضرت ربعی نے ان کے نکڑے
اڑا دیئے۔ تلوار کے بیا کمال دیکھ کرایرانی جران و سششدررہ گئے۔ رستم نے پوچھا''آ خرتم
لوگ اس ملک میں کیوں آئے ہو'۔ حضرت ربعی نے کہا''اس لئے کہ مخلوق کے بجائے
خالق کی عبادت ہونے گئے'۔ (مہاج ین۔ جلداول)

# حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کوگر دن اڑانے کی دھمکی

امیرالمومنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کے دبد به وجلال کا به عالم تھا کہ ایران وروم کی حکومتیں ان کا نام س کر کا نپ اٹھتی تھیں لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم نے صحابہ کرام رضی الله عنهم کی جو جماعت جھوڑی اس کی حق گوئی اور بیبا کی کا بیحال تھا کہ اگر ایسے صاحب جلال خلیفہ کی بھی کوئی بات حق کے خلاف سمجھتے تھے تو ان کو بھی برسر عام بلاخوف ٹوک دیتے تھے۔ فلیفہ کی بھی کوئی بات حق رضی اللہ عنہ بھی ان کے اس جو ہرکی قدر کرتے تھے۔ وہ خود تو بے خوف و بیباک تھے۔ ہی دوسرے ملمانوں کو بھی حق گوئی سکھائے کی کوشش کرتے تھے۔ جب خوف و بیباک تھے ہی دوسرے ملمانوں کو بھی حق گوئی سکھائے کی کوشش کرتے تھے۔ جب غام مسلمانوں میں سے کوئی ان کو خلافت کے کا موں میں ٹوکٹا تھا تو وہ بہت خوش ہوتے عام مسلمانوں میں سے کوئی ان کو خلافت کے کا موں میں ٹوکٹا تھا تو وہ بہت خوش ہوتے

تھے۔ اکثر وہ لوگوں سے سوال کیا کرتے تھے کہ اگر وہ خلافت کے معاملہ میں اپنی من مانی کرنے لگیں گے تومسلمان ان سے کس طرز سے پیش آئیں گے۔

ایک مرتبہوہ منبر پر عام لوگوں سے خطاب کررہے تھے بچے میں انہوں نے کسی بات پر سوال کیا''لوگو!اگر میں دنیا کی طرف جھک جاؤں تو تم کیا کروگے؟''

ایک صحابی نے اپنی تلوار کی طرف اشارہ کر کے کہا'' بیتلوار آپ کا سراڑادے گ'۔

حفرت عمرنے ان کوآ زمانے کے لئے سخت لہجہ میں کہا

"كياتم كومعلوم بيستم كس سے بات كررہے ہو؟"

کہا''ہاں!ہاں! میں جانتا ہوں میں امیر المونین سے بات کررہا ہوں اگروہ دنیا کی طرف جھکے توبیتلواران کی گردن اڑادے گی''۔

حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نے فر مایا''الله کاشکر ہے میری قوم میں ابھی ایسے لوگ موجود ہیں جومیرے ٹیڑ ھاچلنے پر مجھے سیدھا کر سکتے ہیں''۔(الفاروقُ جلداول)

#### سلطان ابراہیم غزنوی

سلطان ابراہیم غزنوی بن سلطان مسعود بن سلطان محمود غزنوی۔ بیرنہایت نیک اور بہادر تھے۔خوش نولیی میں بھی کمال رکھتے تھے۔ ہرسال اپنے ہاتھ سے دوقر آن پاک لکھتے تھے۔ایک مدینہ منورہ بھیجتے اور دوسرا مکہ معظمہ۔تقریباً چالیس برس انہوں نے حکومت کی۔ ۱۳۹۲ ھیں وفات یائی۔(اردور جمہزیہۃ الخواطر)

#### ماں کی مامتا

حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ' دو( چھوٹی ہڑی) عورتین اپنے اپنے کو لے کر جارہی تھیں کہ اچا تک ایک بھیڑیا آیا اور اُن میں سے ایک کے بچکوا کچک کرلے گیا۔ دونوں میں جھڑا ہوگیا۔ ہڑی کہنے گئی تیرے بچکو لے گیا ہے، دونوں نے یہ طے کیا کہ تیرے بچکو لے گیا ہے، دونوں نے یہ طے کیا کہ حضرت داؤد علی نہینا وعلیہ الصلوٰ ق والسلام سے فیصلہ کرواتے ہیں، چنا نچہ وہ اُن کے پاس گئیں، آپ نے ہڑی کے حق میں فیصلہ دے دیا، یہ دونوں یہاں سے چلیں تو راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے ان کاگز رہوا انہوں نے اُن سے پوچھا کہ تمہارے درمیان کیا فیصلہ ہوا؟ ان میں سے ایک (چھوٹی) بولی کہ ہڑی کے حق میں فیصلہ صادر ہوگیا درمیان کیا فیصلہ ہوا؟ ان میں سے ایک (چھوٹی) بولی کہ ہڑی کے حق میں فیصلہ صادر ہوگیا ہوں چھوٹی بولی خدا کے لیئے ایسانہ کیجئے یہ بچہ ہڑی کوئی وے دیجئے، ( آپ معاملہ کو بھانپ گئے اور ) فرمایا چھری لاؤ میں اس بچے کے دونکڑے کر دیتا ہوں چھوٹی بولی خدا کے لیئے ایسانہ کیجئے یہ بچہ ہڑی کوئی وے دیجئے، ( حضرت سلیمان علیہ السلام چھوٹی عورت کی یہ حالت دیکھ کرسمجھ گئے کہ یہ بچہ اس کا ہے) چنا نچہ آپ نے جھوٹی السلام چھوٹی عورت کی یہ حالت دیکھ کرسمجھ گئے کہ یہ بچہ اس کا ہے) چنا نچہ آپ نے جھوٹی کے حق میں فیصلہ دے دیا اور بچہ اسے دلوادیا۔' (نائی عربی جاس) کا ہے) چنا نچہ آپ نے جھوٹی

#### محبوب بندے

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ کواینے وہ بندے بہت محبوب ہیں جوجلدی افطار کرتے ہیں۔(منداحمد و ترندی)

## علم ہے منتفید ہونے کے شرائط

کہا گیا ہے کہ معلم عالم کے کلام ہے تب ہی مستفید ہوسکتا ہے جب آئمیس تین وصف موجود ہوں۔ علم پرحریص ہو۔استاد کی تعظیم بجالا نے والا ہو۔اس کے اندرتو اضع ہو۔تواضع کے سبب علم اس کیلئے نفع بخش ثابت ہوگا بوجہ حرص کے علم کا استنباط کرتار ہیگا۔ بوجہ تعظیم کے اساتذہ کی عنایات اس پر منعطف ہوتی رہیں گی۔ (بستان العارفین)

#### حضرت مولا ناعبدالاول جو نپوری

فرمایا: اینے والدین کی رضامندی سب کام پرمقدم رکھنا اولا د کی سعادت مندی ہے۔

#### سب سے عمدہ سفارش

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سب سے عمدہ سفارش وہ ہے جس سے نم کسی قیدی کو چھڑاؤ۔ یاکسی کوئل ہونے سے بچاؤیا اپنے کسی بھائی کونفع پہنچاؤ۔ یا اس کی تکلیف کور فع کرو۔ (رواہ الطمرانی فی الکبیر)

ظالم باوشاہ کے لئے کامیابی کی دعاسے انکار

سہرور دیہ سلسلہ کے ایک بزرگ شیخ بہاءالدین رحمۃ اللہ علیہ تھے۔وہ ملتان ہے آ کر بیانہ میں مقیم ہو گئے تھے۔اس وقت جون پور کا سلطان حسین شرقی تھا۔ بیملک گیری کے لئے بڑا حریص تھا۔ دھو کہ دے کرعلاءالدین کے بیٹوں سے بدایوں کا علاقہ چھین لیا۔ پھرسنجل جا پہنچااورمبارک خال کوقید کر کے مال واسباب لوٹ لیا پھر ٨٨٣ جد٨ ٢٥٠ میں دبلی کارخ کیا۔اس وقت دہلی کا سلطان بہلول لودھی تھا۔ بیربڑا نیک دینداراور یا بندصوم وصلوٰ ۃ تھا۔ سلطان حسین شاہ شرقی نے بھاری فوج اور جدید د کثیر اسلحہ کے ساتھ بہلول لودھی پرحملہ كرديا۔ دونوں فوجوں میں برى بہادرى سے جنگ ہوئى۔اى دوران حسين شرقی نے اپنے ایک حامی سلطان احمر جلوانی کو پچھ ساتھیوں کے ساتھ شیخ ساءالدین کی خدمت میں بیانہ بھیجا۔احد جلوائی نے شیخ سے عاجزی اورائکساری کے ساتھ بیدرخواست کی کہوہ حسین شرقی کی فتح و کامرانی کی دعا کریں۔سلطان احمر جلوائی کی بیہ بات سن کریشنخ کا چہرہ سرخ ہو گیاانہوں نے فرمایا: ''مجھےالیی کیا ضرورت ہے کہ ایک ظالم کے حق میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کا میانی عطا کرے۔اورایک ایسے مخص کی خیرخواہی کا ارادہ کروں جواپنی تخریب کاری ہے ایک ایسے نیک اورصالح سلطان کی دشمنی پر آ مادہ ہے جس کے دل ونگاہ اللہ تعالیٰ کے لئے وقف ہیں اور جس کاسراس کی نیاز مندی کے بحدہ ہے نہیں اٹھتا''۔

شیخ کا بین خواب س کرسلطان احمر جلوانی کو بڑی ندامت ہوئی۔اس کو یقین ہوگیا کہ ضرور سلطان حسین شرقی کواس جنگ میں شکست ہوگی آخر ہوا بھی یہی سلطان حسین شرقی بری طرح ہارا۔اس کا بہت سامال ومتاع لودھیوں کے ہاتھ آیا۔(سیرالعارفین ٹاریخ فرشتہ جلداول)

# حضرت سلمي اورانكي والده كاعشق رسول

نبی صلی الله علیه وسلم کی اتنی خدمت کی که خادمه رسول صلی الله علیه وسلم کالقب حاصل مواران کی والده کے ایک غلام حضرت سفینہ شخصے۔ انہوں نے اس کواس شرط پر آزاد کرنا چاہا کہ وہ ساری زندگی نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت کریں ۔ حضرت سفینہ نے کہا کہ آپ بیشرط نہجی لگا کیس تو بھی میں ساری زندگی اس در کی چا کری میں گزار دوں گا۔ (ابوداؤ دکتاب الطب) نہجی لگا کیس تو بھی میں ساری زندگی اس در کی چا کری میں گزار دوں گا۔ (ابوداؤ دکتاب الطب)

حضرت اولیس قرقی کا فقراورتو تگری

حضرت اولیس قرنی کی عبادت وریاضت کا بیرحال تھا کہ ہروقت استغراق کے عالم میں رہتے تھے بیری کی واد می عرفہ میں اونٹ چراتے اور اللہ اللہ کرتے تھے جو کی سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا آپ کی غذاتھی۔ ایک پھٹا کمبل لباس تھاعشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق جب ان سے ملے تو ان کے حالات و کھے کر بہت متاثر ہوئے۔ آپ کو اپنی عنایت کو قبول نہیں آپ کو اپنی عنایت کو قبول نہیں کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت اصرار کیا تو آپ نے اپنی جیب سے دو در ہموں کال کر دکھائے اور کہا ''امیر المونین !اگر آپ مجھے اس بات کی ضافت دیں کہ دو در ہموں کے خرج ہونے سے پہلے مجھے موت نہیں آگر آپ مجھے اس بات کی ضافت دیں کہ دو در ہموں کے خرج ہونے سے پہلے مجھے موت نہیں آگر گی تو میں آپ کی ہرعنایت قبول کرنے کو تیار ہوں۔ در نہ یہ دو در ہم ہی مجھے تو زیادہ معلوم ہوتے ہیں۔''

خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ویکھا کہ جوگی روٹی کا سوکھا مکڑا کھانے والے اس قلندر کے بھٹے کمبل میں تو نگری کے ہزاروں عالم پوشیدہ ہیں تو آپ بیقرار ہوا مجھے اورا بنی ذمہ دار یوں کا احساس ہوا کہ ان کی خلافت ان کی زنجیر ہے کہا'' کیا کوئی ایسا شخص ہے جواس سو کھے مکڑے کے بدلے مجھ سے خلافت لے ؟'' حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ نے کہا'' کوئی انتہائی بے وقوف شخص ہی ایسا کرسکتا ہے آپ کوس نے کہا ہے کہا ہے کہا سے کہا تھا لے گا'۔ عقلندی تو اس میں ہے کہا سی کو اٹھا لے گا'۔ عقلندی تو اس میں ہے کہا سی کو اٹھا کہ کو گا تھا ہے گا اٹھا لے گا'۔ محفل گداز! گری محفل نہ کر قبول!

(اقبال) (تذكرهٔ اولياء فريدالدين عطارص ۱۱)

## سلطان ناصرالدين محمود

سلطان ناصر الدین محمود بن سلطان الممش بادشاه دبلی۔ به فرشتہ سیرت بادشاه اپنی فرصت کے اوقات کتابت کلام پاک میں صرف کرتا تھا۔ جب سلطان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن پاک کے شخوں کو ہدیہ کرنے کے لئے بازار میں بھیجا جاتا تو کا تب کا نام خریدار سے پوشیدہ رکھا جاتا تا کہ ایسانہ ہو کہ کوئی شخص زیادہ قیمت دے کرخریدنے کی کوشش کرے۔ منطقات اکبری' میں ہے کہ سلطان ایک سال میں کلام پاک کے دو نسخے تیار کر لیتا تھا۔ سلطان کے انقال کے تقریباً سوسال بعد تک بید نسخے دبلی میں موجود تھے۔ (تحد حفاظ)

حضرت عبدالله بنعمركي سمجھ

امام بخاری وغیرہ حضرت عبداللہ بن عمر سے جو کہ بھی بالغ نہیں ہوئے تھے بیروایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ جس کے بہتیں جھڑتے اور وہ ( نفع پہنچانے میں ) مسلمان کی طرح ہے بتلاؤوہ کونسا درخت ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر قرماتے ہیں کہ لوگ وادی کے مختلف درختوں کے بارے میں بتلانے گے دورسوچنے لگے میرے ول میں خیال پیدا ہوا کہ وہ درخت مجود کا ہے۔لیکن شرم کی وجہ سے لب اورسوچنے لگے میرے ول میں خیال پیدا ہوا کہ وہ درخت مجود کا ہے۔لیکن شرم کی وجہ سے لب کشائی ندی ۔ پھرصحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی کے رسول آپ بی ہمیں بتلادیں کہ وہ کونسا درخت ہے؟ قال میں النہ خلة آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ وہ محبور کا درخت ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فاموش ہیں اس لئے میں نے بات کرنا مناسب نہ مجھا پھر جب وہاں سے رخصت ہوئے تو میں نے اپنے والد ماجد میں نے بات کرنا مناسب نہ مجھا پھر جب وہاں سے رخصت ہوئے تو میں نے اپنے والد ماجد سے نے دل میں آئے والا خیال ظاہر کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اگرتم یہ بات اس وقت کہد دیے تو میں رخ اونٹوں کے حصول سے زیادہ فوشی حاصل ہوتی ۔ (تربیت اولاد کا اسلای نظام ص ۱۲۰۰)

حضرت نینخ ابن عطاءاسکندری رحمه الله فرمایا: جوچیز بندوں کوآخرت سے بازر کھتی ہے وہ دنیا ہے۔ شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں عطا کی گئیں (۱)۔ پانچ نمازیں۔

(۲) ـ سوره بقره کی آخری آیات ـ

(۳)۔امت محدید (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے مہلک گناہ بخش دیئے گئے جنہوں نے خدا کے ساتھ کی وشریک نہ کیا۔ (مسلم شریف)

شیر کی عیاوت اورلومڑی کی ذ کاوت

علامهابن قیم جوزی اورحافظ ابونعیم اما شعبی نے فل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوئی شیر بیار ہوا تواس کی عیادت کیلئے لومڑی کے علاوہ سارے ہی جانور پہنچے۔لومڑی کوغائب ویکھ کرایک بھیڑیئے نے شیر کے سامنے اس کی چغلی کی توشیر نے کہا کہ جب وہ آئے تو تو ہمیں بتانا۔ جب لومڑی حاضر خدمت ہوئی تو بھیڑ ہے نے بتلا دیا کہ یہی ہیں حضرت لومڑی صلحبہ جواب تک غائب تھیں )اس پرشیر نے ڈانٹ ڈیٹ کی اور تنبیہ کے ساتھ ساتھ جواب بھی طلب کیا تو لومری نے جواب میں عرض کیا کہ حضرت والا میں آپ کے واسطے دوا ڈھونڈ رہی تھی۔شیرنے کہا تو مہیں کیا ملا؟ اس نے بتایا کہ آپ کے مرض کا علاج بھیڑ یئے کی پنڈلی کا گوشت ہے یہ سن کرشیرنے اپنا پنچہ بھیٹر ہے کی پنڈلی پر گاڑ دیا اور اسےلہولہان کر دیا۔اتنے میں لومڑی چیکے سے وہاں سے کھسک گئی۔اس کے بعد بھیٹریااس لومڑی کے پاس سے گزرا۔خون اب بھی اس کی ٹا تگ سے بہدر ہاتھا تو لومڑی نے اس سے طنزیدا نداز میں کہا۔اے سرخ موزے والے! بادشاہوں کے یاس جب بیٹا کروتو غور کیا کروکہ تہارے سراورد ماغ ہے کیا چیز نکل رہی ہے؟ ابونعیم کہتے ہیں امام تعمی کا مقصداس واقعہ کو بیان کرنے سے صرف مثال دینا ہے اورلوگوں کو تنبیہ کرنا ہے نیز زبان پر کنٹرول رکھنے اخلاق کو درست اور آ راستہ اور ہرممکن اس كى تا ديب برتا كيدكرنا اورزوردينا ہے۔ (كتاب الاذكيا وحلية الاولياء)

حضرت عبدالله بن مبارک رحمه الله فرمایا: جس شخص کی عزت اوگوں میں زیادہ ہو۔ا ہے اپنفس کونظر حقارت سے دیکھنا جاہے۔

# حق گوئی ویے با کی

حضرت جاروڈ بن عمرو بڑے تی پیند آزاداور جرائت مند شخص تھے۔ اظہار تی اور بیا کی کا بہترین نمونہ تھے۔ حدتو بیہ ہے کہ جب اچھ وسائے میں اسلام قبول کرنے مدینہ آئے تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیسوال کیا کہ 'اے محمد! میں تمہارے دین میں تو آر ہا ہول کیکن اب میراضامن کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''میں''

حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ان کے چیازاد بھائی اور بہنوئی قدامہ بن مظعون بحرین کے گورز تھا کیہ دن چھردمیوں نے انہیں شراب پیتے ہوئے دیکھا حضرت جارود گواس کا علم ہوا تو خلیفہ حضرت عرقی خدمت میں آ کر اس بات کی شکایت کی کہ ''امیر المونین قدامہ نے شراب پی ہاں کوشری سزا دیجئے۔ آپ نے شہادت طلب کی حضرت جاروڈ نے حضرت الوہری میں بیش کیا انہوں نے گوائی دی کہ ''میں نے قدامہ کونشہ کی حالت میں قد الموہری گوگوائی میں بیش کیا 'انہوں نے گوائی دی کہ ''میں نے قدامہ کونشہ کی حالت میں قد وجہ سے سزا ملتوی رکھی ۔ حضرت جاروڈ نے بار بار سزا دلوانے کا اصرار کیا اور ایک دن تحق سے کہا ' آپ قدامہ کوسر اور خیاموش رہوئتم اننا اصرار کیوں کرتے ہو؟ تم صرف گواہ ہؤمدی کیوں نے انہیں ڈانٹ کر کہا'' جاروڈ خاموش رہوئتم اننا اصرار کیوں کرتے ہو؟ تم صرف گواہ ہؤمدی کیوں نے جاتے ہو؟ اگر تم نے اس طرح ضد کی تو میں تمہار سے ساتھ بری طرح چیش آ کوں گا' ۔ حضرت جاروڈ جیسے تی گواور بیبا کہ شخص اتن بات میں کر کیسے خاموش رہ سکتے تھے غضب آ لود ہوکر کہا'' اے جاروڈ جیسے تی گواور بیبا کہ شخص اتن بات میں کر کیسے خاموش رہ سکتے تھے غضب آ لود ہوکر کہا'' اے جاروڈ جیسے تی گواور بیبا کہ شخص اتن بات میں کر کیسے خاموش رہ سکتے تھے غضب آ لود ہوکر کہا'' اسے جاروڈ کی کی دھم کی دو تمہیں مجرم کو مقینا سزاد بی پڑے گی' غرض حضرت عمر نے قدامہ کی بیوی بر سلوک کی دھم کی دو تمہیں مجرم کو مقینا سزاد بی پڑے گئی ' غرض حضرت عمر نے قدامہ کی وقد میں ہوں

حضرت فضيل بنء ياض رحمه الله

فرمایا: اس وفت تک کسی کو دنیا کی کوئی شیخ نہیں دی گئی جب تک کہ آخرت کے توشیح اس کے لئے کم نہیں کر لئے گئے۔اس لئے کہ جھکوحق تعالیٰ سے وہی کچھ ملے گا کہ جو کچھاتو نے خود کمایا ہے اور کمار ہاہے۔اب تیری مرضی ہے خواہ کم حاصل کرے یازیادہ۔

امام احدثى دعااور مامون كي موت

شاہی ملازم کی بیہ بات س کرامام احمد بن حنبل اینے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور آسان کی طرف نظرا تھا کر بیدعا کی''اے میرے سردارومولا!اس بدکاربادشاہ کو تیری بردباری نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے حتی کہ اب وہ تیرے اولیاء کو مارنے اور شہید کرنے کی جسارت كرنے لگا ہےا اللہ! اگر قرآن تيراغير مخلوق (اورازلی) كلام ہے تو ہميں اس كى تكليف اورسزا سے تو کافی ہو جااور ہم دونوں کو مامون کے ساتھ اکٹھا ہونے سے بچالے۔ کہ نہ ہم دونوں اسکود کیچیکیں۔اور نہوہ ہم دونوں کود کیھ سکے''۔ چنانچہای رات کے آخری تہائی جھے میں ان دونوں حضرات نے مامون کی موت پر چیخ پکار اور رونے کی آ وازس لی اور اللہ یاک نے اپنی رحمت سے احمداورمحمد بن نوح کو مامون کے ساتھ اکٹھا ہونے کا موقع ہی نہ آنے دیا بلکہان دونوں کے اس کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اس کو ہلاک کر ڈالا۔اوراللہ سجانهٔ وتعالیٰ نے اپنے بندے اور اپنے ولی امام احمد بن حنبل کی دعا کوشرف قبولیت بخش دیا کہ نہان دونوں نے مامون کودیکھااور نہ مامون کوان دونوں کودیکھنے کی نوبت آسکی۔ مامون کی موت کے بعدان دونوں حضرات کواسی جکڑ بندی کی حالت میں بغداد واپس جھیج دیا راستے میں محمد بن نوح کا انتقال ہو گیا اور امام احمد بن عنبل نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ (تحدیفاظ) تنین چیزوں کی دعاحضور صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمائی (۱)میری ساری امت کو قحط کے ذریعہ ہلاک نہ فرما نابید عاقبول کرلی گئی۔ (۲) \_میری امت کوغرق کے ذریعہ ہلاک نہ فرمانا یہ بھی قبول کرلی گئی۔ (٣) \_ميرى امت آپس ميں نازے يقبول ندہوئی \_ (مسلم، مشکوة) (جن میں پہلی دوقبول ہوئیں اور آخری نہہوئی)

حضرت منصورحلاج رحمهاللد

فرمایا: نفس کوکسی شئے کیساتھ مشغول رکھ' درنہ تجھ کوکسی شئے کے ساتھ مشغول کردے گا۔اپنی حفاظت کرنانہایت زبر دست لوگوں کا کام ہے۔

## اجيماعمل اوربرا گناه

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کاارشاد نقل کرتے ہیں کہ مجھے میری امت کے اجروثواب دکھائے گئے ۔ حتیٰ کہ وہ تنکا جسے کوئی انسان مسجد سے باہر نکال کر پھینکتا ہے ۔ تو میں نے کوئی بھی اچھا عمل تلاوت قر آن سے بڑھ کرنہیں دیکھا اور مجھے میری امت کے گناہ دکھائے گئے تو میں نے کوئی گناہ اس سے بڑا نہیں دیکھا کہ ایک آمٹ کوئی سورۃ یاایک آیت یا دکر کے بھلادی۔ (بتان العارفین)

ام حذیفه رضی الله عنها کاعشق رسول

ایک دن حفرت حذیفہ کی والدہ نے ان سے پوچھا بیٹا! تم مجھے اپنے کام بیں مشغول نظر آتے ہوتم نے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کب کی تھی؟ إنہوں نے کہا استے دنوں سے۔اس پر والدہ نے ان کو سخت ڈانٹا اور سخت ست کہا۔ انہوں نے کہا کہ میں ابھی جا کر مغرب کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اواکر تاہوں اور اپنے لئے اور آپ کیلئے استغفار کی درخواست کرتا ہوں۔ (ترین کتاب الناقب) فظہم بر الدین یا بر

بابربادشاہ ایک عمدہ خطاط بھی تصان کا خط خطِ بابری کہلاتا ہے۔ تیموریوں کی بیام رسم تھی کہوہ قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھ کر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ تھیج دیا کرتے تھے۔ چنانچہ بابر کے متعلق ریکھی کہاجاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک حرمین میں بھجوایا۔ (تخد خاط) انتہاع سننت انتہاع سننت

حضرت امام زین العابدین رضی الله عند نے اپنے صاحبز ادہ سے فرمایا کہ میرے لئے ایک کپڑا تیار کر دوجس کو (بوقت قضاء حاجت (استنجا) استعمال کیا کروں کیونکہ میں دیکھا ہوں کہ کھیاں نجاست پہیٹھتی ہیں پھر میرے کپڑوں پر آجاتی ہیں۔صاحبز ادہ نے کیا خوب فرمایا کہ والدمحترم آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ایسانہیں کیا، بلکہ آپ کا ایک کپڑار ہتاتھا جس میں قضائے حاجت بھی فرماتے تھے اور اسی میں نماز بھی پڑھتے تھے،امام موصوف نے صاحبز ادہ کی بات کی قدر کی اور اس خیال کوچھوڑ دیا۔ (ٹرات الاورات)

### موذى جانوركومارنا

#### سب سے بہتر کمل

حضرت عثمان رضی الله عنه الله حدیث کے داوی ہیں کہتم میں سے بہترین مخص وہ ہے جوخود قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کوسیکھا تا ہے۔ ابوعبدالرحمٰن اس روایت کونقل کرکے فرماتے ہیں کہ یہی وہ حدیث ہے جس نے مجھے اس جگہ پر بٹھایا ہے یعنی جہاں بیٹھ کروہ لوگوں کوقر آن پڑھایا کرتے تھے اور بیر بزرگ حضرت حسن اور حسین رضی الله عنہما کے بھی استاد تھے۔ (بستان العارفین)

#### ايك صحابيه كاعشق رسول

ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابڑے مکان پرتشریف لائے۔انہوں نے بیوی سے کہا کہ دیکھو! نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خوب اہتمام کرو۔آپ کوکوئی تکلیف نہ بہنچے انہیں تہہاری صورت بھی نظرنہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلولہ فرمایا تو آپ کیلئے بری کے بیچے انہیں تہہاری صورت بھی نظرنہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوتے رہے تا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار سے مشرف ہوتے رہے تا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار سے مشرف ہونے رہے تا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوی نے تکلیف نہ ہو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے گئے تو حضرت جابڑی بیوی نے پردے کے پیچھے سے کہا'یارسول اللہ! میرے لئے اور میرے شوہر کیلئے نزول رحمت کی دعا کریں۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا فرمائی تو حضرت جابڑی بیوی خوشی سے کہولی نہ اسکی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا فرمائی تو حضرت جابڑی بیوی خوشی سے بھولی نہ اسکی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا فرمائی تو حضرت جابڑی بیوی خوشی سے بھولی نہ اسکی رسالت)

# امر بالمعروف ونهى عن المنكر بھى ايك فريضه ہے

امر بالمعروف بھی ایک فریضہ ہے جیسے اور فرائض ہیں۔ اور کوئی ایسی حالت نہیں جس میں فرائفن ساقط ہوسک ں ، بجز ، جنون ، واکراہ ، وغلبہ قل اور خاص خاص اعذار کے (یعنی ان اعذار میں تو فریضہ ساقط ہوجاتا ہے ) باتی کسی حال میں فرائفن ساقط نہیں ہوتے ، اور مغلوب انعقل وہی معتبر ہے جس کوشریعت مغلوب انعقل شامیم کر ہے تہاری منگھڑت تفسیر کا اعتبار نہیں۔ (آ داب التبلیغ ۸۲)

یا در کھو! جیسے طاعت خود واجب ہے ویسے ہی دوسروں کی طاعت کیلئے کوشش کرنا بھی واجب ہے۔ جہان زبان کی استطاعت ہو، وہاں زبان سے کرے جہاں ہاتھ پاؤں سے کرسکے ہاتھ پاؤں سے کرے، روپے پیسے سے کرے۔خلاصہ بید کم محض اپنا عمل درست کرلینا کافی نہیں۔ (ضرورت تبلیغ ۲۹۸)

ا پی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح ضروری ہے۔ (البشیر ۳۸۹) مصبیبت بھی بڑی نعمت ہے

کید مالامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مصیبت بھی بوئ نعمت ہے ایک حکایت یادآئی حضرت جاجی صاحب قبلہ قدس سرہ کے یہاں ایک مرتبہ ای کاذکر تھا کہ بلابھی نعمت ہوتی ہے ایک محف آہ آہ کرتا جا ضرہوا کہ حضرت بولی تکلیف ہے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی اس تکلیف کو وورکر دیں مجھے خیال ہوا کہ حضرت دعا کریں گے بانہیں ، اگر کریں گے توابھی بیان فرمارہ ہے تھے کہ بلابھی نعمت ہے اس کے خلاف ہوگا اوراگر نہیں کریں گے تواس کی دل شکنی ہوگی ۔ حضرت نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے ۔ سبحان اوراگر نہیں کریں گے تواس کی دل شکنی ہوگی ۔ حضرت نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے ۔ سبحان اللہ کیا دعا فرمائی مضمون بیتھا کہ اے اللہ ہم خوب جانے ہیں کہ یہ بلابھی ایک نعمت ہے لیکن ہم ضعیف ہیں نا تواں ہیں اپنے ضعف کی وجہ سے اس نعمت کے محمل نہیں ہو سکتے ۔ لیکن ہم ضعیف ہیں نا تواں ہیں اپنے ضعف کی وجہ سے اس نعمت کے محمل نہیں ہو سکتے ۔ اللہ کا اللہ اس نعمت کو نعمت سے ساتھ مبدل فرماد سیجئے ۔ (معاب اوران کا علاج)

حضرت ينتخ ابن عطاء رحمه اللدوفات س ٩٠٥ ه

فرمایا: خواہش نفسانی کی حلاوت ولذت کا قلب میں متحکم ہوجا ناسخت لاعلاج بیاری ہے۔

#### حضرت ابي بن كعب رضى الله عنه كاانصاف

اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ بیر زندگی کے حقائق سے بہت قریب ہے۔ دوسرے مذاہب کی طرح اس میں ایسے افسانے نہیں ہیں جن کاعملی زندگی سے تعلق نہ ہو۔ حقائق ابدی پراساس ہے اس کی ہے نہیں ہے طلسم افلاطوں!

(اقبالٌ)

اسلام نے ہرانسان کو پچھ حقوق عطا کے ہیں جن کو سی جھی حال میں کوئی نہیں چھین سکتا۔
رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ایک مکان مبحد نبوی
کے قریب تھا۔ خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مبحد کی توسیع کرنا چاہا تو ان کو بلا کر کہا
''آپ اپنا مکان مبحد کو فروخت کر دیں یا جبہ کر دیں یا خود ہی مبحد کی توسیع کرا دیں۔ ان
تینوں باتوں میں ایک بات آپ کو ہر حال میں ماننی ہوگی اس لئے کہ یہ سیجد کا معاملہ ہے۔'
حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا' آپ مجھ کو جر آاس تھم کا پابند نہیں کر سکتے
میں ان میں سے جر آکوئی بات مانے کو تیار نہیں ہوں'۔

یہ مقدمہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پیش ہواانہوں نے فیصلہ دیا دامیر المومنین کو بغیر رضامندی ان سے کوئی چیز لینے کاحق نہیں ہے۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدی کی عمارت بنوائی تو اس کی ایک دیوار جو پڑوی کی جگہ میں بن تھی گر تی ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ بید یوار پڑوی پڑوی کی جگہ میں بن تھی گر تی ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ بید یوار پڑوی سے اجازت لے کر بنائے۔ چنانچے مجد میں بھی آپ کسی کی اراضی کو جبراً شامل نہیں کر سکتے '۔ حضرت عمراس فیصلہ سے مطمئن ہو گئے۔ پچھ عرصہ بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بخوشی بیجگہ بلاا جرت مجد کود یدی۔ (سیرانصار جلداول)

كاتب قرآن محدمنور كشميري

آپ نے قیمتی پھروں سے رنگ تیار کر کے نہایت چا بک دسی سے ایک جمائل شریف تحریر کی۔ ہرصفحہ آب زر سے مزین کیا۔ جمائل شریف کاس کتابت ۱۲۲۴ھ ہے۔ ملتان میں سیدمحدرمضان شاہ گردیزی کے پاس ہے۔ (تحفہ حفاظ)

## أتخضرت صلى الله عليه وسلم ك\_آخرى لمحات

بانی اسلام، بادی برحق ، خاتم الانبیاء مکه مکرمه میں پیدا ہوئے ، والدہ محتر مه کا نام حضرت آمنه، والدبزرگوار كانام حضرت عبدالله، چيا كانام ابوطالب اور دا دا كانام عبدالمطلب تها، اعلان نبوت سے قبل ہی غار حرامیں تشریف لے جاتے جب عمر چالیس سال کو پینجی تو آپ صلی الله علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی۔اس کے بعد دعوت وارشاد کا سلسلہ شروع کیا مکی زندگی میں آپ صلى الله عليه وسلم كى دعوت وتبليغ كوتين حصول مين تقسيم كريكتے ہيں، پہلا مرحله تو بعثت كے بعدے تين برس تك كا ہے، جوآب نے برى خاموشى اور راز دارى كے ساتھ كرارا،اس غاموش دور میں حکیمانہ طرز تبلیغ کے نتیجہ میں حضرت ابو بکر صدیق ،حضرت علی ،حضرت زید بن حارثه رضی الله عنهم اور حضرت خدیجه رضی الله عنها مشرف به اسلام ہوئے ،اس کے بعد میہ سلسله پھیلتا چلا گیااور پوری د نیامیں اسلام کی دھاک بیٹھ گئی کفارومشر کین کاروپیچضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ معاندانہ ہی رہا ،گرآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے دشمنان اسلام بھی متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکے،آپ کی شفقت اورستانے والوں کی شقادت انتہاء کو پہنچ گئی، مگرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسب کچھ برداشت کیا اور کسی کے لئے بددعانہ کی اسی بناء پر رحمت اللعالمین صلی الله علیه وسلم کالقب پایا آپ صلی الله علیه وسلم سب کوایک نگاه ہے دیکھتے چھوٹے بڑے اور بوڑھے بھی آپ کے افعال اقوال سے خوش تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آیا تو آپ کی زبان مبارک سے بدالفاظ تین بار نکلے اللَّهُمُ بالرَّفِيقَ الاً عُلی اورتیسری مرتبه روح یاک نے جسم اطهر سے اعلی علین کی طرف برواز کی۔

جانورول كي حفاظت كانسخه

کسی بھی جانور کی حفاظت کیلئے سورہ انعام لکھ کر جانور کے گلہ میں باندھیں۔ان شاء اللّٰہ تمام آفات اورمصیبت سے محفوظ و مامون رہے گا۔اگرمسکہ نہ پڑتا ہونظرلگ گئ ہوتعویذ کولکھ کر ہانڈی میں باندھ دےان شاءاللّٰہ مسکہ پڑے گا۔

| 91       | ح   | 3 | ۲ | IJ |
|----------|-----|---|---|----|
|          | لاع | ٣ |   | 11 |
| لام<br>ع | ~   | ع | ۲ | 11 |

## اييخق كى حفاظت

امام سلم حفرت ہمل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مشروب (پینے کی چیز) لا یا گیا۔ آپ نے اسے نوش فرمایا۔ اس وقت آپ کی دامنی جانب ایک نوعم (حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بیٹھے تھے اور بائیں جانب عمر رسیدہ حضرات بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاذن أن اعظی لھؤہ ء لینی کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ میں پہلے ان حضرات کو دے دول؟ تو اس نوجوان نے کہانہیں سسبی کا ابرگزنہیں! آپ سے حاصل ہونے والے متبرک حصہ کے بارے میں میں کسی کو ہرگز ترجیح نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ! کیسی فراست ودانشمندی کی بات فرمائی۔ (تربیت اولاد کا اسلامی نظام)

#### درخت لگانا

نی کریم صلی الله علیه و کلم نے ارشاد فرمایا: مَامِنُ مُسُلِم یَعُوسُ غَوْسًا اَوُ یَوُدَعُ وَرَعُ الله عَلَيْ الل

سفیان فرماتے ہیں کہ ہم نے ساہے کہ لوگ قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے سے پہلے سریانی زبان میں گفتگو کریں گے۔اور جنت میں داخل ہونے کے بعد عربی زبان میں گفتگو کریں گے۔اور جنت میں داخل ہونے کے بعد عربی زبان میں گفتگو کرینگے۔(بتان العارفین)

#### محبت رسول کی کیفیت

ام عطیه ایک صحابیت حیس جب بھی نبی صلی الله علیه وسلم کانام نامی اسم گرامی ان کی زبان پر آتاتو کہتیں بابسی (میراباپ آپ پر قربان) اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان کے دل میں عشق نبوی صلی الله علیه وسلم کی شدت کا کیا عالم ہوگا۔ (نیائی کتب الحیض)

## مسلمان امانت رسول برداشت نهيس كرسكتا

کوئی مسلمان کسی حال میں بھی اہانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوار انہیں کرسکتا۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں (معاذ اللہ) گستاخی کی بات سن کر مصلحت برتنا ہے یا خاموثی اختیار کرتا ہے تو یقیناً یہ اس کے ایمان کی بہت بڑی کمی ہے۔ یہود یوں اور عیسائیوں کا میہ طریقہ رہا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اکثر بیہودہ باتوں پراتر آتے ہیں۔

جس زمانہ میں حضرت عمر و بن عاص معصر کے گورنر تھے۔ وہاں کے عیسائیوں سے بیہ معاہدہ تھا کہ ان کے جان و مال اورعزت کی حفاظت مسلمانوں پر لازم ہوگی۔ حضرت عمروٌ معاہدہ تھا کہ ان کے جان و مال اورعزت کی حفاظت مسلمانوں پر لازم ہوگی۔ حضرت عمروٌ بن عاص ذمی عیسائیوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کی شکایتوں کی سنوائی خود کرتے تھے اوران کوستانے والوں کو شخت سزائیں دیتے تھے۔

ایک مرتبہ کچھ گفتگو کے دوران ایک عیسائی سردار نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوگالی دی۔ حضرت غرفہ رضی الله عنہ وہاں موجود تھے۔ انہیں گالی سن کر بہت طیش آیا انہوں نے اس عیسائی مردود کے منہ پر تاڑ سے ایک طمانچہ رسید کردیا۔

اس عیسائی نے حضرت عمرہ بن عاص سے شکایت کی۔ انہوں نے حضرت غرفہ لوفوراً طلب کرلیاان سے معاملہ کی باز پرس کی۔ انہوں نے عیسائی کی گتاخی کا پوراواقعہ بیان کیا' حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا'' کیاتم کو بینہیں معلوم کہ ہمارا ذمیوں سے معامدہ ہو چکا ہے ان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے''۔

حضرت غرفہ میں کر غصہ سے سرخ ہو گئے اور کہا ''معاذ اللہ ہم نے ان سے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے کا معاہدہ ہیں کیا ہے ان کو بیا جازت ہمیں دی جا سکتی کہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ گالیاں دیتے پھریں' ۔ حضرت عمر وُّ بن عاص نے بین کر کہا'' بیشک غرفہ تم ٹھیک کہتے ہو۔ (اسدالغابہ تذکرہ غرفہ )

حضرت خواجه عبدالباقي كابلي رحمهالله

فرمایا: سعادت مندوہ مخص ہے جس کا دل دنیا کی طرف سے سر دہوجائے اور حق کے ساتھ عبادت میں سرگرم ہو۔

### تحسى قنريم عبادت گاه كونتاه كرنا جائز نهيس

سلطان سکندرلودهی (متوفی ۱۵۱۳ ہے ۱۵۱۹ء) کے سامنے بید مسئلہ آیا کہ دہ بل کے بہت سے ہندوکرکشیتر کے کنڈ میں آ کراشنان کیا کرتے تھے۔ بیربڑی تعداد میں آتے تھے کہ ایک فرجی میلہ لگتا تھا۔ سکندرلودهی سے لوگوں نے اس بات کی شکایت کی کہ کی اسلامی سلطنت میں الیی سمیں نہیں ہونی چاہئیں۔ سکندرلودهی نے اسے رو کنے کی کوشش کی لیکن پہلے اس نے میں الیی سمیں نہیں ہونی چاہئیں۔ سکندرلودهی نے اسے رو کنے کی کوشش کی کیشن پہلے اس نے علماء کا مشورہ طلب کیا۔ مشاورت میں ملک العلماء مولا ناعبداللہ اجودهنی بھی شریک ہوئے۔ تم مب کا وہی فیصلہ ہے۔ سکندرلودهی چاہتا تھا کہ مولا ناعبداللہ اس میلے کورو کنے کا فیصلہ دیں گے۔ مولا ناعبداللہ اس میلے کورو کنے کا فیصلہ دیں گے۔ مولا ناعبداللہ اس میلے کورو کنے کا فیصلہ دیں گے۔ مولا ناعبداللہ اس میلے کورو کنے کا فیصلہ دیں گے۔ مولا ناعبداللہ اس میلے کورو کنے کا فیصلہ دیں گے۔ مولا ناعبداللہ اس میلے کورو کنے کا فیصلہ دیں گے۔ مولا ناعبداللہ نے یو چھا'د کرکشیتر کیا چیز ہے؟

بتایا که 'بیایک برا دوض ہے جہاں ہندود ہلی اور قرب وجوارے آکونسل کرتے ہیں'۔
مولانانے پوچھا'' بیرسم کب سے جاری ہے؟''لوگوں نے بتایا'' بیقد یم زمانے سے
جاری ہے''۔مولاناعبداللہ نے فتویٰ دیا کہ''کسی قدیم عبادت گاہ کوچاہے وہ کسی بھی فد ہب
کی ہواسلام کی روسے تباہ کرنا جائز نہیں ہے''۔

سکندرلودھی نے جب اپنی مرضی کے خلاف فیصلہ سنا تو خبر پر ہاتھ رکھ کر بولا:
تہمارا بیفتو کی ہندووں کی طرف داری کا ہے۔ میں پہلے تہمیں قبل کروں گا پھر کر شیئر
کو تباہ کروں گا'۔ مولا ناعبداللہ نے بڑی دلیری اور جرائت سے جواب دیا:''اللہ تعالیٰ کے
عکم کے بغیر کوئی نہیں مرتامیں جب کسی ظالم کے پاس جاتا ہوں تو پہلے ہی اپنی موت کے
لئے تیار ہو کر جاتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے شرعی مسئلہ معلوم کیا وہ میں نے بیان کر دیا اگر
آپ کو شریعت کی پرواہ نہیں ہے تو پھر پوچھنے ہی کی کیا ضرورت تھی' بی تخت جواب س کر
سکندر چپ ہوگیا۔ پچھ در کے بعد اس کا غصہ ٹھنڈ ا ہوگیا اور مجلس برخاست ہوئی تو مولا نا
سکندر چپ ہوگیا۔ پچھ در کے بعد اس کا غصہ ٹھنڈ ا ہوگیا اور مجلس برخاست ہوئی تو مولا نا

### امام ابو بوسف رحمه اللدكي طالب علمي

ابراہیم بن جراح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابویوسف سے خود سنا ہے فرمایا کہ ہم ان کوشار نہیں کر ہم نے بھی طلب علم کیا اور ہمارے ساتھ استے لوگوں نے طلب علم کیا کہ ہم ان کوشار نہیں کر سکتے ۔ مگر علم سے نفع صرف اس محف نے حاصل کیا جس کے قلب کو دودھ نے رنگ دیا تھا۔ مراداس کی بیتی کہ طالب علمی کے وقت ابویوسف رحمہ اللہ کے گھر والے ان کے لئے روئی دودھ میں ڈال کرر کھ دیتے تھے وہی میں کے وقت کھا کر صلقہ درس میں پہنچ جاتے تھے اور پھر واپس آ کر بھی وہی کھاتے تھے کی عمدہ کھانے پکانے کا انتظار کرنے میں وقت ضائع نہ کرتے تھے اور دوسر سے لوگ صلوہ وغیرہ تیار کرنے میں مشغول ہو کر سبق کے آیک حصہ سے محروم رہ وجاتے تھے۔ (فرات الادراق)

#### چھینک کا جواب دینا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: "الله تعالی چھینک کو پیند فرماتے ہیں اور جمانی کوناپسند کی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "الله تعالی کی کے اور جو محص اس کو جمانی کوناپسند کی جب میں سے کی کوچھینک آئے تو وہ اَلْم حَمدُ لِلّٰه " کہے اور جو محص اس کو سے اس پر پہلے محص کاحق ہے کہ وہ "یَوُ حَمُکَ اللّٰه" کہے۔ (سیح بناری) سے اس پر پہلے محص کاحق ہے کہ وہ "یَوُ حَمُکَ اللّٰہ" کہے۔ (سیح بناری)

فقیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قال کرتے ہیں کہ تھینی من وسلوی میں سے ہے بعنی ان اشیاء میں سے ہے جن کااللہ پاک نے اپنے بندوں پراحسان فرمایا ہے میں سے ہے جن کااللہ پاک نے اپنے بندوں پراحسان فرمایا ہے اور کاشت کئے بغیر ہی عطافر مادیا ہے جیسے من وسلوی تھااوراس کا یانی آئے کیلئے شفا ہے۔ (بتان العارفین)

### حضرت ام مانی رضی الله عنها کاعشق رسول

ایک مرتبہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے پانی یا دودھ پی کر حضرت ام ہانی کوعنایت فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر چہ میں روزے سے ہول کیکن آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا واپس کرنا پہند نہیں کرتی۔ (مقصد یہ تھا کہ میں روزے کی پھر قضا کرلول گی اور یانی نوش کرلیا) (منداحمہ بن منبل 6/343)

## قرآن کریم کے تدریجی نزول کی حکمتیں

(۱) آنخضرت صلی الله علیه وسلم أمی نتیخ ککھتے پڑھتے نہیں تھے اس لئے اگر سارا قرآن ایک مرتبہ نازل ہوگیا ہوتا تو یا در کھنا اور ضبط کرنا دشوار ہوتا۔

(۲) اگر پوراقر آن ایک ہی دفعہ نازل ہوجا تا تواحکام کی پابندی فوراُشروع ہوجاتی اوراس حکیمانہ طرزِ دعوت وہدایت کے خلاف ہوتا جوشریعت میں ہمیشہ کھوظ رہاہے۔

(٣) باربارجرئيل عليه السلام كالرناحضور سلى الله عليه وسلم كيلية تقويت قلب كاسبب بنياتها-

(۳) قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جواب اور مختلف واقعات سے متعلق ہے اس لئے ان آیات کا نزول اس وقت مناسب تھا جس وقت سوالات کئے گئے یا واقعات پیش آئے ان آیات کا نزول اس وقت مناسب تھا اور قرآن کریم کی حقانیت گئے یا واقعات پیش آئے اس سے مسلمانوں کی بصیرت بڑھتی تھی اور قرآن کریم کی حقانیت اور زیادہ آشکارا ہوجاتی تھی۔ (تحفہ حفاظ)

امام شافعی رحمه الله کی طالب علمی

حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس علم دین کوکوئی شخص مال و دولت اورعزت و جاہ سے حاصل کرنے میں کا میاب ہوسکا۔ بلکہ اس میں صرف وہ شخص کا میاب ہوتا ہے جو شکل عیش اور اساتذہ کے سامنے اپنیس ہوسکا۔ بلکہ اس میں صرف وہ شخص کا میاب ہوتا ہے جو کرنے عش اور اساتذہ کے سامنے اپنی نفس کو حقیر کرنے اور علم وعلاء کی عزت کرنے کو اختیار کرے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں بہت چھوٹی عمر میں بیتیم ہو گیا تھا میری پرورش نہایت تنگی کے ساتھ میری والدہ کرتی تھیں۔ جب میں پڑھنے کے قابل ہواتو میری والدہ نے مجھے کمتب میں بٹھلا دیا۔ مگر ان کو آئی استطاعت نتھی کہ وہ میرے استاد کی کوئی مالی فدمت کرسکتیں۔ اس لئے میں نے ان کو اس پر راضی کیا کہ جس وقت آپ کہیں جا کیں یا خدمت کرسکتیں۔ اس لئے میں نے ان کو اس پر راضی کیا کہ جس وقت آپ کہیں جا کیں یا اس طرح میں نے قرآن مجید ختم کیا۔ (شرات الادراق)

حضرت ذ والنون مصری رحمه الله فرمایا: جوچیز تجھ کوحق تعالی سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ تنین چیزیں اس امت سے معاف کر دی گئی ہیں (۱)۔خطاء یعن غلطی ہے کرلینا۔ (۲)۔نسیان یعنی بھول کر کرلینا۔ (۳)۔اکراہ یعنی وہ اعمال جو زبردئ کرائے جائیں وہ بھی اس امت کے لئے معاف ہیں۔(سنن ابن ملجہ)

دین میں تبلیغ اصل ہے

دین میں تبلیغ اصل ہے اور درس وتد ریس اس کے مقد مات ہیں ، مگر شرط بیہ ہے کہ بلا ضرورت کسی مفسدہ میں مبتلاء نہ ہوور نہ سکوت ہی بہتر ہے۔ (الافاضات الیومیہ ۲۳۳۶)

انبیاء کیم السلام کا خاص فریضہ یہی رہا ہے باتی دین کے جتنے شعبے ہیں، مثلاً افتاء، درس، تصنیف وغیرہ سب اس کے آلات ومقد مات (ذرائع) ہیں خود تنظیم (حکومت) جس کی ضرورت سب کوسلیم ہے اسلام میں وہ بھی اس کے تابع اوراس کا مقدمہ ہے۔ چنانچارشاد ہے۔ اللّٰذِینَ اِنْ مَّکَنَّا هُمُ فِی الْاَرُضِ اَفَامُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّ کواةَ وَامَرُوا اللّٰمَعُرُو فِ وَنَهَوُا عَنِ الْمُنْكُر وَ لَلْهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورُ اللّٰمِ وَرَجَّا (جَ)

ترجمہ: ۔بیلوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا ہیں حکومت دیدیں توبیلوگ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور زکو ۃ دیں اور دوسروں کو بھی نیک کاموں کے کرنے کو کہیں اور برے کاموں کے کرنے کو کہیں اور برے کاموں سے منع کریں اور سب کاموں کا انجام تو خدا ہی کے اختیار میں ہے (بیان القرآن 20 جے)

اس آیت میں جہال جمکین (قدرت وحکومت) کے مقاصد ذکر فرمائے ہیں ان میں امر بالمعروف ونہی عن المئکر (احچھائیوں کا حکم کرنے اور برائیوں سے روکنے) کو بھی جزء مقصود فرمایا گیا ہے۔(تجدید تعلیم تبلیخ ۱۸۸)

حضرت ابراہیم بن داؤ درحمہ اللہ

فرمایا: وہ مخص سب سے زیادہ کمزور ہے جوخواہشات نفس کے ترک کرنے میں عاجز ہواورسب سے زیادہ مضبوط وہ مخص ہے جوخواہشات نفسانی کے چھوڑ دینے پر قادر ہو۔

#### حضرت آدم علیہ السلام کے آخری کھات

ابوالبشر، خلیفة الله فی الاد ض، مبحود ملائکه، آپ کے وجود باجود سے زمین پر انسانیت کی ابتداء ہوئی۔ ۹۲۰ سال عمر پائی۔ ایک قول کے مطابق مکہ مکر مہ کے مشہور پہاڑ جبل ابی قبیس میں مدفون ہوئے آپ نے اپنی وفات سے قبل اپنے صاحبزادے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جائشین نامزِ دفر مایا اور انہیں پانچ وصیتیں فرمائیں:

(۱) دنیااوراس کی زندگی پر بھی مطمئن نہ ہونا، میراجنت پر مطمئن ہونااللہ کو پہندنہ آیا، بالآخر مجھے وہاں سے نکلنا پڑا۔ (۲) عورتوں کی خواہشات پر بھی عمل نہ کرنا، میں نے اپنی بیوی کی خواہش پر ممنوعہ درخت کا کھل کھالیا، جس پر مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔

(۳) کام کرنے سے پہلے انجام کوخوب سوچ کو، اگر میں ایسا کرتا تو ندامت ندا محاتا۔
(۳) جس کام سے دل میں کھٹک پیدا ہو، وہ نہ کرو، جنت کا درخت کھاتے وقت میرے دل میں کھٹک پیدا ہو، اس کی پروانہ کی۔(۵) ہرکام سے پہلے صائب میرے دل میں کھٹک پیدا ہوئی، کیکن میں نے اس کی پروانہ کی۔(۵) ہرکام سے پہلے صائب الرائے لوگوں سے مشورہ کرلو، اگر میں فرشتوں سے مشورہ لے لیتا تو شرمندہ نہ ہونا پڑتا۔

#### مصيبت کے بعدراحت

نعمت اورمصیبت اضافی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کے کی تیرہ سالہ زندگی مصائب سے بھری ہوئی ہیں۔ بعض حضرات صحابہ نے شکایت کی یارسول التعلیق آپ بہت مصیبت میں ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اہم سابقہ کوسا منے رکھ کرد کیھو۔ ان پراتی بڑی بہت مصیبتیں آئی ہیں کہ ان کوآروں سے چیرا گیا اور جلتے ہوئے تیل میں ڈال ڈال کراہل جن کو بھونا گیا ہے۔ تم پراس طرح کے مصائب تو نہیں آئے اور فرمایا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب اس قدر امن اور آئی رفا ہیت ہوگی۔ کہ ایک بوڑھی عورت کے سے مدینہ رات کو جائے گی اور سونا اچھالتی ہوئی جائے گی۔ گر یو چھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔

یہ قانون قدرت ہے کہ مصائب کے بعد عموماً نعمتوں کا دروازہ کھلتا ہے ابتداء میں جو آزمائش ہوتی ہے۔ اس کوآ دمی سہہ لے پھر فتوحات کے دروازے کھل جاتے ہیں اوراگر اس معاگ فکلا تو پھر مصیبت ہی مصیبت ہے باتی تھم یہی ہے کہ مصیبت مت مانگوعا فیت مانگواوراس کی دعا کرولیکن اگر مصیبت آ جائے تو صبر کرو۔ (مجاس سیم الاسلام)

## گھربلوچیونٹیوں سے نجات کاعمل

اگرکسی گھریاکسی بھی جگہ پر چیونٹیوں کی زیادتی ہوتو کاغذ کے تین ٹکڑوں پر

"یایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لایشعرون" که کرچیونٹیوں کے نکلنے کی جگہ (سوراخوں) پررکھ دے۔

"حتیٰ اذاا تو علی وادالنمل" آخرتک پڑھ کرپانی پردم کرنے کے بعد پانی کو چیونٹیوں کے نکلنے کی جگہ (سوراخوں) میں ڈال دے۔ (حیاۃ الحیوان) چیونٹیوں کے نکلنے کی جگہ (سوراخوں) میں ڈال دے۔ (حیاۃ الحیوان) تنین مساجد کی طرف کجاوے کسے جا کیں

(۱) مسجد حرام \_(۲) مسجد نبوی \_(۳) مسجد اقصلی \_( بخاری ) تین بیج جس کے فوت ہو گئے وہ والّدین کو بخشوا کر چھوڑیں گے۔

شیطان کی نا کامی

امام احمد بن عنبل کے صاحبز ادگان عبداللہ اور صالح کہتے ہیں کہ جب ہمارے والدگرامی کا آخری وقت آیا تو بہت کثرت سے یوں کہنے گئے لا بَعْدُ لا بَعْدُ لا بَعْدُ الا بَعْدُ الم مِل الله مِل الله وقت المیس ہم نے عرض کیا اباجان! ایسے وقت میں انگی دبائے کھڑا ہوا کہدر ہا ہے اے احمد المح میں اس وقت المیس گھر کے کونے میں دانتوں میں انگی دبائے کھڑا ہوا کہدر ہا ہے اے احمد المح میں سے نی کر جارہے ہو، میں اس سے کہدر ہا ہوں کہ اے ملعون! ابھی نہیں ابھی نہیں ، یعنی جب تک قضی عضری سے روح کلمہ تو حید پر پر واز نہیں کر جاتی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جیسا کہ بعض اعادیث میں وارد ہوا ہے کہ المیس نے کہا۔ اے پر وردگار! تیری عزت اور تیری جلالت کی قتم! جب تک میر ے بعد تک آپ کے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں باقی ہیں میں برابر ان کو گراہ کرتا رہوں گا۔ اس پر اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا میری عزت اور میری جلالت کی قتم! جب تک میر ے بندے محمد سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں بھی برابران کو بخشار ہوں گا۔

حضرت سری سقطی رحمه الله و فات • ۲۵ ھ

فرمایا: سب سے زیادہ قوت میہ ہے کہ مختجے اپنے نفس پرغلبہ ہو' جواپنے کی تادیب سے عاجز ہے وہ غیر کو کیاا دب دے گا۔

#### علماءييے شكايت

علماء نے آج کل بیکام بالکل چھوڑ دیا جوانبیاء کیہم السلام کا کام تھااس لئے آج کل واعظ زیادہ ترجہلانظرا تے ہیں۔علماءواعظ بہت کم ہیں۔آپ نے ایک شعبہ تو لے لیا یعن تعلیم درسیات اور دوسرا شعبه تعلیم عوام کا چھوڑ دیاا گرعلماء عوام کی تعلیم نہیں کریں گے تو کیا جہلا کریں گے،اگر جہلاء بیکام کرینگے تو وہی ہوگا، جو حدیث میں آیا ہے کہ خود بھی گمراہ ہوں کے اور دوسروں کو بھی گمراہ كرينگے\_اس لئے علماء كو تعليم درسيات كى طرح وعظ و تبليغ كابھى كام كرنا جاہيے\_(وعظ عم والحشيه ٣٣) تعليم دين كالصل طريقة جسك واسط حضرات انبياعليهم السلام مبعوث بهوئ يهي وعظ وارشاد ہےجسکے ذریعہ دین کی تبلیغ فرماتے تھے باقی درس و تالیف وغیرہ تواسکے تابع ہیں۔ (حقوق العلم ۹۳) میں ہمیشہ علماء کوصوفیہ برتر جیج دیتا ہوں کیوں کہ دین اور اس کے حدود کے محافظ علماء

ہی ہیں اسی لئے میں علماء کو بچائے خلوت تشینی کے اس کوتر جیجے دیتا ہوں کہ وہ درس تدریس وعظ وتبليغ ميں اپناوفت زيا د ه صرف كريں \_ (مجانس حكيم الامت ١١٨)

(وعظ وتبلیغ) تو ہمارا فرض منصبی ہے اس کیلئے کسی کی خوشامد، یا سفارش کا انتظار کرنا چہ معنی ،اگرکوئی درخواست نہ کرے جب بھی ہم کو بیکام کرنا ہے اور درخواست کرنے پرتو کسی طرح اس سے انکارنہ ہونا جا ہے۔ (حن العزیز ۱۹۸ ـ ۱۲۱ جس)

حضرت ابرہیم علیہ السلام کے آخری کمحات

ابوالانبياء أيخضرت صلى الله عليه وسلم كيسواتمام انبياء يهم السلام عافضل بين،آب كا زمانہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے ۲۵۸۵ سال قبل ہے۔ قرآن مجید کی ۲۵ سورتوں ميس١٣ جگه آپ كا تذكره آيا ہے۔ آپ كوخدا تعالى كرات ميں جوتكليفيں پنجين ان كوخنده پیشانی سے برداشت کیا۔ ہرامتحان میں سرخرو ہوئے اللہ تعالیٰ نے مقام خلت عطافر مایا اور ودخلیل الله" کے لقب سے ملقب ہوئے۔آپ نے ایک سو چھتر یا ایک قول کے مطابق دوسو سال کی عمر میں وفات یائی۔وفات سے پہلے آپ نے اینے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا كة ميرے بيرة! الله تعالى نے دين اسلام كوتمهارے لئے منتخب فرمایا ہے۔ سوتم دم مرگ تك اس كومت جيمور نااور بجز اسلام كے اوركسي حالت يرجان مت دينا۔" (سنر ترت)

اشراق

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ''جو شخص ضحیٰ (اشراق) کی دور کعتوں کی پابندی کر لے اس کے (صغیرہ) گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔'' (زندی وابن ملجہ)

### بيت المال امير المومنين كي جأ كيرنبيس

حضرت عبدالله بن ارقم رضی الله تعالی عنه کوان کے خوشخط ہونے کی وجہ سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے خطوط لکھنے پر ما مور کیا تھا۔ پھر خلیفہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی الله عنہما نے بھی انہیں اس کام پر مامور کیا۔ حضرت عمر فاروق نے ان کو بیت المال کا حساب کتاب لکھنے کا کام بھی سپر دکر دیا۔ جب حضرت عثمان غنی خلیفہ ہوئے تو بیت المال کے خزانے کی حضرت عبداللہ بن ارقم ہی ہو گئے۔

حضرت عثمان غی رضی اللہ عنہ نے بری تی طبیعت پائی تھی وہ بری برئی آمیں اوگوں کو انعام و عطیہ میں دیدیتے تھے۔ بیخرچ تو وہ اپنے ذاتی مال سے کرتے تھے کہ بھی بہت المال سے مستعار لے لیتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ایک عزیز کو بہت بری رقم بطور عطیہ دینا منظور کی حضرت عبداللہ بن ارقم خلیفہ عمر فاروق کے دور کود کھے بھے کہ وہ بیت المال کے برتن میں پانی بینا بھی پہند نہیں کرتے تھے۔ ان کے خرچ کرنے کے طریقے جانئے تھے۔ چنا نچہ انہوں نے حضرت عثمان کے حضرت عبداللہ بن ارقم کو مرید کھم دیا جھم کے مطابق یہ وجسے ہم تھم دیل تم کو اسی طرح پورا کرنا چاہئے بیت المال کی حضرت عبداللہ بن ارقم نے جواب میں کہان یا امیر المؤسنین! معاف فرما میں میں آپ کا ذاتی خزا نجی نہیں ہوں۔ آپ کا غزا نجی تو آپ کا غلام ہوسکتا ہے میں تو مسلمانوں کا خزا نجی ہوں اوراس طرح کے اخراجات میں اپنے ہاتھ سے کرنا مسلمانوں کے ساتھ خیانت سمجھتا ہوں' ۔ یہ کہم کروہ بیت المال کی چابی منبر نہوی پررکھ کرا ہے گھر چلے گئے۔ (الفقہ الکبری داکر طاحین) ۔ یہ کہم کروہ بیت المال کی چابی منبر نہوی پررکھ کرا ہے گھر چلے گئے۔ (الفقہ الکبری داکر طاحین)

### ہار کی قدر

حضرت جابررضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اثد (سرمہ) کا استعال ضرور کیا کرو۔ اس سے پلکوں کے بال اگتے ہیں۔ اور نگاہ تیز ہوتی ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ بھر کوجلا بخشا ہے۔ (بستان العارفین) سلطان محی الدین اور نگزیب عالمگیر

یدورویش صفت اورولی سرشت بادشاه قرآن پاک کابلند پایدخطاط تھا۔"مراۃ العالم "میں ہے کہ انہوں نے حاجی قاسم تلمیذ فتح الله شیرازی سے خطائے کی تعلیم حاصل کی۔"مآثر عالمگیری" میں ہے کہ انہوں نے دوقرآن پاک مطلا و ند تب تحریر فرما کر حرمین شریفین ارسال کئے۔" بزم تیموریہ" میں ہے کہ ان کا ایک قلمی قرآنِ پاک سلطان ٹیپوشہید کے علی فرانہ کا گوہرنایاب تھا۔ جواعلی خطاطی کے علاوہ بہترین جلد بندی کا بھی نمونہ تھا۔ جس کی آرائش پر ۹۰ ہزار روپیوسرف ہواتھا۔ بینسخداب انڈیا آفس لا بسریری لندن میں محفوظ ہے۔ آکہ سال کی عمر میں اس بادشاہ خدا آگاہ نے ۲۸ ذی القعدہ ۱۱۱۸ ہے مطابق ۲۱ فروری کا کا کو وفات پائی۔ حضرت شاہ زین الدین چشتی دولت آبادی قدس سرؤ کے جوار میں حسب وصیت سپر دفاک ہوئے۔ (تحفیر تفاظ)

### اولا دى نافرمانى

معنی پرای (۸۰)سال کی عمر میں شادی کا شوق سوار ہوا کسی نے اس عمر میں اس شوق کی وجہ دریافت کی تو جواب دیا کہ اس زمانے کی اولا دبڑی نافر مان ہوتی ہے، میں چاہتا ہول کہ انہیں داغ بیمی دے جاؤں ، اس سے پہلے کہ وہ میری نافر مانی کر کے مجھے رسوا کریں۔(رفیق السلم فی الاسفارس: ۲۸، کتابوں کی درسگاہ میں)

### مصائب میں شکوہ وشکایت کرنا

مصائب پرخداوندکریم کاشکوه کرنااینے کوبھول جانانہیں ہے تواورکیاہے؟ کہ یہ مصائب ہی تو ہماری جبلت تھے جن کے ظہور پرخدانے کوئی پابندی عائد نہیں فرمائی۔ پس ہمیں آزادی سے اپنی جبلت کو کھول دینے کاموقع دینا اور آزادی بخشا حسان ہے یا برائی اور اس پرشکر کرنا چاہیے نہ کہ شکوہ ؟ ہاں شکوہ کیا جائے تواپنے ہی اس عدمی نفس کا نہ کہ موجود اصلی خدا کا۔ (مصائب اور اُن کا علاج)

جن کی نفع بخش بات

"عبداللدابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک سحانی نے جن سے ملاقات کی اور آپس میں دونوں کا کراؤہوگیا سحانی نے جن کو بچھاڑ دیا۔ بس سحانی نے جن سے کہاتم تو بہت دیلے پتلے ہو۔ کیا سب جنات ایسے ہی ہوتے ہیں؟ اس جن نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے آپ دوبارہ کشتی کر کے دیکھئے۔ اگر دوسری مرتبہ بھی آپ نے مجھے بچھاڑ دیا تو میں آپ کونفع بخش بات بتاؤں گا۔ چنانچہ پھروہ جن زیرہوگیا تو جن نے کہا کہ شایدتم آیت الکری "الله لا اله الا ھو الحسی گا۔ چنانچہ پھروہ جن زیرہوگیا تو جن نے کہا کہ شایدتم آیت الکری "الله لا اله الا ھو الحسی القیوم" پڑھر ہے کی آواز ہوگی پھرتمام رات وہ گھر میں نہ آسکے گا"۔ (حیاۃ الحوان)

حإرول ابوعبدالله جنت ميس

احمد بن خرزاذا نطاکی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا قیامت قائم ہوچکی ہے اور رب العزت کا دربار فیصلوں کے لیے قائم ہو چکا ہے اور عرش کے بیچے سے ایک منادی ندادے دہا ہے ابو عبداللہ ابوعبداللہ ابوعبداللہ جاروں کو جنت میں داخل کر دومیں نے اپنے پہلومیں کھڑے ہوئے ایک فرضتے سے بوچھا میں کون ہیں؟ اس نے کہا مالک وثوری اور شافعی واحمد بن ضبل۔ (تحدیدانا)

حضرت ابوسليمان داراني

فرمایا: جواپےنفس کے تلف کرنے سے حق تعالیٰ کے قرب کا وسیلہ ڈھونڈ تا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کےنفس کونگاہ رکھتا ہے۔

#### افطار میں جلدی کرنا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: لوگوں میں اس وقت تک خیرر ہے گی۔ جب تک وہ افطار میں جلدی کریں۔'' ( بخاری وسلم )

قرآن كاوه حصه جومكه ميں اوروہ حصه جومدينه ميں نازل ہوا

فقيدرهمة الله عليه فرمات بين كم عمر قادة سيفل كرت بين كمدين طيب مين قرآن پاك مين سے يه سورتين نازل بوئين البقوه. آل عمران. النساء. المائده. الانعام. الانفال. التوبه، الرعد، النور ،الاحزاب، الذين كفرو (يعنى سوره محمد)، الفتح، الحجرات ، الحديد، المجادله، الحشر،القتال الممتحنه، الصف، الجمعه، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم، لم يكن الذين كفروا (سوره بينه) اذاجاء نصرالله ،قل هوالله احد، اورمعوذتين (سورة الفلق اورسورة الناس) اور باقي سبسورتين مكرمه مين نازل بوئين \_

رسوره الفلق اور سوره الناس) اور بای سب سوری ملد سرمه بین اران ہویں۔
اور بعض حفرات کہتے ہیں کہ سورۃ انعام کی چھآ بیتیں اور کیل کی بعض آ بیتیں اور بنی اسرائیل
کی بعض آ بیتیں اور انقصص کی بعض آ بیتیں اور سورہ دہر کی بعض آ بیتیں اور شعرا کی آخری آ بیتیں اور
سورہ العادیات بھی مدنی ہیں۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوتی ہے اور
ابن عباس بروایت الی صالح فرماتے ہیں کہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ (بیتان العارفین)

صحابيات كاحضورصلى الله عليه وسلم يعيشق

ایک مرتبہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم متجد سے باہر نکائے راستے میں مرداور عور تنیں نماز سے فراغت پر گھروا پس جار ہے تھے۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے عور تول کو مخاطب ہوکر کہا'تم پیچھے اور ایک طرف رہو وسط راہ سے نہ گزرو۔ اس کے بعد بیرحال ہوگیا کہ عور تنیں اس قدرگلی کے کنار سے پرچلتیں کہان کے کپڑے دیواروں سے الجھ جاتے۔ (ابوداؤد۔ کتاب الادب) کنار سے پرچلتیں کہان کے کپڑے دیواروں سے الجھ جاتے۔ (ابوداؤد۔ کتاب الادب) حضرت سفیان تو رکی رحمہ اللہ

فرمایا: ونیا کوتن کے لئے لینا جا ہے اور آخرت کودل کے لئے۔

#### تين كامول والي حديثيں

تین از کیوں (ایسے ہی دو۔ایسے ہی ایک) کو پالنے والا (اچھی تربیت کر نیوالا) جنتی ہے۔

تین مرتبہ سورۃ القدروضو کے بعد پڑھنے سے نبیوں کے ساتھ حشر میں اٹھایا جائےگا۔اور دومرتبہ
پڑھنے سے شہداء کے ساتھ اورا یک مرتبہ پڑھنے سے صدیقین کیساتھ اٹھایا جائےگا۔ (اعلام اسن)

تین آ دی ہوں تو دوآ پس میں بات نہ کریں الایہ کہ تیسرے کی اجازت ہویا تین مجمع
میں مل جل جائیں۔ (مشکلوۃ)

تین دن سے زائد قطع تعلقی کرنیکے دوران مرنے والاجہنم میں جائیگا۔ (مقلوۃ) تین مرتبہ نماز میں آئکھ ہلا کر دوسری طرف دیکھنے سے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ کیا کوئی مجھ سے بھی زیادہ حسین ہے جس کی طرف تو دیکھتا ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ دیکھنے سے حق تعالیٰ مجھی اس کی طرف سے نظر (رحمت) ہٹادیتے ہیں۔ (خداکی ہاتیں)

تین مرتبہ (ہر می وشام) ''اعو ذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ''پڑھنا عاہئے۔ (پھرایک مرتبہ سورہ حشر کی آخری آیات میں پڑھنے سے دن میں اگر مرے گاتو ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعاء مغفرت کریں گے اور شہادت کا ثواب ملے گا۔ اس طرح شام کو پڑھنے سے دات کی وقت مرجانے سے بھی یہی فضیلت حاصل ہوگی) (مکلؤة (جلد نبرا ص ۱۸۸)

تین چیزیں قرآن پاک میں ایس ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے لکی ہوئی عرض کرتی ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنی زمین کی طرف اتارا ہے اوران لوگوں کی طرف اتارا ہے جوآپ کی نافر مانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فر مایا ہے کہ میں اپنی ذات کی قتم کھا تا ہوں میراوہ بندہ جوتم کو ہر نماز کے بعد پڑھے گا میں اس کی طرف ہرروز سر مرتبہ نظر رحمت سے دیکھوں گا اور سرحا جتیں اس کی پوری کروں گا جس میں اوئی حاجت اس کی بیہ ہوگی کہ میں اس کی مغفرت کردوں اور وہ جس حالت میں بھی ہو جنت میں اس کا گھر بناؤں گا اور اس کو ہر دشمن سے پناہ دوں گا اور اس کے دشمن کے مقابلہ میں اس کی مدد کروں گا۔ (ابن اس کی ہو جات اس کی مدد کروں گا۔ (ابن میں بھول ہورہ آلی ہیں۔ (۱) سورہ آلی ہورہ آلیں ہورہ آلی ہورہ آ

الحساب \_(آیت ۱۸)\_۲\_قل اللهم مالک الملک الح \_(آیت نبر۲)

تین مرتبه استغفر الله الله الا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه صح و شام پڑھنے سے
تمام (صغیرہ) گناہ معاف ہوجاتے ہیں اگرچہ مندر کی جھاگ کے برابرہی کیوں نہ ہوں ۔ (این الن)

تین آدی کی گاوک یا شہر (آبادی یا جنگل) ہیں جب جماعت سے نماز نہ پڑھیں توان
پرشیطان غالب ہوجا تا ہے اس لئے (اے امت محدیدً) تم جماعت کی پابندی کرنا۔ (ابوداؤد)
تین آدی جب ہول تو ان میں سے ایک امامت کرائے اور وہ امامت کروائے جو
عالم اور قاری ہو۔ (رداہ سلم مکلوۃ)

تین مرتبہ روزانہ اللهم انی اعوذبک ان اشوک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ بیدعاکرنے ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بندہ شرک اکبر (کفر) اور شرک اصغر (ریاکاری) ہے بچار ہےگا۔ (رواہ الزندی) دار المبلغین کے قیام کی ضرورت

الیی تدبیرین نکالنا چاہیے جس سے تبلیغ کا کام ہمیشہ چاتا رہے۔ جس کی آسان صورت بیہ ہے کہ جس طرح مسلمانوں نے اسلامی مدارس عربی کی تعلیم کیلئے قائم کرر کھے ہیں جوزمانہ دراز سے چلے آ رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ مستقل مدارس صرف تبلیغ کیلئے قائم کردیں۔ جن میں صرف اس کام کی تعلیم دی جائے۔ اور مبلغین تیار کئے جائیں۔ مدارس عربیہ کے ساتھ اس کام کو گئی نہ کیا جائے ( کیوں کہ ) اس سے علوم دین کے کام میں نقص پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ چنانچے تجربہ سے معلوم ہوجائے گا۔ (وعظ میان اسلام ۲۹۲) کو تا ہی کا سبب

تبلیغ اسلام کا کام زیادہ ترشفقت سے ہوا۔ جس کوامت کے حال پرشفقت ہوگ،
دین تبلیغ کی مصبتیں خوشی سے برداشت کر سکے گا۔ اب چونکہ ہم لوگوں میں شفقت نہیں
رہی، اس لئے تبلیغ میں کمی ہورہی ہے، ہم لوگ جوجھوٹے سپچ مولوی کہلاتے ہیں ہم بھی
وعظ کہنے وہیں جاتے ہیں جہاں کھانے کوعمدہ عمدہ غذا کیں ملیس نخروں سے بلائے جا کیں۔
کرایہ ڈبل ملے۔(الاتمام اسمہ الاسلام ۲۹۲)

حضورصلی الله علیه وسلم کی قبر دیکھ کرایک عورت کی موت

حضرت عا نشه صدیقه رضی الله عنها کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئیں اور آ کر عرض کیا کہ مجھے حضورا قدیں صلی الله علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرادو۔

حضرت عائشہ نے حجرہ شریفہ کھولا۔ انہوں نے زیارت کی اور زیارت کر کے روتی رہیں اور روتے روتے انتقال فرما گئیں رضی اللہ عنہا وارضا ہا (خمیس)

فائده: کیااس عشق کی نظیر بھی کہیں ملے گی کہ قبر کی زیارت کی تاب نہ لاسکیں اور وہیں

جان ويدى\_(عمرسالت)

- رفارت حضرت عمارٌ ما سری حضرت علیؓ سے عقیدت

حضرت عمار بن ماسرضي الله عند في بدي حق پند طبيعت يائي تقى اس حق پندي كا تقاضا تھا كدانهول في بهت شروع بى مين اسلام كا اعلان كرديا تفاغريب الوطن اورب يارومدد كارانسان تھے۔اس لئے کفار مکہ نے ان پر بڑے مظالم ڈھائے۔ان کے بورے فاندان کو ہرطرح سے مثق ستم بنایا گیاان کی والدہ کوابوجہل نے بڑے وحشانہ طریقے سے شہید کردیا تھالیکن بیتمام مظالم ان کو راہ حق سے نہ ہٹا سکے۔ بلکہ ان ایذ ارسانیوں اور ستم آرائیوں نے انہیں اور بھی کندن کردیا تھا۔حق بات كہنے كے لئے ہروقت كمربسة رہتے تھے حق كوئى كے معاملہ میں كوئى خوف كرتے تھے نہ مروت۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے جاں نثار اور شیدائی تھے۔ جب حضرت علی رضی الله عنه خلیفه بے تو انہوں نے انہیں کوفہ کا گور نرمقرر کیا گور نرموجانے کے بعد بھی ان کی وضع قطع میں کوئی فرق نہ آیا۔ پھٹا پرانالباس پہنتے تھے۔ بڑی سادگی سے رہتے تھے۔ایک دن بیایے ایک معزز دوست کے گھر موجود تھے۔اس وقت حضرت مطرف رضی اللہ عنه بھی وہاں موجود تھے۔ آپس میں بات چیت ہورہی تھی۔حضرت عمار رضی اللہ عندایک طرف بیٹے ہوئے اینے چری لباس میں پوندلگارہے تھے۔حضرت مطرف ان کو پیجانے نہیں تھے کوئی بھی انجان ان کی سادگی کی وجہ ہے ہمجھ نہیں سکتا تھا کہ بیا گورنر ہو سکتے ہیں۔بات چیت میں حضرت مطرف نے اپنے دوست کوحضرت علیٰ کی ہےاعتدالیاں گنوانی شروع کیں۔حضرت علیٰ کی برائی سنتے ہی حضرت عمار ان کی طرف متوجہ ہوئے اور سخت برہم ہوئے۔غصہ سے کا بینے لگےاورکہا''اے فاسق! کیا توامیر المونین کی برائی کرتاہے؟''(طبقات ابن سعد جلدہ تنماول)

### حضرت ابومسعود بن الي العشائرُ رحمه الله

فرمایا: سالک کو چاہیے کہ اپنے نفس کو اس کا حق دیے بعنی کھانا پینا (اور ضروری راحت وغیرہ) البتہ اس کو الیم چیز سے دورر کھے جواس کو صدود اللہ سے نکال دے کیونکہ انسان کانفس اس کے پاس حق تعالیٰ کی امانت ہے اور (نفس) ایک سواری ہے جس پروہ سلوک کا راستہ چلتا ہے اس لئے اس پرظلم کرنا بھی ایسا ہی جرم ہے جیسے کی غیر پرظلم کرنا۔ ووسست اور ہرمسلمان کو تبلیغ وضیحت کرنے کی ضرورت

اگرتمهارے کی دوست کا روپیدراستہ میں گر پڑت تو تم پرتن بیہ کہا ہے اٹھا کردے دو،اوراس سے کہو کہا تھی طرح با ندھ کرر کھو۔ بنہیں کرتے کہ روپیہ کوراستہ ہی میں پڑار ہے دیں کہ جمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ کوئی بچہ ہے؟ خود خیال کیوں نہیں کرتا؟ نہیں، نہیں بلکہ روپیہ کواٹھا کرضرور دیتے ہیں، کیول کہ جھتے ہیں کہ بیددوست ہے اس سے بیچارہ کوفع ہوگا، لا وَاٹھا کرد بیدو،اور سمجھا دوپیاس کے کام آئے گا۔

ای طرح ہرمسلمان کوچاہیے کہ جب اپنے بھائی مسلمان کودیکھے کہ نماز نہیں پڑھتا ہے اوراس کی نماز چھوٹ گئی ہے تو بیہ سمجھے کہ گو یا اس کا روپیہ کھو گیا ہے۔ بلکہ روپیہ اوراشر فی کی بھی اس کے سامنے کیا حقیقت ہے تو اس کو بھی ضرور سمجھا دو، گریہاں میہ کہتے ہو کہ ہمیں کیا غرض پڑی؟ کیوں صاحبو! کیا نماز روپیہ سے بھی کم ہے؟ (الاتن المعمة الاسلام ۱۰۱۶)

تنین شخصول کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوعا ءفر مائی نین شخصول کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوعا ءفر مائی فی در اللہ علیہ وسلم نے بدوعا ءفر مائی فی مدت کر کے جنت حاصل نہ کرے۔

(۲)۔جوحضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنے اور درود شریف نہ پڑھے۔ (۳)۔ وہ مخص جور مضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے۔ حضرت خواجہ بختیار کا کی رحمہ اللہ فرمایا: انسان کے لئے بری صحبت سے بڑھ کراورکوئی بری چیز نہیں۔ جبرئیل علیہ السلام نے نزول قرآن کے لیے نبی علیہ السلام پرچھبیس ہزار مرتبہ نزول فرمایا ہے

بعض کتب تاریخ میں درج ہے کہ جرئیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھییں ہزار (۲۲۰۰۰) مرتبہ نزول فرمایا ہے۔ اورا نبیاء کیہم السلام میں سے کوئی نبی بھی اس عدد کونہیں پہنچے ہیں۔ قمری سال کے ایام تقریباً ۵۳۵ ہوتے ہیں اور نبوت کے تیکیس سالوں کے کل ایام نو ہزارا کیکسو پینسٹھ بنتے ہیں۔ دنوں کے اس عدد پر ۲۶ ہزار کونفسیم کرنے سے روزان تقریباً تین مرتبہ نُزولِ جریل علیہ السلام ثابت ہوتا ہے۔ (اثرار الکمیل)

حيرت انگيزاجتهاد

امام ابوصنیفدر حمد الله سے ایک عالم نے دریافت کیا کہ'' آپ کو بھی اپنے کی اجتہاد پر افسوس اور پشیمانی بھی ہوئی ہے؟''فر مایا کہ'' ہاں ایک مرتبہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا ایک حاملہ عورت مرگئ ہے اور اس کے پیٹ میں بچر کت کر رہا ہے، کیا کرنا چاہئے؟'' میں نے ان سے کہا''عورت کاشکم چاک کر کے بچہ کو نکال دیا جائے''لیکن بعد میں مجھے اپنے اجتہاد پر افسوس ہوا کیونکہ نیچ کے زندہ نکلنے کا تو مجھے علم نہیں، تا ہم ایک مردہ عورت کو نکلیف دینے کے فتوی پر مجھے افسوس رہا'' پوچھنے والے عالم نے کہا'' بیاجتہادتو قابل افسوس نہیں بلکہ اس میں تو اللہ کافضل شامل رہا کیونکہ آپ کے اس اجتہاد کی برکت سے زندہ نکل کر اس مرتبہ کو میں تو اللہ دیا جہیں ہی ہوں۔' (حدائن الحفیة ، ص ۵۰۰ کتابوں کی درس گاہ میں)

#### شهادت كااجريإنا

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو محض اللہ تعالیٰ سے اپنے شہید ہونے کی سیے دل سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے مرتبے تک پہنچادیتے ہیں۔خواہ وہ محض اپنے بستر پر مراہو۔ (میج سلم) حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ

فرمایا: دنیاایک بیمارستان ہے اورلوگ اس میں دیوانوں کی مانند ہیں اور دیوانوں کے لئے بیمارستان میں قیدوزنجیر ہوتی ہے۔

### سورهٔ فاتحه کوسبع مثانی کہنے کی وجہ

سورہ فاتحہ کو مٹانی کہنے کی بعض حضرات نے بیدوجہ بیان فرمائی کہاس کی سات آسیس ہورہ فاتحہ کو سل کی سات آسیس ہورہ اور ہرنماز میں اس کی قرائت بار بار ہوتی ہے اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سورۃ کا نزول دوبار ہوا ایک بار مکہ میں ایک بار مدینہ میں جس سے اس کی عظمت کا پتہ چلنا ہے اور اس وجہ سے اس کومٹانی کہتے ہیں۔ (بتان العارفین)

حضرت مقدا دبن عمر ورضى اللدعنه كاعشق رسول

غزوہ بدر سے پہلے جب لڑائی شروع ہونے کوتھی تو مہاجرین اور انصار کے سرداروں نے مسلمانوں میں جوش اور ہمت بڑھانے کے لئے بڑی پر جوش اور ولولہ انگیز تقریریں کیس۔اس موقع پر حضرت مقدادؓ بن عمرونے رسول الله تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت وعقیدت ظاہر کرنے کے لئے جو چندالفاظ کے وہ تمام تقریروں پر بھاری تھے۔

انہوں نے کہا:''یارسول اللہ!ہم موئی علیہ السّام کی قوم کی طرح نہیں ہیں جو کہہ دیں کے دشمن سے تو اور تیرااللہ لڑے۔ہم تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں لڑیں گے اور بائیں لڑیں گے۔آگر ٹیں گے اور بائیں لڑیں گے۔آگر ٹیں گے اور چھچے لڑیں گے (خداکی قتم! جب تک ہماری جان میں جان ہے۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔)

حفزت مقدادرضی الله تعالی عنه بڑے لمبے قد کے اور تندرست مخص تھے۔حوصلہ اور دلیری کی وجہ سے مشہور تھے۔اسلام کے اس جیالے سیابی سے نفرت کے بیدالفاظ سنے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا رُخِ اقدس فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ (مثمع رسالت)

#### غلام محمدلا ہوری

غلام محمد لاہوری بن مولانا محمد صدیق لاہور۔ امام مسجد وزیر خان لاہور''امام گامول'' مشہور سے جو سخے۔ رنجیت سنگھ کے زمانے میں زہدوتقوی کی بناء پرقر آن پاک کی کتابت کرتے تھے۔اس سے جو میسر آتا اس میں سے کچھ حصدا ہے او پرصرف کرتے اور پچھاہل علم اور درویشوں میں تقسیم کردیے۔ میسر آتا اس میں سے پچھ حصدا ہے او پرصرف کرتے اور پچھاہل علم اور درویشوں میں تقسیم کردیے۔ ۲۵ ذی الحجۃ ۱۲۳۲ اے کووفات پائی۔مسجد وزیر خان کے باہر جانب جنوب ان کا مزار ہے۔ (تحد جفاظ)

#### حضرت ابودر دالفكا حضرت ابوذر سيحسن عقيدت

حضرت ابوذ رغفاری رضی الله تعالی عنه حضرت عثمان کے دورخلافت میں شام میں مقیم سے دو اسلام میں رونما ہونے والی کسی بھی تبدیلی کو گوار ونہیں کرتے تھے۔ اس کے خلاف سخت فتوی دیتے تھے۔ وہ اسلام میں رونما ہونے والی کسی بھی تبدیلی کو گوار ونہیں ہیتے تھے۔ جب بیشدت سخت فتوی دیتے تھے۔ جب بیشدت برھی تو حضرت امیر معاوید رضی الله عنه نے ان کوشام سے جلاوطن کر دیا۔

حضرت ابوالدرداءانصاری رضی الله عنه بڑے بزرگ صحابی تھے۔انہوں نے حکومت کے فیصلہ کی مخالفت کی اور بغیر کسی خوف کے اعلان کیا۔

''اے میرے رب!ان لوگوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو جھٹلا یا لیکن میں نہیں جھٹلا تا ہوں لوگوں نے ان پر (غلط فتو کی دینے کا) انہام لگایا لیکن میں کوئی انہام نہیں لگا تا۔
ان لوگوں نے ان کوجلا وطن کیا لیکن اس رائے میں میری کوئی شرکت نہیں ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پران کے برابر کسی کوسچا نہیں سجھتے تھے اور ان سے زیادہ کسی سے راز کی بات نہیں کہتے تھے۔ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں ابودرداء کی جان ہے! اگر حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ میرے ہاتھ بھی کا ف ڈالیس تو میں ان سے بغض ندر کھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ابودرداء نے سنا کہ میں ان سے بغض ندر کھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ابودرداء نے سنا کہ میں ان سے بغض ندر کھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندی المحجمة اصد ق من ابی ذرّ میں ان کے بنچاورز مین کے اوپر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے زیادہ سے کوئی نہیں۔ ''دیعنی آسان کے بنچاورز مین کے اوپر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے زیادہ سے کوئی نہیں۔ ''دیعنی آسان کے بنچاورز مین کے اوپر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے زیادہ سے کوئی نہیں۔ ' دی المحت ابودرداء انساری گ

کون ساگھراچھاہے؟

معتصم باللہ فا قان کے پاس اس کی عیادت کو گئے اور فنخ بن فا قان ابھی بچے تھے قومعتصم نے ان کو کہا امیر المؤمنین کا (میرا) گھر اچھا ہے یا تمہارے والد کا۔ بچے نے جواب دیا امیر المؤمنین ہمارے گھر ہوں تو والد کا گھر ہی اچھا ہے۔ پھر اپنے ہاتھ میں امیر نے تکین دکھا یا اور امیر المؤمنین ہمارے گھر ہوں تو والد کا گھر ہی اچھا ہے۔ پھر اپنے ہاتھ میں امیر نے تکین دکھا یا اور پوچھا اس سے بہتر کوئی دیکھا ہے۔ بچے نے کہا ہاں وہ ہاتھ جس میں بیٹر کوئی دیکھا ہے۔ (کتاب الاذکیاء)

معذور ہونے کا حکم لگانے میں ہر مضخص کی رائے کا اعتبار نہیں

ان تاویلات کا جوتمہاری تراشی ہوئی ہیں کچھ اعتبار نہیں۔ تمہارے فتو کی سے امر بالمعروف ساقط نہیں ہوسکا۔ یہ نہیں کہ جوتمہارا دل چاہے وہی ہوجائے تمہاری رائے معتبر نہیں۔ بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ کی صاحب کمال سے بوچھنا چاہے اگر وہ کہہ دے کہ تم معذور ہوتو ٹھیک ہے ورنہ تمہارے خیالات کا، یا جاہلوں کے کہنے کا پچھا اعتبار نہیں۔ کی صاحب بصیرت کی شہادت ہوئی چاہیے ورنہ اس طرح تو ہر خض کوئی نہ کوئی عذر تر اش لےگا۔ صاحب بصیرت کی شہادت ہوئی چاہیے ورنہ اس طرح تو ہر خض کوئی نہ کوئی عذر تر اش لےگا۔ غرض پہلے ہر خض قلب کو ٹول کرد کھے لے کہ امر بالمعروف کا مقصد ہے یا نہیں یا محض اس سے خلاصی ہی چاہتا ہے اگر قصد ہوتو بیشک وہ اس کے آداب واعذار وشرائط سکھے۔علماء سے بوجھ کریا کتابوں سے د کھے کر۔ (آداب التہائے ۹۸)

( حاصل میہ ) کہ تبلیغ کے شرا نظ وضوابط و آ داب واعذار ،علماء سے دریا فت کروخود مفتی بن کر کیوں فتو کی لگالیا کہ ہم تو معذور ہیں۔

حضرت اوریس علیہ السلام کے آخری کھات

آپ حضرت آدم النظافات ہوتے اور قابیل کے بیٹے ہیں۔ قلم سے لکھنا، سینا پرونا، ناپ تول اور اسلح سازی آپ کی ایجادات ہیں۔ قر آن پاک میں دوجگہ آپ کا ذکر آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے ایک ہزار سال پہلے آئے۔ آپ کی جونصائح منقول ہوکر بعد میں آنے والوں تک پہنچیں ان میں چندیہ ہیں:

(۱) خدا کی بے شار نعمتوں کاشکرادا کرناانسان کی طاقت سے باہر ہے۔

(۲) یا دخدااور عمل صالح کے لئے نبیت میں اخلاص شرط ہے۔

(m) دوسرول کوعیش میں دیکھ کران پرحسد نہ کروہ اس لئے کہ بیہ چندروزہ عیش وعشرت ہے۔

(۴) اپنی ضرورت کی چیزول سے زیادہ کا طالب حریص ہوتا ہے۔

آپ نے آخری عمر میں بھگم خداوندی بابل سے مصری طرف ہجرت فرمائی۔ دریائے نیل کے کنارے اپنامسکن بنایا اور پہیں ۸۲سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی اٹکوٹھی پریہ عبارت کندہ تھی: الصبر مع الایمان ہا للّٰہ یورٹ الظفر. ''اللّٰہ پرایمان کے ساتھ ساتھ صبر، فتح مندی کا باعث ہوتا ہے۔' (سرۃ فرت)

#### روز ہ کے بغیرروز ہ کا ثواب

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جو شخص کسی روز ہ دار کا روز ہ افطار کرائے تو اس کوروز ہ دار کے جتنا اجر ملے گا اور روز ہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ (نسائی ورزندی)

قرآن مجيدسات حرفوں يرنازل ہواہے

فقیدر حمة الدُعلیه فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس حضور صلی الدُعلیہ وسلم کا یہ ارشادُقل کرتے ہیں کہ مجھے جرائیل علیہ السلام نے ایک طریق پرقر آن پڑھ کرسنایا میں نے اس سے رجوع کیا۔ مزید طریق کا مطالبہ کرتا رہا اور وہ بڑھاتے رہے جی کہ بیسلسلہ سات حرفوں پرقائم ہوگیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مجھے جرائیل علیہ السلام نے سات حرفوں سے قرآن پڑھنے کو کہا ہے کہ ہر طریقہ کامل و کمل ہے۔ حضرت ابن مسعود تقرماتے ہیں کہ قرآن سات حرفوں پرنازل ہوا ہے۔ اور ہرحرف کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے۔ (بتان العاد فین)

امام بخارى رحمه الله كاعشق رسول

امام بخاری کے حال میں مرقوم ہے کہ: آپ چیجے بخاری جمع کرنے کے وقت ہرحدیث شریف لکھنے کے واسطے تازہ خسل کیا کرتے اور دوگانہ نماز پڑھتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہآ ب زمزم سے خسل کرتے اور مقام ابراہیم علیہ السلام پردوگانہ پڑھتے تھے چونکہ اس طرح انہوں نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تو قیر کی ہے اسی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کوالیا فضل غظیم دیا ہے کہ تمام مسلمان ان کو اپنا امام جانے ہیں اور ان کی تعظیم اور ان کی کتاب کی وہ قدر ہوئی کہ دنیا میں سوائے قرآن مجید کے سی اور کتاب کی ایسی قدر ومنزلت نہیں ہوئی۔ یہ مقبولیت محض اوب حدیث کا سبب تھاور نہ احادیث جیجہ کی اور بھی بے شار کتا ہیں تھیں۔ (معیرسات)

لفظ الله، رحمٰن ، رحيم

قرآن مجيد ميں لفظ الله چيبيس سواٹھانوے (٢٦٩٨) بارآيا ہے رحمن ستانوے (٩٤٥) دفعہ اور نفیہ آیا ہے۔ (٩٤) دفعہ ایک سوچودہ (١١٣) دفعہ اور لفظ اسم انيس (١٩) دفعہ آيا ہے۔ يتعداد بيسم الله الرحمن الرَّحِيْم كے علاوہ ہے۔ (تخذها ما)

#### دعوت وتبليغ كے سلسله ميں تكليف برداشت كرنا

افسوس انبیاء میہم السلام کی توبیہ حالت تھی کہ جن لوگوں نے ان کے خون بہائے ،سر پھوڑے، دانت توڑے، لو ہے کا خود سر میں گھسا دیا، ایسے لوگوں کو بھی تبلیغ کرتے رہے تمام تکلیفیں جھیلتے رہے مگر تبلیغ سے نہیں رکے اور بڑا کمال یہ کہ ایسی ایسی تکلیفیں سہنے پر بھی کفار کے حق میں بددعانہیں کی شفقت کا بیعالم تھا کہ ایسے دشمنوں کے واسطے بھی ان کے منہ سے کیدعاء بی نکلی تھی ، رَبِّ اھُدِ قَوْمِی فَارِّنَّهُمُ لَا یَعُلَمُونَ نَ

البی میری قوم کی آئی میر کے میرے میں کیوں کہ یہ مجھ کو پہچانے نہیں ہیں، اس لئے میرے ساتھ ایسارتا و کررہے ہیں۔ اگریہ مجھ کو پہچان لیتے توہر گزمیرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرتے۔ ساتھ ایسارتا و کررہے ہیں۔ اگریہ مجھ کو پہچان لیتے توہر گزمیرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہڑی شان ہے آ ب کے غلامان غلام بھی امت کے حال پرایسے شفیق ومہر بان ہوئے ہیں کہ ایسے تکلیف پہنچانے والوں کیلئے ہمیشہ دعاء ہی کرتے تھے۔ (الاتمام احمۃ الاسلام ۱۸۷)

نا گواروا قعات کا پیش آنا بھی رحت ہے

جب بھی ہم غفلت وغیرہ میں مبتلا ہوتے ہیں ادھر سے کسی ناگوار واقعہ کا تازیانہ
لگادیاجا تا ہے۔ جس سے بچھ دنوں تک غفلت کاعلاج ہوجا تا ہے اور خدا کی طرف توجہ پیدا
ہوجاتی ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ طاعون وغیرہ کے زمانے میں سالہاسال کے
بے نمازی بھی نمازی ہوجاتے ہیں اور ہر مخض کو گونہ اُ خرت کی فکر ہوجاتی ہے۔ پس ناگوار
واقعات کا پیش آنا بھی ہڑی رحمت ہے۔ (نعائل مبروشر)

#### وظائف وعمليات

#### شقِ صدر کا واقعه

حضرت خالد بن معدان حضرات صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم يصدروايت كرتے ہيں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آ ہے ہمیں اینے بارے میں بتلائيں۔آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا: ہاں ميں اپنے ابا ابراہيم عليه السلام كى دعاء ہوں اورعیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ جب میری والدہ نے مجھے اسے پید میں اٹھایا تو اس نے دیکھا کہاس سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے کل نظر آنے لگے۔ اور میں نے قبیلہ بی سعد بن بکر میں دودھ پیا ہے۔ایک دفعہ میں اینے بھیٹر بکریوں کے گلہ میں کھڑا تھا کہ میرے یاں دوآ دمی آئے جن کے کپڑے سفید تنصان کے پاس سونے کا ایک طشت تھا جو برف سے بھرا ہوا تھا انہوں نے مجھے لٹایا اور میرے پیٹ کو چیرا پھر انہوں نے میرے دل کو باہر نکال کراہے چیرا اوراس میں سے سیاہ لوتھڑا نکال دیا پھرانہوں نے میرے دل اور پیٹ کواسی برف سے دھویا یہاں تک کہ انہوں نے میرے دل کو واپس پیٹ میں رکھ کروییا ہی سیجے کر دیا جیسا کہ پہلے تھا۔ پھرایک نے دوسرے سے کہااس کی امت کے دس آ دمیوں سے اس کا وزن کروتو اس نے مجھے تو لاتو میراوزن زیادہ ہوا پھرکہا سوسے وزن کراس نے سو سے مجھے تولا تو میراوزن زیادہ ہوا پھر کہا ہزارہے وزن کراس نے ہزار سے میراوزن کیا تو میں وزنی ہوگیا پھرکہا چھوڑ اگرتو پوری امت کے مقابلہ میں اس کووزن کرے گا تو بھی اس کا وزن زياده موكار (البدايه والنهايص: ٢٥،٥٥، ٢٠)

### شكركي بهترين تعريف

حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ سات سال کے تھے کہ سری سقطی ان کواپنے ساتھ جج کو لئے ۔ وہاں چار ہزرگوں کے درمیان شکر کے مسئلہ پر بحث ہورہی تھی حضرت سری سقطی اپنی رائے بیان کرنے کی اجازت دی۔ کہا شکر بیہ ہے کہ جونعت خدا نے جنید رحمہ اللہ کو بھی اپنی رائے بیان کرنے کی اجازت دی۔ کہا شکر بیہ ہے کہ جونعت خدا نے جہیں دی اس میں ان کی نافر مانی نہ کر واور اس نعمت کو گناہ کا ذریعہ نہ بناؤ۔ تمام حاضرین نے فیصلہ کیا کہ بیشکر کی سب سے بہتر تعریف ہے۔ یو چھا یہ کہاں سے بیکھی۔ جواب دیا کہ حضرت سری سقطی کی صحبت سے۔ (حکایات کا انسائیکو پیڈیا)

### صبح سوريے کام شروع کرنا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فر مائی کہ یا اللہ! میری امت کے لئے اس کے سورے کے کاموں میں برکت عطافر ما۔ (ترندی)

فرعون کے ساتھ نرم کلامی کاارشاد

الله تعالى حضرت موسى اور ہارون عليجاالسلام سے ارشادفر ماتے ہيں

فقو لاله قو لا لینا لعله یتذ کو او پیخشی. (پس اس سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ نصیحت قبول کرے یاڈر جائے )۔ اور تو حضرت موکیٰ اور ہارون علیما السلام سے افضل نہیں اور فاسق فاجر شخص فرعون سے بڑھ کر خبیث نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کوفرعون کے ساتھ فرم کلامی کا ارشاد فر مایا۔ (بتان العارفین)

حضرت عبدالله بن مغفل رضى الله عنه كاعشق رسول

عبداللہ بن مغفل کا ایک نوعمر بھتجا خذف سے کھیل رہا تھا۔انہوں نے دیکھا اور فرمایا کہ برادرزادہ ایسانہ کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے فاکدہ پجھیس سنہ شکار ہوسکتا ہے اور نہ دشمن کو نقصان پہنچایا جا سکتا اور اتفا قاکسی کے لگ جائے تو آتکھ پھوٹ جائے وانت ٹوٹ جائے۔ بھتجا کم عمر تھا اس نے جب پچپا کو عافل دیکھا تو پھر کھیلنے لگا۔ انہوں نے دیکھ لیا۔فرمایا کہ بیس مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا تا ہوں۔ تو پھر اس کا م کو کرتا ہے۔خدا کی تتم تجھ سے بھی بات نہیں کروں گا۔ ایک دوسرے قصہ بیس اس کے بعد کرتا ہے۔خدا کی تتم تجھ سے بھی بات نہیں کروں گا۔ ایک دوسرے قصہ بیس اس کے بعد خذف اس کو کہتے ہیں کہ انگو تھے پر چھوٹی ہی کنگری رکھ کراس کو انگی سے پھینک دیا جائے۔ بچوں بیس عام طور سے اس طرح کھیلنے کا مرض ہوتا ہے وہ ایسا تو ہوتا نہیں کہ اس سے خذف اس کو کہتے ہیں کہ انگو تھے پر چھوٹی می کنگری رکھ کراس کو انگی سے بھینک دیا جائے۔ بچوں بیس عام طور سے اس طرح کھیلنے کا مرض ہوتا ہے وہ ایسا تو ہوتا نہیں کہ اس سے خدالت کو کی کہتر اس کا حضور سے اس کے کھوڑے کی کرتی دے۔حضرت عبداللہ کا موس کو کرتے۔ ہیں گوگس نے ہوں کا کہ خطور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایتنا امران کو اس کا خل نہ ہور کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ارشاوات سنتے ہیں اور کا کا کا کتنا امہم کرتے ہیں۔ ہرخص خود ہی اسے متعلق فیصلہ کرسکتا ہے۔ (مثع رسالت)

### بشرحافي كامقام

ابن خزیمہ کہتے ہیں میں نے امام احکر سے پوچھا بشرحافی کا کیامقام ہے؟ فرمایاواہ واہ!
بشرجیبا تو کون ہوسکتا ہے میں ابھی ابھی ان کورب جلیل کے سامنے چھوڑ کر آیا ہوں ان کے
سامنے کھانے کا دسترخوان چنا ہوا ہے اور رب جلیل ان پر رحمتوں کی توجہ کی بارش برسارہے ہیں
اور فرمارہے ہیں اے وہ! جس نے دنیا میں نہیں کھایا اب کھالے، اے وہ! جس نے دنیا میں
نہیں پیااب پی لے۔ اے وہ! جس نے دنیا کی نعمتوں سے آئکھیں ٹھنڈی نہیں کیں اب اپنی
آئکھیں ٹھنڈی کرلے۔ (تحد خالا)

صبر کی فضیلت

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: صبر کرنانصف ایمان ہے۔ (ابوقیم فی الحلیہ) ایک حکایت

ہمت کی برکت پرایک حکایت یاد آئی، کہ ایک بزرگ تھے کہ لمبسفر میں تو نماز اور جماعت کے خیال سے ایک دو آ دمی کوساتھ رکھتے تھے (تا کہ جماعت سے نماز پڑھ سکیں) اور چھوٹے سفر میں اس انداز سے سفر کرتے تھے کہ نماز کے وقت منزل پر پہنچ جا ئیں، اتفاق سے ایک چھوٹے سفر میں راستہ میں کچھ ترج ہوگیا، اور ظہر کا وقت آگیا، گاڑی والا ہندوتھا۔ انہوں نے وضو کیا، اور سنتیں پڑھیں کوئی اور نمازی نہیں دکھائی دیا انہوں نے دعاء ماتکی کہ اے اللہ ہمیشہ میں جماعت سے نماز پڑھتا ہوں، اور اس وقت میں مجبور ہوں اگر آپ چا ہیں تو اس وقت بھی جماعت سے مشرف کرسکتے ہیں مصلی بچھا کر بید عاء ہی کررہے تھے کہ کاڑی والا سامنے آیا اور کہنے لگا کہ میاں مجھے تم مسلمان کرلو۔ (بزرگ کو) بڑی مسرت کا وجد ہور ہا ہوگا۔ ہوئی۔ کیا یو چھنا ہے اس مسرت کا وجد ہور ہا ہوگا۔

حضرت خواجه عين الدين چشتى رحمه الله

فرمایا: نیک اوگوں کی صحبت نیک کام سے بہتر ہاور بداوگوں کی صحبت بدکام سے بدتر ہے۔

بشربن حارث نے فرمایا کہ میں معافی بن عمر کے دروازے پر گیا۔ دروازہ کھنکھٹایا تو مجھے کہا گیا کون ہے۔ میں نے کہابشر حافی (نظے پیروالا) تو اندر سے ایک چھوٹی بچی نے جواب دیا اگرآپ دودانق کا جوتاخریدلیں تو حافی نام آپ سے ختم ہوجائے۔ (کتاب الاذکیاء)

اخلاق كااثر كردارير

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: عمدہ اخلاق گنا ہوں کواس طرح بیکھلا دیتے ہیں جس طرح پانی برف کو بیکھلا دیتا ہے۔ اور بُرے اخلاق انسان کے اعمال کواس طرح بیل دیتا ہے۔ اور بُرے اخلاق انسان کے اعمال کواس طرح بیل دیتا ہے۔ (رواہ الطبر انی فی الکبیر) بگاڑ دیتا ہے۔ (رواہ الطبر انی فی الکبیر)

حسن كلام

فقیدر جمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کیلئے مناسب ہے کہ لوگوں سے اس کی گفتگو نرم ہو چبرہ کھلا ہوا ہو ۔ کوئی اچھا ہو یا برا۔ اہل سنت سے ہو یا اہل بدعت سے۔ البتہ انداز چاپلوسی والانہیں ہونا چاہیے۔ اور نہ ہی ایسا کلام ہوجس سے وہ صاحب (بدعت) یہ گمان کرنے لگے کہ اسے میری سیرت یا فد ہب بسند ہے۔ (بتان العارفین)

حضرت امام ابوحنيفه رحميه الله كاعشق رسول

حضرت امام اعظم رحمة الله عليه جب مدينه منوره حاضر ہوئے ايک ہفتہ وہيں حاضر رہ اور پھر واپسی کی تياری کر لی شاگر دول نے اصرار کیا کہ حضرت ابھی اور قيام کریں تو آپ نے فرمايا ميں جب سے يہال حاضر ہوا مدينه منوره کی سرزمين پرادب کی وجہ سے قضائے حاجت نہيں کی اور اب مجھ میں برواشت نہيں ہے لہذا چلو۔ (محم سالت)

تهجد کی نماز

حضرت بایزید بسطامی رحمة الله علیه انجهی بنج بی تھے کہ سورۃ مزمل پڑھی تو اپ والد صاحب سے پوچھا کہ اس سورۃ میں تہجد کی نماز پڑھنے کا حکم س کودیا گیا ہے۔ والدصاحب نے جواب دیا حضرت محمصلی الله علیه وسلم کو، کہنے گئے جب حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے تہجد کی نماز پڑھی تو ہم کیوں نہیں پڑھتے۔ (مثالی بچپن)

### قرآنی آیات کی معلومات وعجائیات

ا حضرت على على المنه على منقول م كم مجهة قرآن مين محبوب رين آيت إنَّ اللَّهُ لا يَغُفِر أَنُ يُشُرَكَ بِهِ وَ يَغُفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنُ يَّشَاءُ (نَاء) \_\_\_

اور میرے نزدیک قرآن کی سب سے افضل آیت و مَا اَصَابَکُمْ مِنْ مُصِيْبَةٍ

فَبِمَا كَسَبَتُ أَيُدِيُكُم وَيَعُفُوا عَنُ كَثِيرٍ (الشوراي) -- (ماثي بيان ٢٢٩)

۲-قرآن مجید میں ایک مکمل رکوع ایسا ہے جو صرف ایک آیت پر مشتمل ہے اور وہ ہے سورہ مزمل کا دوسرا (آخری) رکوع۔

س-قرآن مجيد مين سب سے زيادہ آيات پر شمل ركوع سور عبس كا ہے جسكى بياليس آيتيں ہيں ٣- جارتهم كي آيات

الطویله : جن کے کلمات دس سے زیادہ ہوں۔

۲ \_متوسطہ: \_جن کے کلمات تین سے دس تک ہوں ۔

س مختصره : به دو کلمات کی آیتی ہوتی ہیں۔

۳ قصيره : جوايك كلمه كي مول ـ

۵\_آیات کی در قشمیں اور شارعا ئشد ضی الله عنها کی تفسیر

حضرت عائشەرضى الله عنها كے شارمیں ٢٦٦٦ بیں جن كی تفصیل بیہ ہے:۔

وعد کی ایک ہزار ۱۰۰۰ وعید کی ایک ہزار ۱۰۰۰ اوامرایک ہزار ۱۰۰۰

نوای ایک بزار ۱۰۰۰ امثال ایک بزار ۱۰۰۰ فقص ایک بزار ۱۰۰۰

طلال دوسوپیاس ۲۵۰ حرام دوسوپیاس ۲۵۰ سیج ایک سوده ۱

لتخ جھياسھ٢٢

فأكده: كوفي شارمين ٢٢٣٦ بين \_ پيرشارعا ئشەرىنى الله عنها مين غيركوفي ١١٢٥ ور منسوخ التلاوة ٢٦٦ مات بسمله ١١٢ نيزمضامين مكرره (اوامرونوا بي وغيره) كي ١٢٥ آيات بهى شامل بين اس طرح ان كاشار ٢٦٦٦ پورا مو گيا ـ والله اعلم

### کسی سے احسان کرنے یا برائی کرنیکی صورتیں

کہتے ہیں کہ کسی کے احسان سے پہلے اس پراحسان کرنا افضل ہے اوراحسان کر المحان کرنا کرم بعداحسان کرنا کرم احسان کرنا کرم احسان کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کہ اور بدلہ ہے اور برے سلوک کے جواب میں بھی احسان کرنا کرم ہے اور کسی کی بدسلوکی سے پہلے اس کے ساتھ برائی کرناظلم وجور ہے اور برائی کے مقابلہ میں برائی کرنا مکافات اور بدلہ ہے اوراحسان کے مقابلہ میں برائی کرنا کمینہ بن اور خباشت ہے۔ (بتان العارفین)

### حضرت سعدبن خيثمه رضي اللهءنه كاعشق رسول

حضرت سعد بن خیشمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک نو جوان انصاری صحابی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فر ما کر مدینہ تشریف لائے تو پہلے حضرت کلثوم ہم بنت الہدم کے گھر قیام فر ماہوئے۔ مکان تنگ ہوئیکی وجہ سے باہر کے لوگوں سے ملا قات کی جگہ کم تھی۔ چنا نچہ آپ نے مہا جرین اور انصار سے ملا قات کیلئے انہی کے مکان کو منتخب فر مایا۔ جب بیہ بدر کے میدان میں شرکت کی تیاری کرنے گئے تو ان کے والد خیشمہ ٹین حارث نے کہا'' بیٹا! ہم ونوں میں سے ایک شخص کو گھر پر رہنا ضروری ہے۔ میں جہاد میں جاتا ہوں تم گھر کی حفاظت کیلئے رہو۔''

حضرت سعدرضی الله عنه نے جواب دیا'' والد محترم! معامله رسول الله صلی الله علیه وسلم! کی ذات اقدس پرقربان ہونے کا ہے۔ شہادت جیسی عظیم چیز کونہیں چھوڑا جاسکتا۔ اگر جنت کے علاوہ کسی اور چیز کی بات ہوتی تو ضرور میں آپ کوتر جیجے دیتا۔ مجھے امید ہے الله تعالی مجھے شہادت کی نعمت عطافر مائے گا۔''

حضرت خیشمہ "بن حارث نے کہا'' یہی بات میرے ساتھ ہے میں بھی اس انعام کو نہیں چھوڑسکتا۔ اس لئے قرعہ ڈال کرد کھولو۔ جس کا نام نکل آئے وہی جہاد پرجائے۔''
قرعہ ڈالا گیا تو حضرت سعدرضی اللہ عنہ کا نام نکلا۔ وہ جوش محبت اور شوقی شہادت سے سرشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلے کے میدان میں شجاعت کے جوہر دکھائے اور طبیعہ بن عدی کے ہاتھ سے جام شہادت نوش کیا۔ اناللہ وا ناالیہ راجعون۔ (سیرۃ انصار جلدوم)

### قرآنی سورتوں کی معلومات وعجائبات قرآنی سورتوں کی جاراتسام

ا - سبع طوال: بقرہ سے انفال ، مع براء ۃ تک جن کی آیات دوسویا اس سے زیادہ یا ایک سوسے کافی زیادہ ہیں۔

۲- مئین جن کی آیتیں سو کے قریب ہیں۔ یونس سے قصص تک ۳- مثانی عکبوت سے فتنا تک بچونکہ اس میں قصے مقرر ہیں اسلئے اس نام کے ساتھ موسوم ہیں۔ سم - مفصل یامحکم بعنی چھوٹی چھوٹی سورتیں ججرات سے والناس تک

سجافيصله

حفرت شیخ عثان زندہ پیررحمہ اللہ کی خدمت میں دو خفص ایک ہندواور ایک مسلمان عاضر ہوئے اور درخواست کی کہ ان کے باہمی نزاع کے متعلق انصاف فرما کیں۔ آپ نے دونوں کے بیانات سے اور جو فیصلہ فرمایا وہ مسلمان جاٹ کے حق میں تھا۔ اس پر ہندوفریق بہت چلایا کہ آپ نے اپنی ملت کا پاس کیا ہے اور مجھے کا فرہونے کی وجہ سے نظرانداز کر دیا ہے۔ آپ نے بیت کرم اقبہ فرمایا اور اس کے بعد سراٹھا کرکہا کہ تم دونوں کی بیویاں اس وقت حاملہ ہیں۔ جو سچا ہے اس کے گھر لڑکا اور جو جھوٹا ہے اس کے گھر لڑکی بیدا ہوگی۔ دونوں نے منظور کرلیا تھوڑے دن بعد ہندوفریق کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ اور مسلمان فریق کے لڑکا۔ اس منظور کرلیا تھوڑے دن بعد ہندوفریق کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ اور مسلمان فریق کے لڑکا۔ اس منظور کرلیا تھوڑے دن بعد ہندوفریق کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ اور مسلمان فریق کے لڑکا۔ اس

#### آخرت میں حسن اخلاق کا درجہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میزان میں جو چیز سب سے زیادہ بھاری ہو گی وہ حسن اخلاق ہے اور جس میں حُسن اخلاق ہواس کا درجہ روزہ داروں اور نماز پڑھنے والوں کے برابر ہے۔ (سنن الترندی)

#### حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه

فرمایا: اے آ دی! تو صرف بدن سے دنیا کے ساتھ رہ اور دل سے اس سے علیحدہ رہ۔

### حضرت انتحق علیہالسلام کے آخری کمحات

حضرت ابراجیم النظامی کے بیٹے اور حضرت استعمل النظامی کے جھوٹے بھائی ہیں آپ کی پیدائش کے وقت حضرت ابراجیم النظامی عمر ۱۰۰ سال اور سیدہ سارہ ہے کی عمر ۱۰۰ سال سے متجاوز تھی۔ حضرت بیقوب النظامی آپ النظامی کے فرزندار جمند ہیں، جن کی اولا دہیں ساڑھے تین ہزار انبیاء کرام ہوئے۔ آپ نے ایک سوساٹھ یا ایک سواسی سال کی عمر میں وفات پائی۔ اور اپنے والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلومیں ''مدینۃ الخلیل'' میں دفن ہوئے۔ (سز آخرت)

#### ورودمصائب برغوركرنا

ینہیں سوچنے کہ بیمصیبت ہم پر کیوں نازل ہوئی ہے۔ اگر ہماری حالت میں کوئی تقص ہوتواس کی تلافی کرکے حالت درست کرنا چاہیے۔ تاکہ پھر حق تعالیٰ کافضل دکرم متوجہ ہو۔ اور بیتازیانہ عبرت ختم ہوگر افسوس کہنا گوار واقعات سے سبق لینے کی ہم کوعادت ہی نہیں۔ بس بیسبق سیکھ رکھا ہے کہ مصیبت کومشغلہ بنالیتے ہیں۔ چنانچہ طاعون وہیضہ کے زمانہ میں بعض لوگوں کا ای کاشغل ہوجا تا ہے۔ کہ آج استے مرے کل استے مرے (مصائب اورا تکاعلاج)

امام احدرحمه اللدكاجنازه

بیمن وغیرہ متعدد حضرات نے روایت کیا ہے کہ امیر محمد بن طاہر نے تھم کیا کہ جن لوگوں نے امام احمد بن ضبل کی نماز جنازہ اوا کی ہے ان کا اندازہ لگایا جائے ۔ تو اندازہ لگانے پر معلوم ہوا کہ تیرہ لا کھا ورا یک روایت کے مطابق سترہ لا کھآ دمیوں نے آپ کی نماز جنازہ اوا کی ہے۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں میں نے ابوزرعہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ متوکل باللہ نے اس جگہ کی پیائش کا تھم کیا جس جگہ لوگوں نے امام احمد بن ضبل کی نماز جنازہ اوا کی ہے۔ کہ کھی تو پیائش سے اندازہ ہوا کہ کل پچیس لا کھآ دمیوں نے آپ کی نماز جنازہ اوا کی ہے۔ ورکانی جو امام احمد بن ضبل کے پڑوئی تھے فرماتے ہیں کہ جس دن امام احمد فوت ہوئے اس ورکانی جو امام احمد بن ضبل کے پڑوئی تھے فرماتے ہیں کہ جس دن امام احمد فوت ہوئے اس دن ہیں ہزار یہودی و فصرانی آپ کے جنازہ کی حالت دیکھ کرمسلمان ہوئے۔ (تخفہ حفاظ)

حافظ الحدیث جاج بغدادی جب حضرت شابه محدث کے یہاں علم مدیث پڑھنے کے لئے جانے لگے توان کی پونجی کی کل کا کنات آئی ہی تھی کہ ان کی غریب مال نے ایک سو کلجے پکا دیئے جے جس کووہ ایک مٹی کے گھڑے میں بھر کرا پنے ساتھ لے گئے۔ روٹیاں تو مال نے پکا دی تھیں ہونہا رطالب علم نے سالن کا خودا نظام کر لیا اور سالن بھی اتنا کثیر ولطیف کے سینکٹروں برس گزرنے کے باوجود بھی کم نہیں ہوا اور ہمیشہ تازہ ہی رہا۔ وہ کیا؟ دریائے وجلہ کا پانی روزانہ ایک کلچ دریائے پانی میں ترکر کے کھالیتے اور شاندروزائہ ائی محنت کے ساتھ سبق پڑھتے روزانہ ایک کلچ دریائے چائی میں ترکر کے کھالیتے اور شاندروزائہ ائی محنت کے ساتھ سبق پڑھتے دیا تھا کی کرنا دری کی تعظیم و تکریم کرنا

فقیدر حمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہرانسان کولازم ہے کہ اپنے سے بڑے کاحق پہچانے اور اس کی تو قیر و تعظیم کرے کیونکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کوئی نوجوان کی بوڑھے کی جب تعظیم و تو قیر کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے بڑھا ہے کے وقت کسی نوجوان کو مقرر کردیتا ہے جواس کی تعظیم و تو قیر کرتا ہے ۔ لیٹ بن ابی سلیم فرماتے ہیں کہ میں طلحہ بن مطرف کے ساتھ چلتا تو وہ میرے آگے جلتے۔ اور یہ بھی فرماتے کہ مجھے آگریہ معلوم ہوکہ تو مجھے مطرف کے ساتھ چلتا تو وہ میرے آگے جلتے۔ اور یہ بھی فرماتے کہ مجھے آگریہ معلوم ہوکہ تو مجھے سے ایک رات کے بقدر عمر میں بڑا ہے تو میں بھی تیرے آگے نہ چلوں۔ (بتان العارفین)

ایک انصاری عورت کی حضور صلّی اللّه علیه وسلم ہے محبت

ایک صحابی حضرت رہید اسلمی نہایت غریب نوجوان تھے۔ایک مرتبہ نذکرہ چھڑا کہ انہیں کوئی اپنی بیٹی کارشتہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے انصار کے ایک قبیلے کی نشاندہ می کہ ان کے پاس جاکر رشتہ مانگو۔وہ گئے اور بتایا کہ میں نبی علیہ السلام کے مشورے سے حاضر ہوا ہوں تا کہ میرا نکاح آپ کی بیٹی سے کردیا جائے۔ باپ نے کہا' بہت اچھا ہم لڑکی سے معلوم کرلیں۔ جب پوچھا گیا تو لڑکی کہنے گئی ابوجان! بیمت دیکھوکہ کون آیا ہے بلکہ بیدد یکھوکہ جینے والاکون ہے چنانچے فورا نکاح کردیا گیا۔ایک صحابی حضرت سعد کے ساتھ بھی ایسائی واقعہ پیش آیا۔ (معرسات)

## ا نكار حديث كي فوري سزا

رحلہ این صلاح اور تاریخ این نجاریس یوسف بن علی محمد زنجانی فقیہ شافعی المسلک کے ترجہ میں فدکور ہے وہ فرماتے ہیں کہ شخ ابواسحاق شیرازیؒ نے قاضی امام ابوطیب سے بیان کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بغداد کی جامع منصور میں بہت سے اہل علم کے ساتھ موجود تھا کہ ایک خراسانی آیا اور مسئلہ مصراۃ پر دلیل ما تکنے لگا۔ چنا نچے کی دلیل دینے والے نے حضرت ابو ہریہ ہی کی اس روایت سے استدلال کیا جو سیحین میں فدکور ہے تو اس نوجوان نے جواب میں کہا کہ ابو ہریہ ہی کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ قاضی فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پایا تھا کہ اس کے پاس ایک بڑا سانپ جھت سے آگر گرا۔ لوگ اس سانپ سے ڈرکر بھا گئے لگے۔ لیکن وہ سانپ سب کو چھوڑ کر اس خراسانی نوجوان پر تملہ آور ہوا اور اس کے پیچے محاس کے بیاں ایک بڑا سانپ جوان سے کہا کہ تو بہ کرلو۔ کیونکہ تم نے ابھی محاست ابو ہریر ہی کی روایت پر شبہ کا اظہار کیا تھا یہ اس کی سزا ہے۔ چنانچہ اس نوجوان نے فورا تو بہ کرلی تب وہ سانپ اس کے پیچھے سے غائب ہوگیا۔ یہ واقعہ متند ہا ور اس کی نقل میں تین تو بہ کرلی تب وہ سانپ اس کے پیچھے سے غائب ہوگیا۔ یہ واقعہ متند ہا وراس کی نقل میں تین ائمہ موجود ہیں۔ یعنی قاضی ابوطیب طبری ابواسحاتی اور ابوالقاسم زنجانی۔ (حیاۃ الحیوان)

## حضرت ابوالعباس محشى رحمه الله

فرمایا: جوشخص بزرگوں کی صحبت میں رہتا ہے اور علم ظاہر کا عالم ہے اس کاعلم اس صحبت سے اور بھی زیادہ روثن ہوجا تا ہے۔

امير كى ضرورت ومصلحت اورضرورى مدايت

اس میں بڑی مسلحت ہے کہ رفقاء (تمام ساتھیوں) میں ایک امیر ہو۔ مگراس کیلئے سلامتی طبیعت شرط ہے۔ اور آج کل طبیعتیں ایس گندی ہیں کہ جہاں ایک کوامیر بنایا گیا۔ فوراً دوسرااسیر (قیدی) ہوجا تا ہے۔ یعنی امیر صاحب اس پر جائے جا (خواہ مخواہ کی) حکومت کرتے ہیں۔ اور مامور (دوسر سے ساتھیوں) کو بھی اس کی امارت (امیر بننا) ناگوار ہوتی ہے۔ دوست بن کر تو آج کل ایک دوسر سے کا کہنامان لیتے ہیں۔ مگر محکوم بن کر کہنا نہیں مانے۔ (الوامی الحق میں)

### صدقہ کے بدلے بچہ کی حفاظت

مروی ہے کہ ایک عورت نے ایک روٹی سائل کو خیرات میں دی۔ پھراپنے خاوند کی روٹی لے کرکھیت میں گئی جہاں وہ کٹائی کررہا تھا اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ ایک باغ سے گزررہی تھی کہ ایک درندہ نے اس کے بچہ کو پکڑ لیا ناگاہ ایک ہاتھ نکلا اور بھیڑ ہے کو ایک طمانچہ مارکر بچہ اس سے چھین لیا پھرا کی مناوی کی آواز سی کہتا تھا کہ اپنا بچہ لیجا ہم نے روٹی کے ایک لقمہ کے وض بچہ کالقمہ چھین کرتیرے حوالہ کیا۔ (روش الریاحین)

# یا نج قسم کے لوگوں کی صحبت سے پر ہیز کرو

کسی دانا نے اپنے فرزند کونفیحت کی کہ اے بیٹے پانچ قتم کے لوگوں سے ہٹ کر جس کے پاس جا ہے بیٹھا کرو ۔ مگران پانچ کے قریب بھی نہ پھٹکنا۔

ا - جھوٹے کے پاس بھی نہ بیٹھو کہ جھوٹے کا کلام سراب کی مانندہے جوقریب کودور اور دور کوقریب کرتی رہتی ہے ( دھوپ میں چہکتی ہوئی ریت جود کیھنے میں پانی محسوس ہوتی ہاور جوں جوں قریب پہنچود ورہوتی جاتی ہے )۔

۲ - کسی احمق کے پاس بھی نہ بیٹھو کہ وہ اپنے خیال میں تجھے نفع پہنچا تا ہے اور واقع میں نقصان ہوتا ہے۔

سا – کسی حریص کے پاس ہر گزنہ بیٹھو کہ وہ مختصے ایک لقمہ یاا یک گھونٹ کے بوض بھی چے دیگا۔ ۲۷ – کسی بخیل کے پاس بھی نہ بیٹھو۔ کہ وہ مختصے عین اس وقت تنہا چھوڑ دیگا جبکہ مختصے اس کی سب نے زیادہ ضرورت ہوگی۔

۵-کسی بزدل کی صحبت بھی بھی اختیار نہ کرنا کہ وہ تجھے اور تیرے والدین کو گالیاں دےگا اور ذرایر واہبیں کرےگا۔ (بستان العارفین)

#### حضرت حسن بصرى رحمه الله وفات • اا ه

فرمایا: جس نے اللہ کو پہچان لیااس نے اس کو دوست رکھا اور جس نے دنیا کو پہچان لیااس نے دنیا کو پشمن سمجھا۔ تین دن میں پورے قرآن کی کتابت

بابافرید گنج شکر کے خاندان سے ایک بزرگ شخ جنید حصاری ہوئے ہیں۔ آپ کا زمانہ سلاطین لودھی کا زمانہ سے آپ جیدعالم اورصاحب دل بزرگ تھے۔ حافظ قرآن بھی تھے آپ نے تحصیل علم سے فراغت حاصل کر کے حصار کوا پی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ وہاں سے اسلام ، علوم اسلامیہ اور خاص طور پرقرآن پاک کی تعلیمات کی اشاعت شروع کر دی۔ آپ نے ساری عمر درس تدریس کا مشغلہ جاری رکھا بھی کی امیر یاصاحب شروت کے آستا نے پڑئیں گئے خطاطی سے روزی پیدا کرتے تھے زود نولی میں اس قدر کمال حاصل تھا کہ بعض لوگ اس کو آپ کی کرامت پڑمحول کرتے تھے جنانچہ صاحب میں اس قدر کمال حاصل تھا کہ بعض لوگ اس کو آپ کی کرامت پڑمحول کرتے تھے جنانچہ صاحب معل الاخبار الاخیار فرماتے ہیں کہ آپ تین دن میں پورا قرآن کریم مع اعراب لکھ لیا کرتے تھے بلکہ درس و مغالطہ نہیں ہونا چاہئے کہ آپ درس و تدریس کا مشغلہ ترک کرے گئا بت کیا کرتے تھے بلکہ درس و تدریس کے بعد فرصت کے وقت آپ یہ فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ (تھند خاظ)

حضرنت عبدالله بن ابي حدو درضي الله عنه كاعشق رسول

حضرت عبداللہ بن ابی حدود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مفلس اور تنگدست تھے۔ ہمیشہ قر ضدار رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فر مانبر داری اور اطاعت کو زندگی کا عین مقصد سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فر مانبر داری اور اطاعت کو زندگی کا عین مقصد سمجھتے تھے۔ ایک یہودی کے بھی قر ضدار تھے۔قرض اداکرنے کی کوئی گنجائش ان میں نہیں تھی سوچتے تھے خیبر فتح ہوگیا تو اس کے مال غنیمت سے بیقرض اداکردوں گا۔

بہت تقاضے کے بعد بھی جب قرض واپس نہ ملاتواس یہودی نے ایک دن در باررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انکی شکایت کی کہ عبداللہ بن ابی حدود رضی اللہ تعالیٰ عندان کا قرض نہیں لوٹا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو بلا کر تھم دیا کہ 'اس یہودی کا قرض فوراً اوا کردیں' عبداللہ تھم سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کو ٹالتے نہیں تھے اس لیے سخت عبداللہ تھم سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹالتے نہیں تھے کر قرض چکا دیں۔ بس پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں' گھر میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کو بھی کر قرض چکا دیں۔ بس ایک جا در آپ کے باس تھی جس میں سردی گرمی گزرتی تھی' تھم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہی اور اطاعت کی فکر تھی۔ چنانچہ آپ نے بلا جھجک اس جا در کوفر وخت کر کے آپ کے تھم کی تھیل کی اور ہر تکلیف اُٹھانا گوارہ کی۔ (اسدانا ہوات میں اس جا در کوفر وخت کر کے آپ کے تھم

#### جنت كا درواز ه

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمانو! پچے بولنا اختیار کرو۔ کیونکہ بیہ بہشت کا ایک دروازہ ہےادر جھوٹ بولنے سے کنارہ کرو کیونکہ بیددوزخ کا ایک دروازہ ہے۔ (رواہ الخطیب) حضرت اسلمعیل علیہ السلام کے آخری کمحات

حضرت ابراہیم الظیم کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ لقب'' ذیج اللہ'' ہے، کونکہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم اللی کی تعمیل وا متثال میں فد بوح جانور کی طرح ہاتھ پیر باندھ کرآپ کی گردن پر چھری چلائی تھی ایک سوچھتیں سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ انتقال سے قبل آپ نے خانہ کعبہ کی خدمت اور متعلقہ امورا پے بڑے صاحبزادے عبیت کے سپرد کئے اپنے چھوٹے سو تیلے بھائی حضرت آئی علیہ السلام کو وصیت کی کہ میری لڑکی کا نکاح اپنے لڑکے عمیص سے کردینا۔ عرب مورضین کے مطابق وہ اور ان کی والدہ ہاجرہ کھی بیت اللہ کے قریب حرم میں مدفون ہیں۔ (سنر آخرت)

#### حضرت ابن عطاء رحمه الله

فرمایا: خدا کی شم تیراایسے جاہل کا ہم نشین ہونا جوا پے نفس سے ناراض ہے تیرے لئے اس عالم کی صحبت سے جوا پے نفس سے رضامند ہے زیادہ ہے زیادہ بہتر ہے تدبیر و دعاء میں افراط و تفریط

ہمارے اندر بیہ کوتا ہی ہے کہ دوج اعتیں ہوگئیں بعض نے تو دعا کواختیار کرکے تدبیر کوچھوڑ دیا اور بعض لوگئے۔ کے جھوڑ دیا ہم کے مصیبت میں شریعت کا حکم ہیہ ہے کہ خدا سے اس مشکل کے آسان کر دینے کی دعا کرتا رہے اور تدبیر میں بھی مشغول رہے گرتہ بیر کوکارگرنہ سمجھے۔

شریعت کایہ مقصود نہیں کہ تمام تدبیریں چھوڑ کر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جاؤ دعا کا حکم تواس لئے ہے کہ تدبیر میں بغیر دعا کے برکت نہیں ہوتی اور یہ مقصود نہیں کہ صرف دعا پراکتفا کی جائے اور تدبیر کچھند کی جائے۔ (مصائب اوراُ نکاعلاج)

### عبادت گذارشنرادی

روایت ہے کہ ایک عورت بنی اسرائیل میں بڑی عابدہ تھی اور وہ ان کے بادشاہ کی لڑ کی تھی۔ ایک شہرا دے نے اس سے متکنی کی درخواست کی۔اس نے نکاح کرنے سے انکار کیا، پھرا بنی ایک لونڈی سے کہا کہ میرے واسطے ایک عابد وزاہد نیک آ دمی تلاش کر، جوفقیر ہو۔لونڈی عابداورزاہدآ دمی کی تلاش میں نکلی اورایک عابدزاہد کوشنرادی کی خدمت میں لے آئی۔شنرادی نے اس سے یو چھا کہ اگرتم مجھ سے نکاح کرنا جا ہوتو میں تمہارے ساتھ قاضی کے پاس چلوں۔فقیرنے اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا اور بید دونوں قاضی کے پاس یہنچ اور نکاح ہو گیا۔شہرادی نے فقیر سے کہا، مجھے اپنے گھر لے چلو، فقیر نے کہا، واللہ اس کمبل کے سواکوئی چیز میری ملک نہیں ہے۔اس کورات کے وقت اوڑ ھتا ہوں اور یہی دن میں پہنتا ہوں۔اس نے کہا میں تیری اس حالت پر راضی ہوں۔ چنانچے فقیرشنرا دی کوایئے گھر لے گیا۔ وہ دن بھرمحنت کرتا تھا اور رات کو اتنا لے آتا تھا جس سے افطار ہو جائے۔ شنرادی دن کوروز ہ رکھتی تھی اور شام کوا فطار کر کے اللہ تعالیٰ کاشکرا دا کرتی تھی اور کہتی تھی اب میں عبادت کے واسطے فارغ ہوئی ۔ایک دن فقیر کوکوئی چیز نہلی ، جوشنرادی کے واسطے لے جاتے۔وہ بہت گھبرائے اور جی میں کہنے لگے میری بیوی روز ہ دارگھر میں بیٹھی انتظار کررہی ہے کہ میں ان کے لئے کچھ لے آؤں گا۔ بیسوچ کروضو کیا اور نمازیڑھ کردعا ما تکی ،اے اللہ! آپ جانتے ہیں کہ میں دنیا کے واسطے پچھنہیں طلب کرتا۔ صرف اپنی نیک بیوی کی رضامندی کے لئے مانگتا ہوں۔اےاللہ! تو مجھےاپنے پاس سے رزق عطا فرما۔تو ہی سب سے اچھاراز ق ہے۔ ای وقت آسان سے ایک موتی گریڑا۔ فقیرموتی لے کراپی بیوی کے یاس گئے، جب انہوں نے اسے دیکھا تو ڈرگئیں اور کہا بیموتی تم کہاں سے لائے ہو۔اییا قیمتی موتی تو میں نے اپنے باپ کے پاس بھی نہیں ویکھا۔ درویش نے کہا، آج میں نے رزق کے واسطے محنت کی لیکن کہیں نہ ملاتو میں نے سوچا میری نیک بیوی افطار کے لئے گھر میں میراا نظار کر رہی ہوں گی۔ میں خالی ہاتھ کیسے جاؤں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو حق تعالیٰ نے بیموتی عنایت فرمایا اور آسان سے نازل فرمایا۔ شہرادی نے کہا اسی جگہ

جاؤ، جہاں تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور اس سے گریہ وزاری کے ساتھ دعا کرو۔ اور کہو،
اے اللہ! اے میرے مالک! اے میرے مولا! اگریہ موتی تو نے ہمیں دنیا میں روزی کے طور پرعطا فرمایا ہے تو اس میں ہمیں برکت دے۔ اور اگر ہماری آخرت کے ذخیرے میں سے عطا فرمایا ہے تو اسے واپس لے لے۔ درولیش نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے موتی واپس لینے کی حقیقت سے شہرادی کو آگاہ کردیا شہرادی نے اللہ تعالیٰ کا شکریہا دا کیا اور کہا، اے اللہ! تو بردارجیم اور کریم ہے۔ (مثالی بھین)

#### سب سے بڑی دانائی

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایمان لانے کے بعد دانائی کی سب سے بڑی بات بدہے کہلوگ آپس میں دوستی اور محبت رکھیں۔ (رواہ الطمر انی فی الاوسط)

## سلام کے جواب کے فرض ہونیکی دلیل

سلام کے جواب کے فرض ہونے کی دلیل ہے کہ قرآن پاک میں ہے واذا حییتم بتحیة فحیوابا حسن منها اور دوها (اور جبتم کوکوئی سلام کرے قرتم اس سے اچھے الفاظ میں سلام کردیا کرویاویسے ہی الفاظ میں سلام کردیا کرویاویسے ہی الفاظ کہہ دو)۔ آیت میں سلام کاجواب دینے کا حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم فرض کا درجہ رکھتا ہے اور بعض علماء نے ابتداء سلام کہنے کوافضل فرمایا ہے اسلے کہ بیسابق اور پہل کرنے والا ہے لہذواسے سبقت کی فضیلت حاصل ہوگی۔ (بتان العارفین)

### احمد بن فضلوبه كاعشق رسول

ابوعبدالرحمٰن اسلمی نے احمد بن فضلویہ زاہد سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے بہت کہ میں نے کہا ہے کہ میں نے بہت کے بعلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ میں کان کو بے وضونہیں چھوا جب سے کہ مجھے کو بیہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان کو ہاتھ میں لیا ہے۔ (کتاب الشفاء)

#### حضرت ابوسلیمان دارانی رحمه الله ۱۵ ح

فرمایا:حصول آخرت کا ذریعه ترک دنیا ہے جس دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے اس دل میں آخرت کی دوئی ہاتی نہیں رہتی۔

### خيروبركت اوررزق ميس ترقى كيلي

اگرکوئی خیروبرکت یارزق میں وسعت وکشادگی چاہتا ہوتو ہرنماز کے بعد سومرتبہ یہ پڑھا کرے۔ "لاتدر که الابصار وهویدرک الابصار وهواللطیف الخبیر" پھراس کے بعد بیدوعا پڑھے:۔ "الله لطیف بعباده یوزق من یشاء وهو القوی العزیز" (حیاۃ الحیوان)

شہادت کے بعدسرے تلاوت قرآن کی آواز

جعفر بن محمد صائع کابیان ہے کہ میرک آئیس پھوٹ جائیں اور میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں غلط کہوں، میرک آئیسی کھول نے دیکھا اور میرے کا نول نے سنا کہ جس وقت احمد بن نفر تشہید کیے گئے برابران کے سرے کا اللہ اللہ کی آواز آتی رہی۔ شہادت کے بعد سر مبارک بن سے جدا کیا گیا اور لاش لئکا دی گئی اور سرکو بغداد تھیج دیا گیا جومدت تک شہر کے مشرقی مبارک بن سے جدا کیا گیا اور لاش لئکا دی گئی اور سرکو بغداد تھیج دیا گیا جومدت تک شہر کے مشرقی حصے میں پھر مغربی حصے میں آویز ال رکھا گیا۔ علامہ ابن جوزی نے ابراہیم بن آسمعیل کابیان کھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر پینچی کہ احمد بن نفر کے سرسے قرآنی آیات کی تلاوت تی جاتی موجود تھے۔ جب رات کو مہال پہنچا اور سرکے قریب کان لگا کر سنتا رہا صالا تکہ چاروں طرف پہریدار موجود تھے۔ جب رات کا ساٹا ہوا تو ان کے سرنے تلاوت شروع کی اور میآیات پڑھیں: موجود تھے۔ جب رات کا ساٹا ہوا تو ان کے سرنے تلاوت شروع کی اور میآیات پڑھیں: اللّم آخسیبَ النّاسُ اَنْ یُشُورُ کُولَ آ اَنُ یَقُولُولُ الْمَنّا وَ هُمُ لَا یُفْتَنُونَ الْخ

زياده بولنے كےنقصانات

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو آدمی بہت بولتا ہے اس کی زبان اکثر مجسل جاتی ہے اور جو اکثر جھوٹ مجسل جاتی ہے وہ اکثر جھوٹ بولتا ہے اور جو اکثر جھوٹ بولتا ہے اس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اور جس کے گناہ زیادہ ہوجاتے ہیں اس کا انجام دوز خ کے سوانہیں ہے۔ (رواہ العسکری فی الثال)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمانو! زبان سے مت بولو مگر سچائی کے لئے۔اور ہاتھ مت کھولو گر بھلائی کے لئے۔ (الطمر انی فی الکبیر) اولا دکوتین چیزیںضرورسکھاؤ

امیرالمؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے روایت ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولا دکوتین خصلتوں (اور تین باتوں کے التزام) کا ادب سکھلا و ایک ایپ نبی کی محبت تیسری قرآن مجید کا پڑھنا اس لئے کہ دوسری آپ کے اہل بیت (از داج اور تمام اولا د) کی محبت تیسری قرآن مجید کا پڑھنا اس لئے کہ قرآن کے حفاظ کرام قیامت کے دن انبیاء اور اس کے برگزیدہ حضرات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سابی میں ہوں گے جس دن اللہ (کے عرش کے سواکوئی سابیند ہوگا)۔ (دیلی وغیرہ)

سب سے اچھے لوگ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے مسلمانو! تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں اور جو تواضع اور فروتی سے جھکے جاتے ہیں اور تم میں سب سے کرے اخلاق اچھے ہوں اور جو تواضع اور فروتی سے جھکے جاتے ہیں اور تم میں سب سے کرے وہ لوگ ہیں جو بدزبان اور بدگواور دریدہ دہن ہوں۔ (رواہ البہتی فی النعب)

كامل مومن

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمانوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان اس شخص کا ہے جسکے اخلاق عمدہ ہیں۔ (رواہ احمد فی المسند )

حضرت مجد دالف ثاني رحمه الله

فرمایا: اے فرزند! کیا تو جانتا ہے؟ کہ دنیا کیا ہے؟ دنیاوہی ہے جو تجھے حق تعالیٰ کی طرف سے ہٹار کھے۔

قیامت کے دن حافظ کی سفارش

ابن ابی شیب اورابن الضریس نے مجاہد سے ان کا یہ قول روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن قرآن کریم اپنے حافظ کی سفارش کرے گا کہے گا اے پروردگار! آپ نے مجھے اس کے سینے میں محفوظ کیا تو میں نے اس کورات بھر جرگایا اور بہت کی لذتوں سے اس کومروم کر دیا اور ہر مزدور کو اس کی مزدور کی کا بدلہ ملتا ہے۔ لہذا اس کو بھی بدلہ دیجئے۔ اس پر حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ اپناہاتھ بھیلا وہ بھیلا کے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا اور خوشنودی سے بھر دیں گے۔ اور پھر اس پر بھی بھی ناراض نہیں ہوں گے اس کے بعد حافظ قرآن سے کہا جائے گا۔ پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ پس ہرآیت کے بدلہ میں اس کو ایک درجہ کی بلندی نیز ہرآیت کے بدلہ میں ایک نیکی کی زیادتی عطاء کی جائے گی۔ (الدرالمؤر)

## نظم وجماعت كيباته كام كرنے كى ضرورت

بحماللد اس وقت کس قدر مسلمانوں کواس کام (تبلیغ) کی طرف توجہ شروع ہوئی ہے۔ مگران میں بھی غضب یہ ہے کہ انظام نہیں ہے۔ بلکہ محض رسم پرتی ہے۔ آگرہ کی طرف بعض اہل باطل نے پچھے۔ نومسلموں کومرتد بنانے کی کوشش کی تھی ، تو جس کو دیکھو آگرہ ہی میں تبلیغ کرنے جارہا ہے ، سب کے سب آگرہ ہی میں آگرے۔

حالانکہ کام کا طریقہ یہ تھا کہ ایک جماعت آگرہ جاتی، دوسری جماعت دوسرے مقامات کی خبر لیتی کہ اور تو کہیں اس قیم کا خطرہ نہیں ہے، گراییا کرنے سے نام نہ ہوتا کیوں کہ آگرہ میں تبلیغ کرنے والے پنچے ہوئے ہیں۔ وہاں جائیں گے توسب کو معلوم ہوجائے گاکہ ہاں یہ بھی تبلیغ کرنے آئے ہیں۔ اور اخباروں میں بھی ان کی آمد شائع ہوجائے گ۔ وسرے مقامات (علاقوں) میں جانے سے بینام نہ ہوگا۔ گرمسلمان کا تو کام کرنا چاہیے۔ نام سے کیالینا۔ اسلام نام ونمود سے نہیں پھیلا۔ بلکہ کام سے پھیلا ہے۔ اور کام بھی وہ جو خلوص کے ساتھ محض اللہ کے واسطے تھا۔ (التواصی بالحق مور)

#### حضرت الياس عليه السلام كآخرى لمحات

حفرت ہارون النظامی اولاد میں سے ہیں۔ قرآن کریم نے دومقامات برآپ کا تذکرہ کیا ہے حفرت الیاس کی قوم مشہور بت بعل کی پرستاراورتو حید سے بیزارشرک میں مبتلاتھی۔ آپ النظامی نے انہیں تو حید خالص کی طرف دعوت دی۔ آپ کی زندگی زاہدانداور فقیرانہ معیشت کی حامل تھی۔ دن بھر بلیغ حق میں مصروف رہتے اور شب کو یا دالہی کے بعد جہاں جگہ میسر آ جاتی ہاتھ کا تکیوسر کے بنچ رکھ کرسور ہے ۔ بعض مؤرخین حضرت خضر علیہ السلام کی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کی بھی زندگی کے قائل ہیں، کہ وہ قرب قیامت تک زندہ رہیں گے۔ حاکم نے آئخضرت کی روایات کو موضوع قرار دیا ہے تا ہم آپ کی فات کے بارے میں تاریخ میں کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ (سزہ خت)

## عقل كى آئكھ سے ديکھنے والا بچہ

مامون الرشید نے اپنے ایک چھوٹے بچے کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں رجسٹر تھا۔
پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ جواب دیا جس سے ذہمن کو تیز کیا جا تا ہے اور غفلت سے
متنبہ کیا جا تا ہے اور وحشت سے انس حاصل کیا جا تا ہے۔ مامون نے کہا تمام تعریفیں اس
اللہ ہی کیلئے ہیں جس نے میرے بچے کوتو فیق دی کہوہ عقل کی آئکھ سے زیادہ دیکھتا ہے اپنے
جسم کی آئکھ سے دیکھنے کے مقابلے میں اورا پنی عمر کے اعتبار سے۔ (کتاب الاذکیاء)

#### جواب لاجواب

فرزدق نے ایک چھوٹے بچے کو کہا کہ کیا یہ بات مجھے پسند ہے کہ میں تیرا باپ بن جاؤں۔ بچے نے کہانہیں لیکن میرے والد آپ کی جاؤں۔ بچے نے کہانہیں لیکن میرے والد آپ کی اچھی باتوں سے لطف اندوز ہوں ( کیونکہ فرز دق شاعر تھے)۔

فرز دق بچپن ہی میں شاعر تھا۔ آپ کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خاص عقیدت مندوں میں سے تھے۔ وہ ایک دفعہ فرز دق کواپنے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ ک خدمت میں لے گئے اور بتلایا کہ رہی بچہ شاعر ہے۔

حفزت علی کرم اللہ وجہہ نے فر مایا کیا ہی اچھا ہوتا اگریہ بچہ حافظ قرآن ہوتا۔ جب گھر لوٹے تو فرز دق نے قتم کھالی کہ جب تک قرآن مجید حفظ نہ کرلوں گا گھر سے باہر نہ نکلوں گا چنانچہ آپ نے گھر میں قرآن پاک یاد کرلیا۔ (مثالی بچپن) ایمان کامل ہونے کی شرائط

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کسی انسان کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ جب
تک کہاس کے اخلاق الیحھے نہ ہول اور جب تک کہ وہ اپنے غصہ کو دباتا نہ ہواور جب تک کہ
لوگوں کے واسطے وہی بات نہ چا ہتا ہو، جو اپنے لئے چا ہتا ہے، کیونکہ اکثر آ دمی بہشت میں
داخل ہو گئے ہیں اور ان کا کوئی نیک عمل اس کے سوانہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کی بھلائی دل سے
چاہتے تھے۔ (ابن عدی وابن شاہین والدیلی)

### حضرت مجد دالف ثاني رحمه الله

فرمایا: اہل دنیا کی صحبت اور ان سے ملنا جلنا زہر قاتل ہے۔ اس زہر سے مراہوا ہمیشہ کی موت میں گرفتار ہے۔

#### نمك حلالي كاحق

اے صاحب! جس خدانے سالہاسال ہم کوراحت وآرام میں رکھا ہے۔ اگر کسی وقت وہ تکلیف کوزبان پرلائیں وقت وہ تکلیف کوزبان پرلائیں اورنا گواری کا اثر کیکراطاعت میں کوتا ہی کرنے گئیں۔

صاحبو! سلاطین عالم فوجی ملازموں کوسالہاسال بے مشقت گھر بیٹے تخواہ دیتے ہیں۔
اور کسی وقت دشمن کے مقابلے میں بھی بھیج دیتے ہیں۔ تو بتلا سے کیااس وقت فوجی ملازم کواس حکم پرنا گواری کا کچھ بھی حق ہے۔ ہر گرنہیں بلکہ اس وقت کہاجا تا ہے کہ نمک حلالی بہی ہے کہ جس بادشاہ نے برسوں گھر بیٹے تخواہ دی ہے اور بلاکسی مشقت وکلفت کے خبر گیری کی ہے کہ جس بادشاہ نے برسوں گھر بیٹے تخواہ دی ہے اور بلاکسی مشقت وکلفت کے خبر گیری کی ہے کسی وقت اس کے حکم سے مشقت بھی ضرور برداشت کرناچاہیے۔ چنانچی فوجی ملازم بھی ایسے وقت میں انکار نہیں کرتا اور خوشی کے ساتھ دیمن کے مقابلہ میں بادشاہ کوخوش کرنے کے ایسے وقت میں انکار نہیں کرتا اور خوشی کے ساتھ دیمن کے مقابلہ میں بادشاہ کوخوش کرنے کے اور جان دینے کواپنی سعادت اور نمک حلالی سجھتا ہے اور کار خواب کے ساتھ وہ برتا و بھی نہ ہو جوا یک ادنی فوجی ملازم کار ذیلی بادشاہ کے ساتھ وہ برتا و بھوتا ہے۔ (مصائب اورا نکاعلاج)

شرريقوم سے حفاظت كيلئے

حدیث پاک میں ہے اگر کوئی شخص کسی شریر قوم سے پریشان ہوتو وہ بید دعا پڑھا کرے۔ان شاءاللہ وہ ان کے شریے محفوظ رہے گا۔ دعا بیہے:۔

"اللهم انا نجعلک فی نحورهم و نعوذبک من شرورهم" یایدوعایر ہے:۔

"اللهم اكفناهم كماشئت انك على كل شئى قديو"

### ورگذر کرنے کا انعام

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن ایک پیکار نے والا پیکارےگا۔
کہاں ہیں وہ لوگ جولوگوں کی خطا ئیں معاف کردیا کرتے تھے۔وہ اپنے پروردگار کے حضور میں
آئیں اور اپناانعام لے جائیں۔ کیونکہ ہر مسلمان جس کی بیعادت تھی بہشت میں داخل ہونے
کاحق دار ہے۔ (رواہ الواشیخ فی الثواب)

## حضرت يجيئ معاذ رحمهالله

فرمایا: تین قتم کے لوگوں کی صحبت سے پر ہیز کرو۔ (۱) غافل علماء (۲) مداہنت کرنے دو الے مبلغین (۳) اور کاہل وست درویش جوفرائض دین کاعلم حاصل کرنے سے پہلے مجاہدات اور نفلی عبادات میں لگ گئے۔

تبليغ كالصلى مقصد

الله تعالی فرماتے ہیں کہ بلیغ سے خاص بیمقصود نہیں کہ آپ کی حسب دلخواہ مراد پوری ہوجایا کرے کہ سب کے سب ولی اور ابدالی بن جائیں، بلکہ بلیغ سے مقصود خدا تعالیٰ کا قرب اور معیت حاصل کرنا ہے اگروہ تم کو حاصل ہوجائے تو خواہ ساری عمر میں ایک بھی مسلمان نہ ہو، ایک جگی کا میابی نہ ہو، کچھ حرج نہیں۔

تبلیغ کی بجا آوری سے خدا کی معیت نصیب ہوگئ، تو یہی کافی ہے اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، خواہ کوئی گڑے یا سنورے تم کواس کی پرواہ نہیں ہونا چاہیے، تبلیغ سے اگر نفع نہ بھی ہو، تو ہمارا کیا گڑا ہم نے تو اپنا فرض اتاردیا۔

جو کام ہمارے ذمہ تھا وہ ادا کر دیا ، اب نفع ہویا نہ ہو، وہ جانیں اور ان کا کام ۔ہمیں اس سے کیا بحث۔ (الاتمام لیمیة الاسلام ۷۷)

#### حضرت يتنخ ابن عطاءرحمهالله

فرمایا: ایسے خص کی مجالست نہ کرنا کہ نہ جس کا حال تجھ کو اللہ کی طرف برا پیختہ کرے اور نہ اس کا کلام تجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرے۔ گھر میںسلام کہنے پرشیطان کا فرار

ابراہیم قرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوکرالسلام علیم کہتا ہے توشیطان کہتا ہے کہ یہاں میرے لئے ٹھکانا نہیں ہے۔اور جب کوئی کھانا کھاتے وقت بھم اللّٰہ پڑھتا ہے توشیطان کہتا ہے نہ کھانا نہ ٹھکانا نہ ٹھکانا ہور جب پیتے وقت بھم اللّٰہ پڑھتا ہے توشیطان کہتا ہے کہ یہاں میرے کہتا ہے نہ کھانا نہ ٹھکانہ اور خہ کانہ پس وہ خائب وخاسر ہوکر بھاگ جاتا ہے۔ (بتان العارفین)

حضرت حذيفه بن اليمان رضى الله عنه كاعشق رسول

۵ بجری میں مشرکین عرب اکتھے ہوکر بڑے ساز دسامان سے مدینہ پرچڑھ آئے۔ مسلمان اس وقت بڑی مجبوری کے عالم میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی حفاظت کیلئے خندق کھدوائی اوراللہ سے دعا کی کہ مسلمانوں کے سرسے یہ صیبت دفع کردے۔ کفار مسلمانوں کا محاصرہ کئے پڑے تھے کہ ایک رات بہت تیز طوفان آیا اور بہت زیادہ تیزی شھنڈی ہوا جلی جس سے کفار کے جیموں کی طنابیں اکھڑ گئیں اور ہانڈیاں چواہوں سے الٹ گئیں۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كوكفار كى طرف ہے بہت فكر تھى اس لئے آپ صلى الله عليه وسلم نے حضرت حذیفہ بن الیمان كو تھم دیا كه '' جاؤمشر كین كی خبر لاؤ''آپ صلى الله عليه وسلم نے به مدایت بھی كی كه '' دیکھونہ تو کسی كوخوف دلا نااورنہ کسی برحمله كرنا۔''

حضرت حذیفہ بن الیمان بہت تیز رفتاری سے چل کرمشرکین کی شکرگاہ میں جا پہنچ۔
انہوں نے دیکھا کہ طوفان اور سردی سے مشرکین کی حالت خراب ہے ان کا سپہ سالار
ابوسفیان سردی کے مارے اپنی پیٹھ سینک رہا ہے۔ کمان اور تیر حضرت حذیفہ کے ہاتھ میں
تفا۔ انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کے دشمن ابوسفیان کا خاتمہ کردوں تا کہ بیفتہ ہمیشہ کے
لئے ختم ہوجائے۔ انہوں نے کمان میں تیر جوڑ ااس کو چلانا ہی چا ہے تھے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آگئی۔ آپ نے فوراً کمان نیچ کرلی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
کی تاکید کی وجہ سے اس بہترین موقع کو ہاتھ سے جانے دیا۔

واپس آ کرانہوں نے سارا واقعہ رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلّم کو سنایا۔اب یہ بھی سردی سے کا پینے گئے۔رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلّم نے انہیں اپنا کمبل اڑھا دیا اور دُ عادی۔ (سیح سلم کتاب بعہاد فرزوہ احزاب)

# شاہ ابن شجاع کر مانی کی بیٹی

روایت ہے کہ بادشاہ کرمان نے شیخ شاہ کرمانی رحمہ اللہ کوان کی بیٹی کے لئے نکاح کا پیغام دیا نہوں نے جواب کے لئے تین دن کی مہلت مانگی اور مساجد میں تلاش کرنے لگے ایک لڑ کا دیکھا جواچھی طرح نماز پڑھ رہاتھا۔ جب فارغ ہوا تو بلایا۔اےلڑ کے تہماری کوئی بیوی ہے؟اس نے کہانہیں فرمایا توالی لڑکی ہے نکاح کرنا جا ہتا ہے جو قرآن پڑھتی ہے، نماز روزہ کی پابند ہے اورخوبصورت یاکسیرت یا کدامن ہاس نے کہا کون مجھ سے نکاح کر کے دے گا؟ شاہ نے کہامیں کئے دیتا ہوں۔ بیدرہم لےایک کی روٹی ایک کا سالن اورایک کاعطرخرید لا اورسب کام تیارہے۔اس طرح سےاس کا تکاح اپنی لڑکی سے بڑھادیا۔جبلڑکی اس کےمکان میں آئی تو گھڑے پرایک سوتھی روٹی رکھی دیکھی کہا ہے ہیں روٹی ہے؟ کہا بیکل کی بچی ہوئی روٹی ہے؟ میں نے افطار کے لئے رکھ چھوڑی ہے، بین کروہ واپس لوٹے لگی لڑے نے کہا میں جانتا تھا کہ شاہ کرمانی کی بیٹی مجھ فقیر پر قناعت نہ کرے گی اور راضی نہ ہوگی، کہنے لگی شاہ کرمانی کی بیٹی تیری فقیری کی وجہ نہیں لوٹی بلکہ تیرے ضعیف یقین کی وجہ سے لوٹی ہے۔ مجھے تم سے تعجب نہیں بلکہ اپنے باپ سے تعجب ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک نیک جوان سے تیرا نکاح کر دیاہے۔انہوں نے ایسے تحص کو کیونکرنیک کہا جو خدائے تعالیٰ برروٹی جمع کئے بغیراعمادنہیں رکھتا اس جوان نے عذر معذرت کی ، کہاا ہے عذر کوتم جانولیکن میں ایسے گھر میں جہاں ایک وقت کی خوراک ہونہیں رہوں گی اب یا تو میں نکل جاؤں یا روٹی یہاں سے نکال دی جائے۔ چنانچہاس جوان نے روئی خیرات کردی۔ (مؤلف کہتے ہیں) کہ بیظیم شادی شاہ شجاع کرمانی رحمہ اللہ نے حکومت جھوڑنے اور ولایت میں داخل ہونے کے بعد کرائی ہے۔

ولو كان النسآء كما ذكرنا لفضلت النسآء على الرجال فلا التانيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال ترجمه: اگرعورتين الي بى بوتين جيها كه بم نے ذكركيا تو البته عورتين مردوں پر فضيلت لے جاتين كيونكم آ فتاب كے اسم كا مؤنث ہونا اس كے واسطے معيوب نہيں ہے نہ بلال كا ذكر اس كے واسطے فخر كا سبب ہے۔ (رض اربین)

#### حضرت ابوب عليه السلام كے آخرى لمحات

حضرت المحق الطفیح کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ دولت وٹروت اور کثرت اہل وعیال کے لحاظ سے بہت خوش بخت اور فیروز مند ہتے۔ اپنے بلند مقام کی نسبت سے بڑی آزمائش و اہتلاء سے گزرے اور صابر وشاکر رہے یہاں تک کہ'' صبر ایوب'' ضرب المثل بن گیا۔ تیرہ سال تک مصائب کے اہتلاء کے بعد اللہ تعالی نے پہلے سے زیادہ انعامات واکرامات سے نواز ا۔ اپنے عدیم النظیر مجاہدہ سے صبر واستقلال، ہمت و برداشت اور رضا بالقصناء کا درس دے کروہ اسال کی عمر میں عالم و نیاسے عالم آخرت کی طرف کوچ فرمایا۔ (سز آخرت)

### بس الله بي بهارامددگار ب

وان يمسسك الله بضر فلاكاشف له الاهوالاية.

ترجمہ: اوراگرتم کواللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچادے تواس کے سوا اورکوئی اس کا دورکرنے والانہیں اوراگروہتم کوکوئی راحت پہنچانا چاہتواس کے فضل کوکوئی ہٹانے والا نہیں وہ اپنافضل اینے بندوں میں سے جس پر چاہیں مبذول فرمادیں اوروہ بڑی مغفرت بڑی رحت والے ہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فر ما یا اے لڑ کے میں تجھ کو چند با تنیں بتلا تا ہوں۔
اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ وہ تیری حفاظت فر مائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ اس کو اپنے سامنے (یعنی قریب) پائے گا جب تجھ کو کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگ اور جب تجھ کو مدویا ہے۔ دویا ہنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگ اور جب تجھ کو مدویا ہے۔ (نہ ب دیا ہے)

حضرت شيخ تفانوي رحمهالله

فرمایا: ہرجلیس اپنجلیس کے اخلاق وغیرہ کا اثر اس طرح قبول کرتا ہے کہ نہاس کو خبر ہوتی ہے نہ دوسرے کو محبت بد کا بھی اثر ہوتا ہے اور صحبت نیک کا بھی اس لئے صوفیہ کو صحبت کا اہتمام سب سے زیادہ ہے۔

#### كمال ايمان

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : مسلمانوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان وہ لوگ رکھتے ہیں جن کے اخلاق پاکیزہ ہوں اور فروتنی اور تواضع سے جھکے رہتے ہیں اور وہ لوگوں سے ملتے ہیں اور لوگ ان سے مبیل ملتے ان سے ملتے ہیں۔ جولوگوں سے نہیں ملتے اور لوگ ان سے نہیں ملتے ان میں کوئی بھلائی نہیں۔ (رواہ الطمر انی فی الاوسل)

قرآن میں دراصل عربی زبان کے علاوہ کی کچھ گنجائش نہیں

بعض حضرات کہتے ہیں کہ قرآن میں عربی زبان کے علاوہ کی پچھ گنجائش نہیں۔ کیونکہ قرآن میں ہے بلسان عوبی مبین (صاف عربی زبان میں) اورارشاد ہے اناجعلنا ہ قو انا عوبیاً (ہم نے اس کوعربی زبان کا قرآن بنایا ہے) اس قول کا دوطرح سے جواب دیا گیا ہے۔ ایک قویہ کہ الفاظ فہ کورہ واقعی جشی اورروی زبان کے ہیں لیکن اہل عوب میں ان کا استعال اس قدرعام تھا کہ یہ بمزلد لغت عربی ہی کے ہوگئے۔ دوئر اجواب یہ ہے کہ مجموعی طور پر قرآن عربی ہی ہے۔ گوبعض حروف غیرعربی ہی اس میں آگئے ہیں۔ اگریہ شبہ کیا جائے کہ غیرعربی الفاظ کے ہوتے ہوئے یہ قرآن اہل عرب پر جحت کیے بن سکے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عام استعال کی وجہ سے وہ لوگ ان غیرعربی الفاظ کو جس کے بن سکے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عام استعال کی وجہ سے وہ لوگ ان غیرعربی الفاظ کو جس کے بن سکے گا۔ تو اس کی جست میں کوئی نقص نہیں آیا۔ (بستان العارفین)

بايزيد بسطامي رحمه اللد كاعشق رسول

حضرت بایزید بسطامی نے تمام عمرخر بوزہ بیس کھایا۔ لوگوں نے ایک مرتبہ ان سے بوچھا کہ آپ خربوزہ کیوں نہیں کھاتے؟ آپ نے فرمایا 'مجھے کوئی ایسی حدیث شریف نہیں ملی جس سے بیٹا بت ہو کہ حضورا نورصلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ تناول فرمایا ہے۔ تو پھراس چیز کو کیوکر کھا سکتا ہوں جن کے متعلق مجھے علم نہیں کہ میرے حن سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوس طریقہ سے کھایا ہے۔ (حایات سلاف)

حضرت احمدحواري رحمه الله

فرمایا: جوشخص دوسی اورارادت ہے دنیا کی جانب نظر کرتا ہے حق تعالیٰ اس کے دل سے فقروز ہد کے نورکو دورکر دیتا ہے۔ لأكه درجم اورحماقت

اصمعی کہتے ہیں کہ میں نے عرب کے ایک جھوٹے بیچے کو کہا کیا تجھے پہند ہے کہ تو احمق بھی ہوا در تیرے پاس ایک لا کھ درہم بھی ہوں کہا خدا کی قتم میں پسندنہیں کرتا۔ پوچھا کیوں۔کہا مجھے خوف ہے کہ میں جمافت سے کوئی غلط کام کر بیٹھوں جس سے لا کھ درہم تو چلے جا کیں اور حمافت میرے ساتھ دہ جائے۔ (کتاب الاذکیاء، فراسة المومن)

### حساب ہے آ زاد تین شخص

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تین شخص ایسے ہیں جنہیں حساب کتاب کی کوئی پرواہ ہیں ہوگی (اوروہ اس سے بالکل بین گرموں گے ) اورا نہیں نہ تو پہلے صور کی چی دہشت زدہ کر ہے گی اور نہ قیامت کے دن میدان مخشر کی ہوئی گھبراہٹ مملین کر ہے گی۔ ایک قرآن کا حافظ جو حق تعالیٰ کے احکام پر پوری پابندی ہے ممل کر ہے۔ بیال تک سے عمل کر ہے۔ بیال تک کہ رسولوں کا رفیق بن جائے گا۔ دوسراوہ مؤ ذن جوسات سال تک اذان دے اوراس پر شخواہ نہ کے رہبور ہوگی اداکر ہے اور اپنی مالکوں کا حق بھی۔ (بیبق) کے تیسراوہ غلام جوا پی جان سے اللہ کا حق بھی اداکر ہے اور اپنی مالکوں کا حق بھی۔ (بیبق) کے تیسراوہ غلام جوا پی جان سے اللہ کا حق بھی اداکر ہے اور اپنی مالکوں کا حق بھی۔ (بیبق)

ایک دفعہ ہارون الرشید کا ایک بیٹا غصے میں جمرا ہوا باپ کے پاس آیا اور کہا کہ فلاں سپاہی کے لڑکے نے مجھے ماں کی گالی دی ہے۔ ہارون الرشید نے ارکان دولت سے پوچھا کہ ایسے آدمی کو کیا سزا دینی چاہئے۔ ایک نے زبان کا نئے کی رائے دی اور ایک دوسرے نے جائیداد کی ضبطی اور ملک بدر کرنے کی سزا تجویز کی اور ایک نے اس کے آل کا مشورہ دیا۔ ہارون الرشید نے بیٹے سے مخاطب ہوکر کہا کہ اے بیٹے! اگر تو اسے معاف کرد ہے تو تیری مہر بانی ہے اور اگر نہیں کر سکتا تو تو بھی اس کو ماں کی گالی دے لے لیکن حدسے تجاوز نہ کرنا ورنہ پھر تیری طرف سے دعویٰ۔

عقل مند کے نز دیک مردوہ نہیں ہے جو مست ہاتھی سے لڑے۔ ہاں حقیقت میں مرد وہ ہے کہ جب اس کوغصہ آئے تو واہی نتا ہی نہ کجے۔ (گلتان سعدی)

#### بادشاه کے خوف سے حفاظت کیلئے

اگرلوگ كى بادشاه كدرباريس آنے جانے سے خوف محسوس كرتے بول يابادشاه سے كى شركا خوف بولاك كرباريس جانے سے بل يدعا پڑھا كريں اوال شاءاللدان كاخوف جاتار بيگا۔
"الذين امنوا وعلى ربهم يتو كلون الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوالكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم". (حياة الحجان)

ا - گذشته تمام دفعات نهایت خلوص واستقلال کے ساتھ ہمیشہ پابندی سے کرتے رہیں،اور ہرامر میں مقصوداصلی رضائے حق ہو،اوراس استقلال اور ہمت کے ساتھ ہی دعاء وابتہال کواصل وظیفہ و تدبیر مجھیں۔

۲-جہاں تک ہوسکے قرآن شریف کا ترجمہ سننے کا بھی اہتمام کریں۔ ۳-مسلمان کا فرض ہے کہ ہرموقع پرجذبات کوشریعت کے تابع رکھے۔ ۴-اسلامی اخلاق کو اپنا شعار بنائے۔ وضع ومعاشرت کو بالکل شریعت مقدسہ کے موافق رکھے۔ نہائگریزوں کی تقلید کرے۔ نہ ہندوؤں کی نہری اور کی۔

۵-انبیاء پیہم السلام کامسنون طریقہ تھا کہ ہاتھ میں لاٹھی رکھتے تھے اس واسطے سب مسلمانوں کواس پر کاربندر ہنا جا ہے۔

۲- خدمت خلق کا خیال رکھیں۔ محنت و جفاکشی کی عادت کیلئے ورزش بھی کیا کریں، نیزلکڑی وغیرہ چلانا بھی سیکھیں۔ اور سادہ و سیاہیانہ زندگی بسر کریں، بیہ مطلب نہیں کہ خواہ مخواہ کسی سے لڑیں۔ بلکہ مطلب بیہ ہے کہ آ رام طلبی میں نہ پڑیں۔ مخدوم نہ بنیں، خادم بننے کی کوشش کریں۔ کے۔ اگر کسی انسان بالحضوص مسلمان کی مدد کرنے کی ضرورت ہو، تو مظلوم کی امداد کو لازم جانیں۔ (تجدید تعلیم تبلغ)

### ئسن اخلاق كامعيار

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نیکی حسن اخلاق ہے اور گناہ وہ چیز ہے جو تہارے دل میں کھنگے اورتم اس بات کو گوارانہ کرو کہ لوگ اس پرمطلع ہوجا ئیں۔(رواہ سلم) شہرا دیے برختی

ایک عالم و فاضل استاد سے ایک شہرادہ بھی تعلیم پاتا تھا۔ استاددوسرے طلبہ کی نبیت شہرادے پر بہت بختی کرتا تھا۔ ایک دن شہرادے نے تنگ آکر باپ کے پاس شکایت کی اور جسم سے لباس اتار کر استاد کی مار کے نشانات دکھائے۔ بادشاہ کو بخت غصہ آیا اور اس نے استاد کو بلاکر پوچھا کہ تو دوسرے شاگردوں پر اتنی بختی کیوں نہیں کرتا جتنی میرے فرزند پر۔ استاد نے جواب دیا کہ شہرادے نے بڑے ہوکر بہت بڑی ذمہ داری سنجالنی ہے اس لئے اسے دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ عاقل اور قابل ہونا چاہئے۔ بادشاہ کے ہاتھ اور زبان سے جو حرکت ہوتی ہے اس پر دنیا کی نظر ہوتی ہے اور عوام میں اس کا چرچا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس عام لوگوں کے قول اور فعل کی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ میں شہرادے تو تعلیم عام لوگوں کے قول اور فعل کی زیادہ اہمیت نہیں دوسروں سے امتیازی سلوگ کرتا ہوں۔

اگرایک درولیش میں سوعیب ہوں ،اس کے ساتھی سومیں سے ایک کوبھی نہیں جانے لیکن اگر بادشاہ سے ایک ناپندیدہ فعل بھی سرز د ہوتو اس کا چرچا ایک ملک سے دوسرے ملک تک جاتا ہے۔ بادشاہ کو استاد کا جواب پیند آیا۔ اسے انعام واکرام سے سرفراز کیا اور اس کا منصب بڑھا دیا۔ (محتان سعدی)

سلام کرنااوراس کا جواب دینا

فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی جماعت پرتمہارا گزرہوتو انہیں سلام کروتمہارے سلام کا جواب ان پرواجب ہوگا۔اس مسئلہ میں علماء کے کئی قول ہیں۔بعض فرماتے ہیں کہ سلام کا جواب دینے میں زیادہ اجر ہے کیونکہ ابتداء سلام کہنا سنت ہے اور جواب دینا فرض ہے اور فرض کا ثواب سنت سے زیادہ ہوتا ہے۔(بستان العارفین)

### قرآن کی سفارش مقبول ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن جھکڑنے والا ہے جومنجانب اللہ تقیدیق شدہ ہے اور ایباسفارش ہے جس کی سفارش مقبول ہے۔ (بیتان العارفین)

#### حضرت ابوحذيفه بن عتبه رضى الله عنه كاعشق رسول

حضرت ابوحذیفہ بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے اور ان کا باپ عقبہ بن رہیعہ کفار مکہ کی جمایت میں شریک ہتھے۔ رسول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی حق کی بقاکے لئے خون کے رشتوں کی پرواہ کرنے والے کب تھے جواللہ اور رسول کا دخمن تھا۔ جب ان کی نظرا پنے باپ پر پڑی تو مقابلے کے لئے لاکارا مگر وہ مقابلے پر نہ آیا۔ ان کی بہن ہندہ بنت عتبہ بھی میدان جنگ میں موجود تھی۔ اس نے پچھ مقار حضرت ابوحذیفہ رضی اللہ عنہ پر ملامت کے لئے پڑھے جن کا مطلب بیتھا کہ ''حذیفہ تو بڑا شوم بخت اور برے مذہب والا ہے کیا تو اپنے باپ کا مشکور نہیں جس نے تیری پرورش کی یہاں تک کہ تو نے بوانی یائی'۔

حضرت ابوحذیفہ یہ جواب دیا " ہاں میں اس ہادی برحق کامشکور ہوں جس نے مجھے دنیا اور آخرت کی دولت سے مالا مال کیا۔ "جنگ میں قریش کے دوسرے سرداروں کے ساتھ عتبہ بن رہیعہ کا بھی قتل ہو گیا اور ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے نام لے لے کرفر مایا: " اے عتبہ! اے شیبہ! اے امیہ بن خلف! اے ابوجہل! کیا تم سب کے نام لے لے کرفر مایا: " اے عتبہ! اے شیبہ! اے امیہ بن خلف! اے ابوجہل! کیا تم سے جو وعدہ ہوا تھا وہ تو سے اٹا ۔ ت ہوا۔"

اس وقت حضرت ابوحذیفہ کا چہرہ بہت اداس نظر آتا تھارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے انہیں ممکنین دیکھ کر بوچھا۔ ابوحذیفہ ٹایہ تہہیں اپنے باپ کے قبل کا افسوں ہے۔''عرض کی یا رسول الله '' خداکی قتم مجھے اس کے مقتول ہونے کا کوئی صدمہ نہیں۔ میرا خیال تھا کہ میرا باپ ایک عقلمند پختہ کا راور ذی ہوش آدی ہے۔ اس لئے ایمان کی دولت سے ضرور بہرہ مند ہوگا۔ مجھے این اس غلط تو قع یرافسوں ہے۔''

(طبقات ابن معدقتم اول جز الشص ٩٠١، سيرة ابن بشام جلداول ١٣٦٥ وابن اسحاق اورالفتية الكبرى و اكثر طاحسين ١٣٦٥)

#### بدنظري يعضاظت

فَاتِحَة الْكِتَابِ وَايَةُ الْكُوسِيِّ لَا يَقُوءُ هُمَاعَبُدٌ فِي ذَارٍ فَتُصِيبُهُمُ ذَلِكَ الْيَوُمَ عَيُنُ إنس أو جن . ترجمه : فاتحة الكتاب اورآيت الكرى كوكونى فحص بھى گھر بين نہيں پڑھنے يا تاكہ پھراس گھر كافرادكواس بورے دن ميں كى انسان ياكى جن كى نظر بدلگ سكے (مندا نفرودى من مران بن حيين )

حضرت داؤ دعلیہ السلام کے آخری کمحات

بنی اسرائیل نے انہیں بالا تفاق ا پنا بادشاہ تسلیم کیا۔ حضرت داؤد النظیم کے عہد میں اسرائیلیوں کو متعدد فتو حات حاصل ہوئیں ابتداء میں جرون اسرائیلیوں کا دارالحکومت تھا، جسے اب' الخلیل'' کہتے ہیں۔ پھر حضرت داؤد النظیم نے بیوسیوں کا شہر فتح کیا، جس کا نام بروشلم رکھا گیاوفات کے وقت اپنے بیٹے حضرت سلیمان النظیم سے فرمایا:

"طاقتور بن جاو اور جرائت مند بنواورخوف نه کھا و اور نه بی دہشت زدگی کا شکار ہوجا و خدا کے لئے کام کروجو میرا بھی خدا ہے، اور تمہارا بھی وہ تمہارا ساتھ دےگا، وہ تمہیں بھی ناکام نہیں ہونے دےگا خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے تمام امور جلدانجام دو۔" (سزة خرت)

مصائب میں حکام کو برا بھلا کہنا

بعض لوگ مصائب سے تنگ آکر حکام وقت کو برا بھلا کہتے ہیں ہے بھی علامت ہے بے صبری کی۔ پہندیدہ تدبیر نہیں ہے اور حدیث شریف میں اس سے ممانعت آئی ہے فرماتے ہیں لاتسبوا الملوک یعنی بادشاہوں کو برا بھلامت کہو۔ان کے قلوب میرے قبضہ میں ہیں۔ میری اطاعت کرومیں ان کے دلوں کوتم پرزم کردوں گا۔ یا در کھو جومصیبت قضہ میں ہیں۔ میری اطاعت کرومیں آئے دلوں کوتم نخالی کی طرف سے ہے تواس کا علاج بہی آتی ہے سب منجانب اللہ ہوتی ہے۔اور جبکہ حق تعالی کی طرف سے ہے تواس کا علاج بہی ہے کہ ادھر رجوع کرے اور چبر جو پیش آئے فیر سمجھے۔ (نہنائی مردش)

حضرت بشرحافي رحمه الله

فرمایا: برے لوگوں کی صحبت' نیک لوگوں کے ساتھ بدگمانی پیدا کردیتی ہے' اور نیک لوگوں کی صحبت بدوں کے ساتھ (بھی) حسنِ ظن پیدا کردیتی ہے۔

# حضورصلى الثدعلبيه وسلم كاقرب

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اے مسلمانو! قیامت کے دن تم میں سے وہ شخص مجھ سے زیادہ قریب ہوگا جس کے اخلاق الجھے ہوں۔ (رواہ ابن النجار)

باپ کی خدمت

ایک دفعہ فلیفہ ہارون الرشیدر حمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کواس کے بیٹے کے ساتھ جیل بھیج دیا۔

اس شخص کی عادت تھی کہ گرم پانی ہے ہی وضوکر تا تھا۔ داروغہ جیل نے قید خانہ میں آگ لے جانے کی ممانعت کی تو لڑ کے نے رات کوقند بل میں پانی رکھ کراپنے والد کے لئے پانی گرم کیا۔ جب صبح ہوئی تو اس شخص کو ذرا گرم پانی ملا۔ اس نے بیٹے سے پوچھا، یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ اس کے بیٹے نے جواب دیا کہ اس قندیل پر گرم کیا ہے۔ جب یہ خبر داروغہ جیل کو پنجی تو اس نے قندیل کو او نچا کر کے لئے اس میں گرمی آگئی اس کے باپ نے پوچھا یہ ہماں سے آیا؟ اس نے اصل صور تحال بیان کردی۔ تب اس میں گرمی آگئی اس کے باپ نے پوچھا یہ ہماں سے آیا؟ اس نے اصل صور تحال بیان کردی۔ تب باپ نے ہاتھا تھا کردعا ما تگی کہ اے اللہ اس کو جہم کی گرمی نہ چکھا ئیو۔ (مثال بین)

تنهائى اورميل ملاپ

فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تواہیے ہیں جنہوں نے میل ملاپ ترک کرے تنہائی اختیار کرلی۔ اور وہ اسی میں سلامتی سجھتے ہیں اور ہم یوں کہتے ہیں کہ اگر کسی مختص کو واقعی وین کی سلامتی خلوت و تنہائی میں ہی ملتی ہے تو ٹھیک ہے۔ اور اگر تنہائی میں وساوس کا شکار ہوتا ہے تو اس کیلئے مجلس اور میل ملاپ بہتر ہے۔ گراس میں بھی ضروری ہے کہ اپنے رفقاء کے حقوق اور تعظیم کا خیال رکھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر وساوس کا خطرہ نہ ہوتا تو میں لوگوں سے بات کرنے کا تصور بھی نہ کرتا۔ (بستان العارفین)

احجهاكام

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: کامول میں کام وہی اچھا ہے جس میں نہ افراط ہونہ تفریط ہو۔ یعنی درمیانی ہو۔ (شعب الایمان للبہتیّ)

#### حضرت مجد دالف ثاني رحمه الله

فرمایا: ان کی (بادشاہوں کی) صحبت ہے اس طرح بھا گوجیے شیر سے بھا گتے ہیں۔ کیونکہ شیر تو دنیاوی موت کا موجب ہے اور وہ بھی آخرت میں فائدہ دے جاتی ہے اور بادشا ہوں سے ملنا جلنا ہمیشہ کی ہلاکت اور دائمی خسارہ کا موجب ہے پس ان کی صحبت اور لقمہ اور محبت اور ان کی ملاقات سے بچنا جا ہیے۔

فرمایا: شخ کال کمل کی صحبت سرخ گندهک یعنی کیمیائے اس کی نظردواءاوراس کی بات شفاء ہے۔ پیسو کا شرعی حکم

"جناب رسول الده سلی الدعلیه وسلم نے ایک آدی کو پیووک کوگالی دیتے ہوئے س لیا تو فر مایا کہا سے گالی نہ دیا کر ویدا نہ بیا گوکنماز فجر کیلئے زیادہ بیدار کرتے ہیں'۔ (رواہ احمدوابخاری والمر ان ) حضرت انس کے ہتے ہیں۔ ''ایک مرتبہ جناب رسول الدھ سلی الدعلیہ وسلم کی خدمت میں پیووک کا ذکر کیا تو آپ سلی الدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ یہ نماز فجر کیلئے بیدار کرتے ہیں''۔ (رواہ اطمر ان فی مجمد) حضرت علی کہتے ہیں: ۔''ایک مرتبہ ہم لوگ ایک منزل میں مقیم ہو گئے تو پیووک نے ہمیں بہت ستایا۔ ہم نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا تو جناب رسول الدھ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بیت ہمیں بہت ستایا۔ ہم نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا تو جناب رسول الدھ کے در مایا کہ بیت ہمیں اللہ کے ذکر کیا تھی بیدار کرتا ہے''۔ (رواہ اطفر ان فی جمد)

#### شيطان اورآسيب سيحفاظت

جس شخص نے سورہ بقرہ اپنے گھر میں رات کے دفت پڑھی اس گھر میں تین رات تک شیطان یا آسیب داخل نہیں ہوسکتا۔اورجس نے اس کودن کے دفت اپنے گھر میں پڑھااس کے شیطان یا آسیب داخل نہیں ہوسکتا۔(مندابی یعلیٰ وعن ہمل بن سعد ") گھر میں تین دن تک شیطان اور آسیب داخل نہیں ہوسکتا۔ (مندابی یعلیٰ وعن ہمل بن سعد ") حضرت سہیل تستری رحمہ اللہ

فرمایا: جوشخص بدعتی کی مجلس میں بیٹھتا ہے وہ سنت سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور جوشخص بدعتی کے سامنے ہنستا ہے حق تعالیٰ اس سے نورایمان چھین لیتا ہے۔

### ایک کاسلام کہنا اور ایک کا جواب دینا کافی ہے

امام ابو یوسف قرماتے ہیں کہ سلام کا جواب دینا فرض ہے اور یہ جواب سب پرلازم ہے لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ایک کے جواب دینے سے تمام کی طرف سے کفایت ہوجاتی ہے اور ہم ای قول کو لیتے ہیں۔

حفرت زیدبن وہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بید حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک جماعت کا گزرکسی جماعت پر ہوتا ہے توایک آ دمی کے سلام کہنے سے سب کی طرف سے سلام اور دوسری جانب سے ایک شخص کے جواب دینے سے سب کی طرف سے جواب ہوجاتا ہے۔ جواب دینے والے کو اپنا جواب سنائے۔ کیونکہ اگر اس کا جواب سلام کہنے والے کو اپنا جواب سنائے۔ کیونکہ اگر اس کا جواب سلام کہنے والے کو نہیں سنتا تو اسے سلام نہیں کہنے والے کو نہیں سنتا تو اسے سلام نہیں کہنے ایسے ہی جواب کا حال ہے جو سنائی نہیں دیتا تو وہ جواب شار نہیں ہوتا۔ حضرت معاویہ بن قرق ق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فقل کرتے ہیں کہ جب کس پر سلام کہوتو سنایا کر واور کسی کو سلام کا جواب دوتو وہ بھی سنایا کر واور کسی مجلس میں بیٹھوتو امین بر سلام کہوتو سنایا کر واور کسی کو سلام کا جواب دوتو وہ بھی سنایا کر واور کسی مجلس میں بیٹھوتو امین بن کر بیٹھوکہ کی بات کہیں اور جا کر فقل نہ کر و (یعنی چغلی وغیرہ نہ کرو)۔ (بستان العارفین)

## حضرت يشخ عبدالغفار توصي كاعشق رسول

ایک مرتبہ آپنے بیٹے کے ساتھ کدور کھارہے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا'رسول اللہ علیہ وسلم! کدو بہت پسند فرماتے ہتھے۔ ان کے بیٹے نے کہا' یہ وایک گندی چیز ہے۔ اللہ علیہ وسلم! کدو بہت پسند فرماتے ہتھے۔ ان کے بیٹے نے کہا' یہ وایک گندی چیز ہے۔ اس بات پران کو اتنا غصہ اور غیرت آئی کہ تلوار تھینچ کر بیٹے کا سراڑ ادیا۔ (حبیہ الغافلین) دوقابل رشک شخص

ابن عمرضی اللہ عنہ سے حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شادمنقول ہے کہ ان دو شخصوں پرجس قدر حسد ہوتا ہے کہ ان دو جس کو اللہ کریم نے قرآن کی دولت عطاء فرمائی ہو اور دن رات اس میں مشغول رہتا ہے ( نماز وغیرہ پڑھتار ہتا ہے ) دوسرے وہ جس کو حق تعالیٰ شانۂ نے مال کی نعمت عطاء فرمائی ہواوروہ دن رات اس کولٹا تا ہے۔ (بخاری دغیرہ)

حضور صلی الله علیه وسلم جس کام کوجاتے کامیاب ہوکرلوٹے کندیر بن سعیدا ہے والد سے قال کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے جاہلیت کے دور

میں مج کیا تو میں نے ایک وی کود یکھا جو بیت اللہ کا طواف کررہا ہے اور وہ کہدرہا ہے:

رة إلى راكبي محمدا يارب رة واصطنع عندى يدا

ترجمه: لوثاد يجئ ميرى طرف مير بسوار محركوا برب لوثاد يجئ اور مجھ پراحسان يجيئے۔

میں نے پوچھا میہ کون ہے؟ میر عبد المطلب ہے اس نے اپنے پوتے (محمد) کواپنے اونٹ کی تلاش میں بھیجا وہ اس میں اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے اور اس نے اس پوتے کوجس کوجس حاجت میں بھیجا وہ اس میں کا میاب ہی ہوا۔ اور اب اس کو ذرا دیر ہوگئ ہے۔ پس اس نے زیادہ دیر تک انتظار نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کیکر تشریف لائے۔ (مثالی بھین)

مردعاقل کا کام

آنخفرت صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے کہ مردعاقل کوصرف تین کاموں کیلئے تنہائی اختیار کرنی چاہے۔ اصلاح معاش کیلئے۔ اصلاح معاد (آخرت) کیلئے۔ جائز لذت وخوش طبعی کیلئے اور مقلندانسان کیلئے دن رات میں چار وقت مخصوص ہونے چاہئیں کچھ ایبا وقت جس میں اپنے رب کے ساتھ مناجات اور عرض ومعروض کرے۔ کچھ ایبا وقت جس میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ کچھ ایبا وقت جس میں اہل علم وتقوی کی صحبت میں جائے جوا خلاص و ہمدردی کے ساتھ اس کی دینی رہنمائی کریں، اور کچھ ایبا وقت جو محض اپنی ذات کیلئے یعنی جائز لذات وزیبائش کیلئے ہو۔ اور مردعاقل کوزیبا ہے کہ اپنے احوال پر نظر رکھے اپنے معاصرین سے عافل ندر ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت رکھے۔ (بتان العارفین)

وعاحزب البحركاايك ايك حرف آپ كاارشادكرده -:

حضرت شاذ فی فرماتے ہیں کہ اس دعا کے الفاظ میں نے نہیں تراشے بلکہ ایک ایک حرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے لیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں اسم عظم ہے۔ یہ مندر کے مصائب سے نجات دلانے کے لیے مجرب ہے۔ (مثیع رسالت)

### وعظ وتبليغ ميں چندہ ہرگز مت کر و

خدا کیلئے تبلیغ میں تو چندہ کا نام ہی نہ لو۔لوگ اس سے بہت گھبرا گئے ہیں۔ان کے خیالات خراب ہوگئے ہیں۔ کوں کہ بہت سے لوگ انجمنوں ، اور مساجد کے نام پر چندہ فیالات خراب ہوگئے ہیں۔ کیوں کہ بہت سے لوگ انجمنوں ، اور مساجد کے نام پر چندہ لے کرکھا گئے۔ اس سے لوگ بدخن ہوگئے کہ ہرجگہ چندہ ، ہرجگہ چندہ۔لکچرختم نہیں ہونے یا تاکہ چندہ لاؤ۔ (الا تمام اعمة الاسلام ۱۸)

۔ جومولوی (وعظ ومبلغ) وعظ کہہ کرنذ رانہ قبول کرتے ہیں یا چندہ وصول کرتے ہیں۔ ان کے وعظ ونصیحت کا کچھا ٹرنہیں ہوتا۔ (حسن العزیز)

حضرت ذكر ياعليه السلام كة خرى لمحات

حضرت سلیمان بن داو وعلیما السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اپنے ہاتھ ہے محت مزدوری کر کے اپنے اور اہل وعیال کے لئے روزی کماتے تھے مشہور قول کے مطابق آپ کو یہود ہے بہود نے شہید کیا کس طرح اور کس مقام پرشہید کیا؟ اس میں اختلاف ہے۔ ابن کشر ؓ نے اپنی تاری ؓ میں وہب بن مقبہ سے بیروایت نقل کی ہے کہ یہود آپ کے صاحبزادے حضرت نجی علیہ السلام کوشہید کرنے کے بعد آپ کوئل کرنے کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ الفیلیٰ وہاں سے بھاگے، تا کہ ان کے ہاتھ فہ لگ سکیس سامنے ایک درخت آگیا وہ اس کے شگاف میں گئے بہودی تعاقب کررہے تھا نہوں نے جب بید یکھا تو ان کو نگلنے پرمجبور کرنے کی بجائے درخت پرارہ چلادیا جب آرہ زکریا علیہ السلام پر پہنچا تو خدا کی وی آئی اورز کریا علیہ السلام سے کہا گیا کہ اگرتم نے بچھ بھی آ ہوزاری کی تو ہم بیسب زمین تہدوبالا کردیں گے اورا گرتم نے صبر سے کام لیا تو رائے نہیں کی ۔ یہود پرفورا اپنا غضب نازل کریں گے چنا نچرز کریا علیہ السلام نے صبر سے کام لیا اوراف تک نہیں کی ۔ یہود نے درخت کے ساتھان کے بھی دو نگلائے کردیے شہادت کے وقت عمرایک سوسال سے ذائد تھی بیت المقدیں میں فن کئے گئے۔ (سزا خرت)

#### عالیشان محلات والے

#### بر ها ہے میں وهرااجر

جس نے قرآن کی تعلیم (بلوغ سے ۳۰ برس کے زمانے تک) جوانی میں حاصل کر لی قرآن اس کے گوشت اورخون میں رچ بس جاتا ہے ( ایعنی خوب حفظ ہوجاتا ہے گر بجین والے حفظ کے مقام تک نہیں پہنچتا) اور جس نے بردھا ہے میں قرآن کی تعلیم حاصل کی اور وہ اسکو بھول جاتا ہو۔ گروہ اس میں بار بار کوشش کرتا ہو۔ اس کے لیے دو ہر ااجر ہے۔ ( تاریخ بخاری وغیرہ )

بجبين ميں حضورصلی الله عليه وسلم کی برکت

جب حفزت عبدالمطلب کی وفات ہوگئ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گرانی حفزت ابوطالب کے حوالے ہوئی۔ جناب ابوطالب مالدار نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے حضور کواپنے ساتھ سلاتے، بہت محبت کرتے تھے حضور کواپنے ساتھ سلاتے، جہاں جاتے ساتھ لے جاتے اور آپ سے ابوطالب نے ایسی محبت کی کہ کی چیز سے ایسی محبت نہ کرتے تھے۔ کھانے میں آپ کا خاص خیال رکھا جاتا جب ابوطالب کے گھر والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تو سیر ہوتے اور کھانا ضرورت بوری کرتا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کھاتے تو سیر نہ ہوتے۔ جب گھر والوں کو کھانا ہوتا تو ابوطالب سے کہتے رکے رہوتا کہ میرابیٹا محمد آجائے حضور تشریف لاتے ان کے ساتھ کھانا تناول سب سے کہتے رکے رہوتا کہ میرابیٹا محمد آجائے حضور تشریف لاتے ان کے ساتھ کھانا تناول میں انہوں کو کھانا جو انہا ہوتا تو انہا ہوتا کہ والیہ کہتے إنَّا ک لَمُبَارَكُ آ اے محمد الحم

آ دابنفس کی اہمیت

حضرت عمر ابن خطاب کا فرمان ہے پہلے ادب سیھو۔ پھر علم ۔ ابوعبداللہ بلخی فرماتے ہیں کہ آ داب نفس آ داب علم سے بھر کر ہیں اور آ داب علم خودعلم سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایسے خص کا ذکر آئے جسے اولین و آخرین کا علم عطا ہو۔ مگروہ آ داب نفس سے کورا ہوتو اس کی ملاقات میسر نہ آنے پر مجھے بھی افسوس منیں ہوا۔ اور جب بھی سننے میں آتا ہے کہ فلال شخص آ داب نفس کا حامل ہے تو اس کی ملاقات کی تمناا ورشوق ہوتا ہے اور نہل سکنے پر افسوس ہوتا ہے۔ (بستان العارفین)

#### میاندروی ہرحال میں عمدہ ہے

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: دولت میں میاندروی کیا ہی عمدہ بات ہے۔ افلاس میں میاندروی کیا ہی عمدہ بات ہے۔ (رواہ البزار)

حضرت عمير المتيه كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

حضرت عمیر الله الله علیه ودی تھے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اخلاق اور ملاطفت کود کھے کر مسلمان ہوگئے اور آپ صلی الله علیہ وسلم کے سپچشیدائی بن گئے۔ ان کی بہن رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بہت افتی ہے ہی آپ صلی الله علیہ وسلم پر کوڑا پھینکی اور پھر مارتی 'بھی بد کلامی کرتی۔ حضرت عمیر رضی الله تعالی عنہ کو بیہ بات بہت نا گوار ہوتی تھی وہ اس کو بہت سمجھاتے سے کہ وہ اپنی ان حرکتوں سے بازر ہے مگر وہ کا فرہ اتنی شقی القلب تھی کہ ہرگز نہ مانتی تھی۔ جب حضرت عمیر رضی الله تعالی عنہ نے دیکھا کہ بیہ کی بھی طرح مانتی ہی نہیں تو آنہیں بہت بحصہ آیا۔ ایک دن اس کی حرکتوں سے تنگ آ کرانہوں نے خاموثی سے اسے قبل کر ڈالا۔ خصہ آیا۔ ایک دن اس کی حرکتوں سے تنگ آ کرانہوں نے خاموثی سے اسے قبل کر ڈالا۔ قبل کرنے کے بعدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی مناس بہن کا قبل کرنے ہوئی ہوئی گئی ہوئی ہوئی تا ہوں۔ میں نے اپنی اس بہن کا قبل کردیا جو آپ گوتکیف پہنچاتی تھی۔''

اس عورت کے کئی بیٹے تھے جب انہوں نے اپنی ماں کومقتول پایا تو بہت غصہ ہوئے چونکہ کسی نے بھی بنہیں دیکھا تھا کہ اس کا قتل حضرت عمیر بن اُمیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے اس لیے سیح قاتل کا پتہ لگا ناممکن نہ تھا لیکن ان لڑکوں نے صرف شک کی بناء پر ایک دوسر ہے تھی کو کیڑلیا اور اس کو قتل کرنا جا ہا۔

حضرت عميررضى الله تعالى عنه في معامله سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوآ گاه كياكه اگرمعاملة سلحهايانه گياتوايك بي قصورآ دمى كى بلاوجه جان جانے كااور تقص امن كاانديشه ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم في اس عورت كے لڑكوں كو بلاكر سمجھا ديا اور معامله كور فع دفع كرديا۔ (اسدالغابہ جلدام من ١٣٠٠)

#### بياروں كى عيادت كى فضيلت

حدیث میں ہے کہ جوکوئی مریض کو مجھ جاکر پوچھے (بیعنی مزاج پری کرے) تواس کے لئے ستر ہزار فرشتے شام تک دعا کرتے ہیں اور شام کو پوچھے تواتنے ہی فرشتے صبح تک دعا کرتے ہیں۔

مریض کی عیادت کرنا ایسا کام ہے کہ اس ہے اپنے کوبھی آ رام ملتا ہے تواگر چہ بید کام اپنی راحت کا بھی ہے مگراس پر بھی کس قدر ثواب ہے۔

شریعت نے مریض کی مزاج پری کی کس قدرترغیب دی ہے اوراس پراتنا ثواب دیا جاتا ہے۔اب اگر کوئی بیار کی خدمت بھی کردے تو سمجھے کس قدرثواب ہوگا۔ (مصائب اورا نکاعلاج) آثار قدیمہ کی ایک یا دگار

حضرت عمر فاروق کی خلافت کا ایک دوسرا واقعہ بھی ہے کہ نجران کے ایک آدمی نے ایک کھنڈر کھودا تو دیوار کے نیچے مردہ ٹو جوان بیٹھا ہوا پایا جس نے اپنی کنپٹی پر ہاتھ رکھا تھا اور ایک انگی میں انگشتری بھی تھی جس پر' اللہ ربی' ککھا ہوا تھا۔ نجران کے لوگوں نے اس واقعہ کو حضرت عمر کی خدمت میں لکھ کر بھیجا تو آپ نے فر ما یا اس کواسی حالت میں رکھا جائے۔اس نو جوان کا نام عبداللہ النام رتھا اور بیان نو جوانوں میں تھا جواصحاب الا خدود کا شکار ہوئے تھے اور جن کا ذکر قر آن تھیم میں سورۃ البروج میں ہے۔ (حیاۃ الحوان)

#### بركت

ایک فخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہاں کے گھر کی چیزوں میں بہت بے برکتی ہے۔ فرمایاتم آیة الکری سے کہاں غافل ہو؟ جس کھانے اور سالن میں وہ پڑھی جائے گی اس کی برکت میں اللہ تعالی بے پناہ اضافہ اور زیادتی فرمائیں گے۔ (ابن النجار وامالی ابن معون عن عائث) حضر ت مولانا کرامت علی جو نیوری رحمہ اللہ

فرمایا: بدعتی کی صحبت کا فساد کا فرکی صحبت کے فساد سے زیادہ براہے اور بدعتی فرقوں میں سے بہت یُرے وہ فرقے ہیں جو کہ پینجمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بغض رکھتے ہیں۔ اولا دکوقر آن پڑھانے کاانعام

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن شریف کی تعلیم ولائی اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے اور جس شخص نے اپنے بیٹے کو حفظ قرآن شریف کی تعلیم ولائی اس کو قیامت کے دن چودھویں رات کے چاند جیسی صورت پراٹھایا جائے گا۔اوراس کے بیٹے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھنا شروع کرو۔ جب وہ پڑھے گا تو ہرآیت کے بدلہ میں اللہ عزوجل اس کے باپ کا ایک درجہ بلند فرماتے رہیں گے۔ (طبرانی اوسط)

حسن بن قحطبه اورخلیفهمنصور

حسن بن قحطبه خلیفه منصور کا ایک سپه سالا رتھا۔منصور اولا دعلی رضی الله عنه کا سخت وشمن تھا۔اس نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے پر پوتے محمد بن عبداللہ اور ابراہیم بن عبداللہ کو فل کرایا تھا۔اس نے خاندان علی کے بہت سے نو جوانوں گوٹل وقید کی سز ائیں دی تھیں نفس ذكيهكوسيه سالارحسن بن قحطبه كے بھائى محد بن قحطبہ نے شہيد كيا تھا۔اس بات كاحسن بن قحطبه یر گہرااثر تھااس کاضمیراس کو ملامت کرتا تھا کہاس نے خلیفہ کے حکم سے اولا درسول کا خون بہانے میں اس کی معاونت کی۔وہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ کے ہاتھ براس بات سے تائب ہوگیا تھااورعہد کیا تھا کہ آئندہ وہ کسی مومن کے آل وخون سے پر ہیز کرے گا۔ نفس ذکید کی شہادت کے بعد خلیفہ نے حسن بن قطبہ کو حکم دیا کہ وہ ان کے بھائی ابراہیم بن عبدالله ہے جنگ کر کے انہیں قتل یا گرفتار کرے۔اس حکم کو یا کرحسن بن قحطبہ منصور جیسے ظالم و جابر خلیفہ کے عماب کی برواہ کئے بغیراس کے دربار میں حاضر ہوااور نہایت بے باکی سے بولا۔ "امیرالمونین!اگرآپ کے احکام کی تعمیل کر کے اولا درسول کافٹل کرنا اللہ کی اطاعت کا سبب ہے تو میں پیسعادت پہلے ہی محمد بن عبداللہ جیسے بزرگ شخص کافل کر کے بہت حاصل کر چکا ہوں اورا گرایسے لوگوں کافتل اللہ کی نافر مانی ہے تو میں کس طرح اس فعل کوانجام دے سکتا ہوں؟'' اس جواب کوس کرخلیفہ منصور بہت ناراض ہوا۔حسن کے بھائی حمید بن قحطبہ نے بمشکل تمام این خدمات پیش کر کے خلیفہ کوعمّاب سے بازر کھا۔ (ابوصنیفۂ حیاۃ وعصرہ کی محمد ابوز ہرہ مصری)

#### عجيب شان

ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب میری عمر دس سال سے کچھ زیادہ تھی تو میں نے اپنے چھاز ہیر

کے ساتھ یمن کا سفر کیا۔ ایک وادی کے پاس پہنچ جہاں ایک طاقتور مست اونٹ کھڑا تھا جو
گذرنے والوں کورو کتا تھا۔ جب اس نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کود یکھا تو بیٹھ گیا اور اپناسید نزمین سے درگڑنے لگا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ سے انزے اور اس اونٹ پرسوار ہوئے تی کہ آپ نے وہ وادی پارکر کی اور اس کوچھوڑ دیا۔ جب واپس تشریف لائے تو راستہ میں ایک وادی آئی جو پانی سے بھری ہوئی تھی اور پانی پورے زورشور سے بہدر ہاتھا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سے بھری ہوئی تھی اور پانی پورے زورشور سے بہدر ہاتھا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیچھے آئی بھر آپ اس میں واغل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کوخشک کردیا۔ جب مکہ پہنچ گئے تو لوگوں نے بیواقعات بھی بیان کے تو سب لوگ کہنے لگھاس بچہ کی عجیب شان ہے۔ (مثالی بچپن)
لوگوں نے بیواقعات بھی بیان کے تو سب لوگ کہنے گھاس بچہ کی عجیب شان ہے۔ (مثالی بچپن)

ا-مناسب بیہ کے مہمان میزبان سے نمک باپانی کے سواکسی اور چیز کا مطالبہ نہ کرے۔
اور نہ ہی کھانے میں کوئی عیب چینی کرے۔ جو ملے کھا کر حمد وشکر کرے یہی ادب ہے۔
۲-مثل مشہور ہے کہ مہمان کواپی مرغوب و پیند کے مطالبہ کاحق نہیں۔ اس کاحق تو
اسی میں ہے جواس کے سامنے آئے۔

س- اگردسترخوان پراپنے سے براقخص موجود ہوتواس سے پہلے شروع نہ کرے۔ مشہور ہے کہ صدارت سلطان کوزیبا ہے۔اورابتدابڑی عمروالے کو۔ (بستان العارفین) دس آ دمیوں کی سفارش کا اختیار

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس مخص نے قرآن پڑھا اور پھراس کو حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام سمجھا تو حق تعالی شانۂ اس کو جنت میں داخل فرما کیں گے اور اس کے گھرانے میں سے ایسے دس آ دمیوں کے ہارے میں شفاعت قبول فرما کیں گے کہ جن پران گنا ہوں کے سبب دوز خ کا عذاب واجب ہوچکا ہوگا۔ (احمد ترندی)

#### آ خرت میں بلند در جوں کا حصول

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو آدمی جاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے دن اس کے دن اس کے در بیا ہو کے درجے بلند ہوں اس کو جاہئے کہ وہ اس آدمی سے درگذر کرے جس نے اس پرظلم کیا ہو اور اس کو دے جس نے اس کو نہ دیا اور اس کے ساتھ رشتہ جوڑے جس نے اس سے رشتہ تو ڑا ہوا در اس کے ساتھ تھی کرے جس نے اس کو بُر ا کہا ہو۔ (رواہ الخطیب وابن عساکر)

اصول وفروع كي تبليغ اورائكي واب سيصني ضرورت

چنانچه امر بالمعروف کی ایک شم اصول ( یعنی عقائد ) کی تبلیغ کرنا ہے اس کے الگ آ داب ہیں۔ اور ایک فروع ( بینی مسائل داحکام ) کی تبلیغ کرنا ہے۔ اس کے الگ آ داب ہیں۔ علماء سب پہلووں کو جائے ہیں۔ ان کاعلم تم سے زیادہ محیط ہے۔ پس اس کا طریقہ ان سے سیکھو۔ یہ تھوڑی کہ بس جیسے چاہو کرلو۔ نہ کوئی ضابطہ، نہ کوئی قاعدہ، جوملا اس کو امر بالمعروف اندھادھند کردیا۔ گویا ایک لھے سامار دیا۔ مشلاً کوئی کا فرملا۔ اس سے کہا کہ اب اتو مسلمان ہوجا، اس نے جواب میں کہا اب اتو کا فرہوجا۔ بس اب کیا تھا لٹے چل بڑا۔ (آ داب انتہائے ۱۳۸)

#### حضرت سليمان عليهالسلام كآخرى لمحات

نبوت و بادشاہت کے جامع تھے، جنات ، حیوانات اور ہوا آپ کے تابع تھے چرندو

پرندگی بولیاں جھے لیتے تھے ۔ نوت فیصلہ کی محیرالعقول استعداد تھی۔ آپ نے ۵۳سال کی عمر

میں اس حالت میں انقال فر مایا کہ آپ کے حکم سے جنوں کی ایک بہت بردی جماعت عظیم

الشان شارات بنائے میں مصروف تھی کہ سلیمان علیہ السلام کو پیغام اجل آپہنچا۔ انہوں نے یہ

سوچ کر کہ ہیں ' جن' نتیم کو ناقص نہ چھوڑ دیں ، آ جگینہ کا ایک ججرہ بنوایا اور اس کے اندر لا تھی

کے سہارے کھڑے ہو کرعبادت میں مشغول ہوگئے اس حالت میں موت کے فرشتے نے اپنا

کام پورا کر لیا تقریبا ایک سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح کھڑے دے رہے اور جن

مشغول تعمیر رہے لیکن جب وہ تعمیر مکمل کر کے فارغ ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی

لاتھی میں دیمک بیدا ہوگئی ، اور اس لاتھی کو چاہ کر بے جان کر دیا اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی السلام کا بوجھ برداشت نہ کرسکی اور آپ زمین پرگر گئے۔ (سز آخرت)

امام صاحب كاواقعه

حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق آیا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کے پاس خز (ایک قتم کا کپڑا) فروخت کیا مشتری کسی وجہ سے پشیمان ہوکرواپس آیا اور سود ہے کی واپسی کا مطالبہ کیا حضرت امام صاحب نے سوداواپس کر لیا اور خادم سے فرمایا کہ کپڑے اٹھا کر گھر لے چلو مجھے تجارت کی چندال ضرورت نہ تھی میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تحت واضل ہونا جا ہتا تھا کہ جو شخص کسی بشیمان سے سوداواپس کر لیگا۔اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی خطاوئ کو معاف فرمائیں گے سوآج مجھے وہ موقعہ نصیب ہوگیا ہے۔ (بستان العارفین)

حضرت سعيدبن العاص كاعشق رسول

حضرت سعید بن العاص الله اور رسول صلی الله علیه وسلم کی راہ میں اپنے بڑے ہے برئے نقصان کی پرواہ ہیں کرتے تھے۔ اکثر بنوا میہ کے لوگوں میں خاندانی عصبیت بہت زیادہ تھی۔ انہیں بدر کے مقتولین کا بہت فیم تھا۔ کیں جولوگ مسلمان ہو چکے تھے انہیں اپنے عزیز وال کے مرنے کا کوئی غم نہیں تھا۔ حضرت سعید بن العاص کو اپنے عزیز وا قارب کے قل کا کوئی غم نہیں ہوا۔ بدر میں ان کا باپ عاص قتل ہوا (ایک روایت کے مطابق حضرت علی ہے انہوں کے انہوں کے باتھ ہے ) لیکن حضرت سعید گواس کے قل ہونے کا تم نہیں ہوا۔ میدانِ بدر میں عاص نام کے دوشخص کفار کی طرف سے جنگ کرتے ہوئے قتل میدانِ بدر میں عاص بن ہشام حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ کا ماموں تھا جس کو حضرت عمر نے ہی قتل کیا تھا اور عاص بن سعید عمر فاروق رضی الله عنہ کا ماموں تھا جس کو حضرت عمر نے ہی قتل کیا تھا اور عاص بن سعید

مفرت سعیدرضی اللہ عنہ کا باپ تھا۔ جس کوکسی دیگر مخص نے قبل کیا تھا۔
دونوں کا نام عاص ہونے کی وجہ سے بیم خالطہ لگتا تھا کہ حفرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عاص
بن سعید کوفل کیا تھا۔ ایک دن حفزت عمر ہے اس غلط نہی کو دور کرنے کے لئے حضرت سعید بن عاص
سے کہا سعید امیں نے بدر میں تہمارے باپ عاص کوفل نہیں کیا تھا بلکہ اپنے ماموں عاص کوفل کیا تھا۔
حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا'' آگر آپ نے میرے باپ کو بھی قبل کیا ہوتا تو بخد اس میں کوئی برائی نہیں تھی ۔ آپ حق پر تھے اور میر اباب باطل پر ، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہم سب کے لئے برابر ہیں۔ ' (اسدالغا ببلد اس ۱۳۱۲)

#### وہیٰ کروجوتمہاری طاقت میں ہے

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا مسلمانو! لوگوں کوایسے کا موں پر مجبور نہ کروجس کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ کیونکہ ل وہی اچھاہے جو ہمیشہ جاری رہے۔اگر چے تھوڑا ہو۔ (سنن ابن ماجہ)

## حا فظهاورخوش آ وازی کیلئے بعض غذائی چیزیں

ا-زہری فرماتے ہیں کہتم پرشہدلازم ہے کیونکہ بیرحا فظہ کے لیے بہترین چیز ہے۔
۲-پودینہ کو جوش دیکراس میں کلونجی کے تیل کے چند قطرے اور خالص شہد کا ایک بروا چچچ ملادیں اور صبح کونہار مندای کو پی لیس۔پورادن حافظہ اور طبیعت ہشاش بشاش رہےگی۔
۳۷-شہد کو کلونجی کے تیل کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا خوش آوازی ،اور بلغم نکا لئے کے لیے انتہائی مفید و مجرب ہے۔

۲۷-ہاشمی کا قول ہے کہ جو محض حدیث شریف کو حفظ کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ شمش استعمال کرے۔ (صبح کونہار منہ صاف ستھری کشمش کے اکیس دانے استعمال کریں)

۵-ایک مخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آیا اور بھولنے کی بیاری کی شکایت کی فرمایا کہگائے کا دودھ لازم کرلے کیونکہ وہ دل کو بہا در بنا تا ہے اور بھولنے کی بیاری کو دور کرتا ہے۔ ۲-قوت حافظہ کی نیت سے زمزم کا یانی پیش کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی

۱- قوت حافظہ کی نیت سے زمزم کا پائی پیش یونلہ ہی کریم سی اللہ علیہ وسم کا ارشاد عالی ہے کہ زمزم کا پائی جس غرض سے پیا جائے حاصل ہوتی ہے۔سلف صالحین میں سے متعدد حضرات نے مختلف نیتوں سے زمزم کا پائی نوش کیا۔اور ہرایک کواس کی غرض ونیت حاصل ہوئی۔ حضرات مے متعدد کے حدالت میں ایسے وٹا منز پائے جاتے ہیں جو دماغ کوقوت بخشے ہیں۔

۸- غذا کم مقدار میں استعال کی جائے کیونکہ بسیار خوری اور بدہضمی سے حافظہ میں ضعف اورا فکار میں ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے۔اسی لیے قدیم مشائخ میں بیماورہ معروف رہا ہے کہ اَلْبِطُنَةُ تُلُهِبُ الْفِطْنَةَ یعنی پید بھر کر کھانا ذہانت کوختم کر دیتا ہے۔(اخوذاز کیف تحفظ القرآن میں ۱۲۷۱۲)

اہم دعااوراس کا اوب

حدیث میں آیا ہے کہ جب کسی کو بیاری وغیرہ میں مبتلاد میصوتو خدا کاشکر کروکہ تم کواس میں مبتلانہ کیااورایک دعابتلائی گئی ہے کہاں کو پڑھا کرووہ بیہے۔

الحمدلله الذي عافاني مماابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا.

ترجمہ: ''خدا کاشکر ہے اور اس کی حمد کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس تکلیف سے محفوظ رکھااور اپنی بہت مخلوق پر مجھے فضیلت دی''۔

اور پیفروری نہیں کے عربی میں پڑھی جائے اگراردوتر جمہ کرکے پڑھ لیا جائے تب بھی کافی ہے۔ گرساتھ ہی فقہاء فرماتے ہیں کہ بیدعا آ ہتہ سے پڑھے زور سے نہ پڑھے تا کہ اس کورنج نہ ہو۔ (نہب دسیاست)

#### جانوروں کے دودھ بڑھانے کاعمل

جانور کا دودھ بڑھانے کیلئے بھینس یاکسی بھی دودھ دینے والے جانور کا دودھ بڑھانے کیلئے مندرجہ ذیل آیت کوکسی کورے تا نے کے برتن پرلکھ کریانی سے دھوکر جانور کو پلائیں ان شاءاللددودھ میں زیادتی ہوگی۔آیت سے ہے:۔

"ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهر. وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء يهبط من خشية الله. وما الله بغافل عما تعملون".

اس آیت کے علاوہ کسی کنوئیں کا پانی کم ہوجائے یا سو کھنے لگے تو مندرجہ بالا آیات کو پڑھ کرکسی تھیکری پردم کرکے کنویں میں ڈال دیں۔

بهینس کانر (بھینسا) اگرشریراورشوخ ہواور پریشان کرتا ہوتو مندرجہ ذیل آیت کان میں تین مرتبہ پڑھ کر پھونک ویں ان شاءاللدراہ راست پر آجائے گا آیت ہے۔ "افغیر دین الله یبغون وله اسلم من فی السموت والارض طوعا و کرها والیه یو جعون" (حیاۃ الحیوان) حضرت رافع انصاری نے غلام کو بیایا

حضرت دافع انصاری نے کہا'' یہ سراسر غلط ہے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پھل کی چوری میں ہاتھ کا ٹنا جا گرنہیں۔اگرتم نے بیاد شاد سننے کے بعد بھی اس کا ہاتھ کا ٹا تو بیٹلم ہوگا۔'' حضرت دافع کی بروفت اس بے خوف مداخلت سے اس غلام کوسز اسے نجات ٹل گئی۔ ہوگا۔'' حضرت دافع کی بروفت اس بے خوف مداخلت سے اس غلام کوسز اسے نجات ٹل گئی۔ ایک مرتبہ مروان نے اپنی تقریر میں صرف مکہ کو حرم قرار دیا۔ دافع انصاری اس مجلس میں موجود تھے فوراً ہولے'' اگر مکہ حرم ہے تو مدینہ بھی حرم ہے خود درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم قرار دیا ہے میں اس حدیث کی سند پیش کرسکتا ہوں''۔ مروان کو اس بات کا اعتراف کرنا پڑا۔ (اسلام اور غلامی بحوالہ ابوداؤ دکتا ہالحد وڈ مندا حدین ضبل اُ)

الله تعالى نرمى حاسبتے ہيں

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خدا نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی پر جوثو اب عطا کرتا ہے وہ بختی پر بھی عطانہیں کرتا۔ (منداحہ بن عنبل ؓ)

#### بيت الله كوجانے والالز كا

میخ فتح موصلی رحمة الله علیه بیان فرماتے ہیں میں نے جنگل میں ایک نابالغ لؤ کا دیکھا جوراه چل رہاتھااوراس کےلب حرکت کررہے تھے۔ میں نے سلام کیا۔اس نے جواب ویا میں نے پھرسوال کیاصا جزاد ہے کہاں جارہے ہو۔کہابیت اللہ کوجاتا ہوں، میں نے یو جھا کن الفاظ کے ساتھ لبوں کو حرکت دیتے ہو؟ کہا قرآن کے ساتھ، میں نے کہا ابھی تک تم پر تکلیف کا قلم نہیں؟ کہا موت کو دیکھتا ہوں کہ مجھ سے چھوٹوں کو لے رہی ہے پھر میں نے کہا تہمارے قدم چھوٹے ہیں اور راستہ دور کا ہے۔ کہا مجھ پر قدم اٹھانا اور خدا پر منزل مقصود پر پہنچانا ہے۔ میں نے کہا توشہ اور سواری کہاں ہے؟ کہا توشہ میرایقین اور سواری میرے یا وَں ہیں۔ میںتم سے یو چھتا ہوں روٹی یانی کہاں ہیں؟ کہااے چھا کوئی مخلوق میں سےتم کوایے گھربلائے کیاتم کومناسب ہے کہایے ساتھ اس کے گھر توشہ لے جاؤ؟ میں نے کہا نہیں،کہامیراسردارایے بندوں کوایے گھر بلاتا ہے اوران کو گھر کی زیارت کی اجازت دیتا ہےان کےضعیف یقین نے انہیں توشہ لینے پر آمادہ کیا اور میں اسکو بُرا جانتا ہوں ادب کا لحاظ کرتا ہوں۔ کیا تنہیں گمان ہے کہ وہ مجھے ضائع و ہرباد کر دے گامیں نے کہا ہر گزنہیں۔ پھرلڑ کا میری نظر سے غائب ہو گیا۔ پھر میں نے اسے مکہ میں دیکھا اور اس نے بھی مجھے دیکھااورکہاا ہے شخ تم ابھی تک ضعیف یقین ہی پر ہو۔ (روض الریاحین)

# مسائل سے واقف اور ناواقف تاجروں کا فرق

کہتے ہیں کہ محمد بن ساک ہازار میں تشریف لے جاتے اور آوازلگایا کرتے کہ اے
بازار والوتمہارابازار خسارے کا ہے تمہاری خرید وفروخت فاسد اور غلط ہے تمہارے
ہمسائے تم پرحسد کھاتے ہیں اور تمہارا ٹھکانہ بھڑ کتی ہوئی آگ ہے ۔ یعنی جبکہ تاجر جاہل ہو
اور سودی کاروبار سے نہ بچتا ہو۔ اوراگر تاجر مسائل سے واقف ہے اور مختاط طریقے سے
تجارت کرتا ہے تو یہ جہاد میں شار ہوتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کسب حلال
بہترین جہاوہ ہے۔ (بستان العارفین)

# يورى رات كى عبادت

اللہ تعالیٰ نے بقرہ کی آخری دوآ یتیں جنت کے خزانوں میں سے اتاری ہیں جن کو کا سُنات کے پیدا کرنے سے دوہزار ۲۰۰۰سال پہلے حضرت رحمٰن نے خودا پنے مبارک ہاتھ سے کا سُنات کے پیدا کرنے سے دوہزار ۲۰۰۰سال پہلے حضرت رحمٰن نے خودا پنے مبارک ہاتھ سے کھا جوان دونوں آتیوں کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے اس کووہ دونوں رات کی عبادت اور نماز تہجد کی جگہ کافی ہوجا کیں گی۔ (درمنثورج ایس ۲۹۹)

دعوت وتبليغ كے اصول وآ داب سيھنے كے طريقے

جس کونفیحت کرنا ہواس کاطریقہ بزرگوں سے سیھے لے۔ میں بنہیں کہتا کہ نفیحت نہ کرے بلکہ طریقے سیکھے۔نفیصت سب کوکرو گر بزرگوں سے سیکھ کر۔ ہر چیز حاصل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔کوئی چیزیوں ہی نہیں آیا کرتی ۔اورحاصل کرنے کی صورت ہے کہ ان کے پاس رہوان سے پوچھے رہو۔وہ بتلادیں گے۔(الاتمام لعمۃ الاسلام ۱۱۱ ج)

حضرت شعیب علیه السلام کے آخری لمحات

حضرت شعب الطابح کا سلسله نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے "مدین" سے ماتا ہے جس کی اولاد آگے چل کر بہت برا قبیلہ بن گئی۔ آپ اسی قبیلہ کی اصلاح کے لئے معوث فرمائے گئے حضرت شعیب بڑے فصح و بلیغ مقرر تھے۔ شیریں کلامی، حن خطابت اور طرز بیان میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ قوم شعیب شرک وبت پرتی کے علاوہ ناپ تول میں کی اور خیانت جیسی ساجی برائیوں میں مبتلاتھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دلسوزی، خیر خوابی اور اتمام جحت کے بعد بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے قوم مدین کو صفی سے مٹادیا گیا عذاب کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام اہل ایمان افراد کو لے کر بھکم خداوندی مدین سے علیہ السلام اہل ایمان افراد کو لے کر بھکم خداوندی مدین سے چلے گئے اور یمن کے علاقے " حضر موت ' میں جا کر آباد ہوئے۔ یہیں ایک سویس برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ حضر موت کے مشہور شہر " شیون" کی مغربی جا نب" شام" کے میں آپ کی وفات ہوئی۔ حضر موت کے مشہور شہر" شیون" کی مغربی جا نب" شام" کے قریب آپ کی وفات ہوئی۔ حضر موت کے مشہور شہر" شیون" کی مغربی جا نب" شام" کے قریب آپ کی قبر ہے ، جوزیارت گاہ موام وخواص ہے۔ (سز آخرے)

#### حضرت سعدبن عباده رضي اللدعنه كاعشق رسول

حضرت سعدٌ بن عبادہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ہے شیدائی تھے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم سے بے بناہ محبت کرتے تھے۔ ہروفت آپ صلی الله علیہ وسلم پر قربان ہونے کو تیار رہتے تھے۔ سے میں جب ابوسفیان ایک لشکر جرار لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوا۔ تو پورے مدینہ پر ایک خوف و ہراس چھا گیا۔ بدر کے موقع پر مشرکین قریش کو بھاری ضرب گئی تھی۔ ان کے ستر نمایاں سرداول ہوگئے تھے اور قریب اتنے ہی مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہوئے تھے۔ وہ طرح تھے۔ جن کو بردی ذات کے ساتھ اپنی جان بچائی پڑی تھی۔ قریش مکہ کواس انجام پر برداغم وغصہ تھا۔ اس مرتبہ وہ بھاری تیاری سے کئی ہزار جنگ ہولے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ وہ طرح کی قسمیں کھا کر چلے تھے۔ جوش بردھانے کے لئے اپنی لڑکیاں اور ہویاں بھی ساتھ طرح کی قسمیں کھا کر چلے تھے۔ جوش بردھانے کے لئے اپنی لڑکیاں اور ہویاں بھی ساتھ طرح کی قسمیں کھا کر چلے تھے۔ جوش بردھانے کے لئے اپنی لڑکیاں اور ہویاں بھی ساتھ کے۔ ان کا یقین تھا کہ اس مرتبہ وہ ضرور مسلمانوں کو صفح ہستی سے منادیں گے۔

مدینہ کے یہود بھی اندر خانہ ابوسفیان کے اس تشکر کی حمایت کر رہے تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ اس مرتبہ قریش اس تیاری سے آئے ہیں کہ مسلمانوں کوسلامت نہ چھوڑیں گے۔اور مدینہ سے اسلام کا قصہ خم ہوجائے گا۔

مہاجرین اور انصار کو بیجی خطرہ تھا کہ یہودکی وقت بھی عہد فکنی کر کے ان پرحملہ کر سکتے ہیں۔ اس لئے تمام مہاجرین اور انصار اپنے اپنے مکانوں پر رات بھر پہرہ دیتے رہے لیکن شیدائی رسول اللہ حضرت سعدرضی اللہ عنہ کو بیہ گوارہ نہ ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ وسلم کو چھوڑ دیں اور گھر کی حفاظت کریں۔ چنانچہ وہ ہتھیا رلگا کر اور انصار کے چند لوگوں کو لیے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ پر رات بھر پہرہ دیتے رہے۔ تا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ بہتی ہے۔ (طبقات ابن سعد تم اول جلداول ۳۷)

### سات سال کی عمر میں ساتوں قراءتوں کا حافظ ہوجانا

خواجہ حذیفۃ المرشی جومشائخ چشت کے ایک درخشاں اور تابندہ ماہتاب ہیں سات برس کی عمر میں مفت قراءت کے حافظ ہو چکے تھے اور خواجہ مودود چشتی سات سال کی عمر میں پورے قرآن شریف کے حافظ ہو گئے تھے۔ (تحذیر خفاظ)

#### احازت سے فائدہ اٹھاؤ

رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے ارشاد فرمايا: مسلمانو! خدانے جن باتوں کي تم كوا جازت دی ہان کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ان کوبے تکلف کرتے رہو۔ (صحصلم) نبوت كافيض اعتدال

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: اعتدال بعنی ہر کام کو بغیرا فراط اور تفریط کے كرنانبوت كاليجيبوال حصهب-(منداحم)

### خوش بحق

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی آدم کی نیک بختی اس میں ہے کہان کے اخلاق التھے ہوں اور ان کی بدیختی اس میں ہے کہ ان کے اخلاق یُرے ہوں۔ (الخراکلی فی مکارم الاخلاق)

#### يسنديده جيز

ہارون الرشید کے پاس ایک جارسال کا بچہلا یا گیا۔ ہارون نے پوچھا کیا چیزتم پسند كرتے ہوجوتمہيں دول \_ بيج نے كہا آپ كى بہتررائے۔(كتاب الاذكياء، فراسة المؤمن)

#### خدا کاپیندیده آ دی

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: خدااس مخص برآ فرین کرتا ہے جو پھر بتلا اور ہوشیارہواوراس مخص کوملامت کرتاہے جوسست اورعاجز ہو۔(اعجم الكبرللطمرانی")

#### عجيب بات

میخ امام تقی الدین محمه صائغ مصری جو تجوید کے استاد تنھے۔انہوں نے ایک روز صبح كى نماز ميں بيآ يت يرضى و تَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لَآارَى الْهُدُهُدَ اوراس آیت کوبار بار پڑھالی ای دوران میں ایک پرندہ اتر ااور بین کے سر پر بیٹھ گیا اورآپ کی تلاوت سننے لگاحتی کہ شیخ نے نماز مکمل کرلی۔ نماز کے بعدلوگوں نے دیکھا تو وہ ہد

بدتها\_سجان الله! (تخدهاظ)

#### زيادتي برداشت كرجانا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمانو! اگر کوئی گالی کھا کر۔ یا مار کھا کر چپ ہو جائے اور صبر کرے خدا اس کی عزت بڑھا تا ہے۔ پس اے مسلمانو! معاف کرومعاف کرو۔خداتمہاری خطامعاف کریگا۔ (رواہ ابن النجار)

#### تفويض كي راحت

اوراہل اللہ کی راحت کا رازیہ ہے کہ ہر کام انہوں نے مفوض بحق کر دیا ہے اپنی پچھ تجویز نہیں کرتے تو جو پچھ ہوتا ہے ان کیلئے ایذادہ نہیں ہوتا۔ بیر راز ہے اس کا کہ اہل دنیا کو بھی راحت نصیب نہیں ہوتی اور اہل اللہ کو بھی رنج نہیں ہوتا۔ (مفاسد کناہ)

رہی ہے بات کہ اگر مجوب ہی کی ہے مرضی ہو کہ مصیبت میں پھنسار ہے پھر کامیا بی ہونا اور مصیبت سے نکلناممکن ہی نہیں تو پھر کامیا بی کدھر سے ہوئی۔ بات ہے ہے کہ مبرامقصود صرف ہے ہے کہ ان کواظمینان اور چین اور سکون ہر وقت رہتا ہے اس کا نام میں نے باعتبار حقیقت کے کامیا بی رکھا ہے۔ میں نے ہے دعویٰ نہیں کیا کہ مصائب ان پڑئیں آتے مصائب صور ہے آتے ہیں مگر اس سے وہ پریشان نہیں ہوتے از جارفتہ نہیں ہوتے اور کیوں ہوں اس لئے کہ وہ خوب جانتے ہیں کہ تی تعالی بندہ کے واسطے وہی کرتے ہیں جواس کے لئے بہتر ہو کیونکہ تی تعالی کوائی مخلوق کے ساتھ ماں سے زیادہ شفقت ہے۔

طفل می لرزد زنیش احتجام مادر مشفق ازال غم شاد کام (جینشتر لگانے سے لرزتا ہے مگرمشفق ماں اس سے مطمئن اورخوش ہوتی ہے) (مصائب اوراُن کاعلاج)

### حضرت مولانا كرامت على جو نپوري رحمه الله

فرمایا: الله تعالی کی عادت یوں ہی جاری ہے کہ اپنے بندوں کومرشد کے وسیلے سے ہدایت کرتا ہے اور جس کووہ (سبحانہ) گمراہ کرتا ہے اس کومرشد نہیں ملتا۔ فرمایا الله تعالی نے وَمَنُ یُصُدِلُ فَلَنُ تَجِدَلَهُ وَلِیّاً مُّوُسِّدًا۔ مرشد کا پکڑنا طالب کوضروری ہے۔

# انو کھی شرارت

جاحظ سے منقول ہے کہ تمامہ نے بیان کیا کہ میں اپنے ایک دوست کے یہاں اس کی مزاج پری کیلئے گھر میں داخل ہوا اور اپنے گدھے کو دروازے پر چھوڑ دیا اور میرے ساتھ کوئی غلام نہیں تھا (جوگدھے کا خیال رکھتا) پھر میں مکان سے باہر آیا تو دیکھا کہ اس پر ایک لڑکا بیٹھا ہے۔ میں نے کہا کہ تم بغیر اجازت لئے گدھے پر سوار ہو بیٹھے؟ اس نے فی البدیدا پی شرارت کی تاویل کے طور پر جواب دیا کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ یہ بھاگ جائے گا تو میں نے آپ کی خاطر اس کی حفاظت کی۔ میں نے (غصہ سے) کہا اچھا ہوتا نہ تھم تا اور بھاگ جاتا (آپ کو اس کے فکر کی کیا حاجت تھی) کہنے لگا کہ اگر آپ کی اپنے گدھے کیلئے یہ دائے ہے تو اس پڑل مربی طرف سے کیجئے (اور بھیے لیجئے) کہ وہ بھاگ ہی گیا اور مجھے تخد میں دے د بجئے اور اس پر میری طرف سے مزید شکر ریٹ بھول کیجئے۔ میری بچھ میں نہ آیا کہ اسے کیا جواب دوں۔ (کاب الاذکیاء)

#### سياتا جر

حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پینی ہے کہ راست باز تاجر قیامت کے دن عرش کے سابیہ میں ہوگا۔ اور جب کوئی شخص کچھ خرید وفر وخت کرتا ہے اور اس کا ساتھی اس سودے پر پشیمان ہوکر سوداوا پس کرنا چاہئے تو اس شخص کو مان لینا چاہئے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص کی پشیمان شخص کے سودے کو واپس کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو معاف فرما کمینگے۔ (بتان العارفین)

# حضرت خواجه فضيل بنءياض

حضرت خواجہ فضیل بن عیاض وضو کے وقت دو بار ہاتھ دھونا بھول گئے اور نماز اسی طرح اداکر لی اسی رات حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوخواب میں ویکھا آپ صلی الله علیہ وسلم کوخواب میں ویکھا آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا'' اے فضیل بن عیاض تعجب کی بات ہے کہ وضومیں تم سے غلطی ہوئی'' حضرت خواجہ ڈرکے مارے نبیندسے بیدار ہو گئے اور از سرنو تازہ وضوکیا اور اس جرم کے کفارہ میں یانچ سور کھت نماز ایک برس تک اپنے اوپر لازم کرلی۔ (مثمع رسالت)

#### مادرزاوحا فظألزكي

حضرت مولانا ظفر احمد عثانی فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ میراخود دیکھا ہوا ہے جس زمانہ میں میراقیام مدرسہ داند ہریہ دگون میں تھا تو ہندوستان سے ایک شخص دگون آیا اس کے ساتھ اس کی لڑک بھی تھی جس کی عمر چارسال سے زیادہ نہیں تھی اس نے کہا ہیلڑ کی حافظ قرآن ہے اور بغیر پڑھے پڑھائے پیدائش حافظ ہے آپ جہاں سے چاہیں ایک آیت اس کے سامنے پڑھ دیں بیاس سے آگے دس بارہ آیتیں پڑھ دے گی چنانچے دگون میں بہت مقامات پراس کا امتحان لیا گیا تو جسیا کہا تھا ویسا ہی دیکھا گیا رگون کے لوگوں نے اس لڑک کو بہت ساانعام دیا اس کے باپ کی آمد نی ای لڑک کے اس کمال ہی سے تھی میں نے اس سے کہا اسکوآمد نی کا ذریعہ مت بناؤ مجھے اندیشہ ہے کہ اسطر حیاڑ کی زیادہ نہ جئے گی چنانچے میراخیال سے کہا اسکوآمد نی کا ذریعہ مت بناؤ مجھے اندیشہ ہے کہ اسطر حیاڑ کی زیادہ نہ جئے گی چنانچے میراخیال سے کھا اسکوآمد کی مال میں نے سال میں نے س لیا کہ اس بی کی کا انتقال ہوگیا ہے۔ (بحوالہ سیارہ ڈائجسٹ قرآن نبرجلہ میں میں اللہ کی تا شیر سال میں نے س لیا کہ اس کہ اسلامی تا شیر

ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گذرایک قبر پر ہوا جس میں میت کوعذاب دیا جا
رہا تھا، دوبارہ وہاں گذر ہوا تؤ دیکھا کہ قبر میں رحمت کے فرشتے ہیں، عذاب کی تاریکی ک
بجائے وہاں اب مغفرت کا نور ہے، آپ کو تبجب ہوا، اللہ تعالیٰ سے اس عقدہ کو حل کرنے ک
دعا کی تو اللہ نے ان کی طرف و تی بھیجی کہ ' یہ بندہ گنہ گارتھا، جس کی وجہ سے جتلائے عذاب
تھا، مرتے وقت اس کی بیوی امید سے تھی، اس کا بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ کمتب میں داخل کر دیا
گیا، استاذ نے اسے پہلے دن ' بسم اللہ الرحمٰن الرحیم' پڑھائی، تب مجھے اپنے بندے سے حیا
آئی کہ میں زمین کے اندراسے عذاب دیتا رہوں جبکہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر میرانام لیتا
رہے۔' (تغیر کیرج: اس ۲۔ کا ندراسے عذاب دیتا رہوں جبکہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر میرانام لیتا

کام سنوارنے کانسخہ

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمانو! میانه روی اختیار کرو۔ کیونکہ جس کام میں میانه روی ہوتی وہ گرجا تا ہے۔ (مجمسلم) میانه روی ہوتی وہ گرجا تا ہے۔ (مجمسلم)

### مجھراور پیوؤں سے حفاظت کانسخہ

چیونٹیوں کچھراور پہووں سے حفاظت کیلئے کاغذ کے چار کلڑوں پر بیاساءلکھ کرمکان کے چاروں گوشوں میں فن کرویں۔ "پسین والقرآن ص. والقرآن ق والقرآن لوانزلنا هذا القرآن لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولیمسسنکم منا عذاب الیم اذهب ایها البق والبرغوث النمل باذن الملک الحق بالف لاحول ولا قوة الا بالله العلی العظیم" کھنے کے بعد چاروں تعویذوں کودھونی دی جائے۔ (حیاۃ الحوان)

#### ہزار برکت اور ہربیاری سے شفاء

جویلین کو لکھے اور پی لے اس کے پیٹ میں بیسورت ہزاریقین ہزارنو رہزار برکت اور ہزاررزق داخل کرتی ہے۔اس کے باطن سے ہر کینے اور بیاری کودورکرتی ہے۔(درمنور)

ایک رات حضورافدس سلی الله علیه وسلم کو کچھ نکلیف اور بیاری کی شکایت ہوگئی صبح ہوئی صبح ہوئی تو عرض کیا گیا کہ یارسول الله آپ پر درد کے آثار واضح محسوس ہور ہے ہیں؟ فرمایا سنو الحمد لله اس درد کے باوجود جوتم محسوس کر رہے ہوگذشتہ رات میں نے تہجد میں سات لمبی سورتیں پڑھی ہیں فِدَاهُ رُوْجِیُ وَ اُمِّی مُواَبِیُ . (ابن جریئن انسٌ)

# ابوتمضم جيسے ہوجاؤ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا : مسلمانو! کیاتم اس بات سے عاجز ہو کہ ابو ضمضم جیسے ہوجاؤ۔ جو ہرروز صبح کوبستر سے اُٹھے کر کہتا ہے۔

اے خدامیں نے اپنائفس اور اپنی عزت تجھ پر قربان کردی ہے۔ پھر اگر کوئی گالی دیتا ہے تو وہ اُرک کی گالی دیتا ہے تو وہ اُرک کی کہ بیت اور اگر کوئی اس کو مار تا ہے تو وہ مار کا بدلہ بیس لیتا اور اگر کوئی اس کوستا تا ہے تو وہ ستانے والے کو پچھ بیس کہتا۔ (رواہ ابن اسنی)

حضرت شيخ ابراجيم دسوتى رحمه الله

فرمایا: شیخ ، مرید کے لئے بمزلہ کیم کے ہے جومریض کیم کے کہنے پڑمل نہ کرے اس کوشفاء حاصل نہ ہوگی۔

#### حضرت عبداللدبن مبارك

تابعین اور تبع تابعین علماء نے حدیث کی روایت میں بڑی احتیاط کو کھوظ رکھا۔ حدیث کو ہرسیاسی اثر سے آزادر کھنے کے لئے انہوں نے خود کو سیاسی بھیٹروں سے دور رکھا۔ اس لئے حکمران طبقہ حدیث کو اپنے مفاد میں استعمال کرنے کے لئے اس کی روایت میں کوئی تحریف نہ کراسکے۔ اس خیال سے بیعلماء کوئی عہدہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ اگران میں کوئی عالم ایسا کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ اگران میں کوئی عالم ایسا کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ اگران میں کوئی عالم ایسا کرنے کو تیار نہیں کوئی تھے۔

خلیفہ ہارون رشید نے اساعیل بن علیہ کو بغداد کا قاضی مقرر کیا۔ جب عبداللہ بن مبارک کو اس بات کاعلم ہوا کہ انہوں نے بیعہدہ قبول کرلیا ہے تو انہوں نے ابن علیہ کوایک خط میں پچھاشعار لکھ کر بھیج جن کامفہوم بیہ ہے: ''اے دین کے ذریعہ غیروں کے مال کوشکار کرنے والے باز! تونے دنیا اوراس کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لئے ایسا حلیہ اختیار کیا ہے جودین کو تباہ کر کے دہ گا۔ پہلے تم دنیا کے مجنوں ہوگئے۔ اب بادشاہوں کے دروازے سے بناز ہوکر تمہارا روایت حدیث کا عہد کیا ہوا؟ تم یہ کہو گے کہ تمہیں بیعہدہ قبول کرنے نے لئے مجبور کیا گیا ہے۔ حالانکہ حقیقت بیہ کہ گرھا کیچڑ میں گرگیا ہے''۔

جب ابن علیہ کے پاس عبداللہ بن مبارک کا یہ خط پہنچا تو ان پر رفت طاری ہوگئی وہ خط پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے خط پڑھ کروہ فوراً مجلس قضا سے اٹھے اور ہارون رشید کے پاس جاکرا پناآستعفیٰ پیش کردیا۔ (تہذیب العہذیب جلداول ص ۲۷۸ تاریخ بغداد جلد ۲۳ ص ۲۳۵)

### نرمی کی خوبیاں

فقیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کولائق ہے کہ ہر موقع پر تواضع اختیار کرے اور نرمی کا ہر تاؤر کھے اور خود ذلت ہے بچتار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ نرمی جہاں بھی آئے زبنت دیتی ہے اور حمافت عیب ناک کرتی ہے۔

۲ - مجاہد محضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ اگر لوگ نرم خوئی کی طرف توجہ کریں۔ تواس ہے اچھی کوئی چیز انہیں کا نئات میں دکھائی نہ دے۔ اور اگر کم عقلی اور حمافت کی طرف نظر کریں تواس سے زیادہ فتیج انہیں کی تھے بھی نہ دکھائی وے۔ (بستان العارفین)

### سختي مقصود بالذات نهيس

اصل میں بختی مقصود بالذات نہیں۔ مقصود اصلاح ہے۔ جب معلوم ہوجائے کہ بختی سے نفع نہیں ہوتا تو نرمی سے اصلاح کرتا رہے۔ گراس میں ضبط (برداشت کرنے) کی ضرورت ہے جومشکل ہے۔ کیونکہ بیتو آسان ہے کہ بالکل نہ بولے۔ اور بیمشکل ہے کہ ناگواری میں نرمی سے بولے۔ خاص کر جب دوسرا میڑھا (نافر مان) ہوتا چلا چائے۔ اور گھر والوں کا حال خود ہی ہمخض جانتا ہے کہ نرمی سے اصلاح ہوگی۔ یا بختی سے محض بختی سے پچھ نہیں ہوتا۔ میں جولوگوں کے شاتھ ان کی اصلاح کیلئے بختی کرتا ہوں۔ اب چھوڑ دوں گا۔ کیوں کہ پچھ نفع نہیں ہوتا۔ (دوات عبدیت ۵ جاد)

### حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آخری کھات

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات اور حضرت موئی علیہ السلام کی ولادت کے درمیان تقریباؤھائی سوسال کا عرصہ ہے فرعون، قوم فرعون اور بنی اسرائیل کے ہاتھوں جو کالیف حضرت موئی علیہ السلام نے اٹھا کیں اور ان کی اصلاح حال کے لئے جس قتم کی ایذا کیں اور ان کی اصلاح حال کے لئے جس قتم کی ایذا کیں اور مصبتیں برداشت کیں ان کی نظیر باستثنائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحضرت ابراہیم علیہ الصلو ۃ والسلام اور کسی نبی اور رسول کی زندگی میں نہیں ملتیں ایک سوہیں سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی وفات کے وقت حق تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پیشکش ہوئی کہ عمر میں وفات پائی۔ آپ کی وفات کے وقت حق تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پیشکش ہوئی کہ کسی بیل کی کمر براپنا ہاتھ رکھیں جنتے بال آپ کے ہاتھ کے بنچ آئیں گے استف سال آپ کی عمر بڑھادی جائے گی۔ حضرت موئی علیہ السلام نے کاعم موت جی ہے۔ تب حضرت موئی علیہ السلام نے عرض کیا کہ''اگر طویل سے طویل زندگی کا آخری نتیجہ موت ہی ہوتا پھر وہ آج ہی کیوں نہ آپ کے یاس آپ کی ڈروا قع ہے۔ (سرآخری وقت میں مجھے ارض مقدس کے قریب کرد سے جائے۔ اور دعا کی کہ'' الدالعالمین! اس آخری وقت میں مجھے ارض مقدس کے قریب کرد سے خریب ان تھیں کھیا حمر (سرخ بات کے یاس آپ کی قبروا قع ہے۔ (سرآخرے)

### حضرت سعدالاسودرضي الثدتعالي عنه كاعشق رسول

حضرت سعدالاسودرضی الله تعالی عنه بهت بدصورت آدمی بیتے۔ان کارنگ بهت کالا تھا۔ای لئے ان کے نام کے ساتھ اسود جڑ گیا تھا۔ایک دن بیرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا'' یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم! میں نکاح کرنا چا ہتا ہوں لیکن میری بدصورتی کی وجہ سے کوئی شخص مجھے اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہوتا۔''
رسول الله صلی الله علی سلم فرق ا'' تم عرق میں مدید ثقفی کر اس مازات کی ا

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر ما يا''تم عمر وٌّ بن وہب ثقفی کے پاس جاوَاس کی ايک

نوجوان لرکی ہےاس کا پیام دو'۔

سعدالاسودرضی الله عنه محم رسول صلی الله علیه وسلم کے مطابق عمر قربن وہب کے گریہ بیج اوران کی لڑکی سے اپنا پیام دیا۔ عمر قربن وہب نے نے مسلمان ہوئے تھے ان کی طبیعت میں انہیں زمانہ جا ہلیت کا رنگ موجود تھا۔ انہوں نے سعد کی صورت کو دیکھا تو ایسالگا گویا وہ پیام نہیں انہیں گالی دے رہا ہوں۔ اس لئے انہوں نے بید شتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نہیں انہیں گالی دے رہا ہوں۔ اس لئے انہوں نے بید شتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لڑکی پردے کے پیچھے سے اپنے باپ اور سعد گی بات س رہی تھی وہ دوڑ کر دروازے پر آئی اور آ واز دے کر سعد میں کوروکا اور کہا ''کیا واقعی تم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے؟''

اورآ وازدے کرسعد کوروکااورکہا ''کیاوافقی کم کورسول اللہ ملی اللہ علیہ وہلم نے بھیجا ہے؟''
کہا''ہاں مجھےرسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے بیتھ کم دیکر بھیجا ہے کہ میں تہہارا پیام دوں۔'
لڑکی نے کہا''اگر واقعی تم کورسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو مجھے بیرشہ قبول ہے۔ میں جانتی ہوں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے تھم کوٹا لنے والے کے لئے رسوائی کے سوا کچھاور نہیں ہے۔''عمر ق بن وہب نے لڑکی کی بات سی تو بات سمجھ میں آئی۔ وہ اپنے انکار پر شت پشیمان ہوئے۔ بارگاہِ رسالت میں جاکر معافی ما گی اور لڑکی کی شادی سعد الاسود کے ساتھ کر دی۔ (اسدالغابہ جلداول س ۲۲۸)

تين واجب التعظيم مخض

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ تین اشخاص کی تعظیم منجمله تعظیم خداوندی کے ہے، بوڑ هامسلمان ، عافظ قرآن جونه حد سے زیادہ تنجاوز کرنے والا ہو ( یعنی غلط خواں اور غلط طریقه سے تفسیر کرنے والا نہ ہو ) اور نہ اسکی تلاوت سے دوری اختیار کرنے والا ہو، منصف باد شاہ۔ (ابوداؤد)

#### حضرت عبدالله بنعمر كي حجاج كو بيه ككار

بخوف باپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمرفاروق رضی اللہ عنہما بھی بڑے بےخوف و ب باک تھے۔ اللہ کے سوا انہیں کسی کا خوف نہیں تھا۔ بنی امیہ کے دورخلافت میں جبرو زیادتی کی حکمرانی عام ہوگئ تھی۔ خاص طور سے حجاج بن یوسف ثقفی کے مظالم اور ستم آرائیوں سے دنیائے اسلام تنگ آگئ تھی لیکن مارے خوف کے کسی کواف کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی گر حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ عنہما بلاخوف و جھجک حق بات منہ پوکلہدد ہے تھے۔

ایک دن جب حجاج بن یوسف خطبه دے رہاتھا تو آپ نے بلاخوف فرمایا'' بیاللہ کا دشمن ہے اس نے حرم الہی کورسوا کیا۔ بیت اللہ کو تباہ کیا اور اللہ کے نیک بندوں کافل کیا''۔
ایک دن جب حجاج نے اپنی تقریر میں کہا''عبداللہ بن زبیر ؓ نے قرآن میں تغیروتبدل کیا ہے''
توانہوں نے درمیان تقریر بی بلاخوف کہا'' حجاج تو جھوٹ بول رہا ہے نہ ابن زبیر گی بیطافت
ہےاورنہ تیرے بس کی بیہ بات ہے کہ اللہ کے کلام میں ذرہ برا پر بھی تبدیلی کرسکے''۔

ایک دن وہ مسجد میں خطبہ دے رہاتھا۔ اس نے خطبہ کوا تناطول دیا کہ عصر کا وقت ختم ہونے کو ہوگیا۔ آپ نے بلندا واز سے پکارا ' نماز کا وقت ختم ہونے کو ہے تقریر ختم کرو' ۔ تجاج نے پرواہ ہیں گاتو انہوں نے دو تین مرتبہ اپنی بات کو دہرایا۔ لیکن جب تجاج نے ان کی بات کی طرف دھیاں نہیں دیا تو انہوں نے حاضرین سے کہا' لوگواٹھونماز پڑھو۔ ہمارے والی کوشاید نماز کی ضرورت نہیں ہے۔' اتناس کرسب نمازی کھڑے ہو گئے۔ مجبوراً تجاج کوتقریر بند کرنا پڑی۔ وہ منبر سے اتر آیا۔ نماز کے بعد ابن عمر سے بوچھا'' تم نے ایسا کیوں کیا؟' مفترت عبداللہ من عمر نے بردی ہے باکی سے فرمایا'' ہم نماز کے لئے مسجد میں آتے ہیں نماز کے بعد جتناتہ ہارے دل میں آئے تقریر کیا کرو' (تذکرہ الحفاظ)

اسلام میں سخت گیری نہیں ہے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خداجس طرح اینے قطعی احکام پر بازیُرس کرتا ہے اس طرح وہ ان باتوں پر بھی بازیُرس کرے گاجن کی اجازت اس نے دے رکھی ہے۔خدانے مجھ کو ابراہیم کا دین دے کر دنیا میں بھیجا ہے جو دینوں میں سب سے زیادہ آسان ہے اور جس میں سخت کیری بالکل نہیں ہے۔ (رواہ ابن عساکر)

### حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کی وفات

حضرت ابودردا ﷺ سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا فوت ہوگیا جس پر انہیں شدید نم لاحق ہوا۔ اچا تک ان کے پاس دوفر شتے حاضر ہوئے۔ جو بظاہرانسانی شکل میں باہمی تنازعہ لے کرآئے تھے۔ ایک کہنے لگا کہ میں نے فصل بوئی تھی اور ابھی کا ٹی نہ تھی کہ میٹخض آیا اور سب فصل بر بادکر ڈالی۔ آپ نے دوسرے سے سوال کیا وہ کہنے لگا کہ میں اپنے راستہ پر چلا آ رہا تھا کہ سامنے اس کی فصل آ گئی۔ میں نے دائیں بائیں ہٹا کر راستہ صاف کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پہلے محض سے فرمانے گئے تو نے راستہ پر فصل کیوں کا شت کی تھی۔ تجھے معلوم نہ تھا کہ لوگوں کوراستہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرشتہ کہنے لگا تو پھر آپ بچہ کی وجہ سے کیوں غم زدہ ہورہے ہیں۔ کیا آپ کومعلوم نہیں کہ موت آخرت کا راستہ ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور تو بہ کا راستہ ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور تو بہ کا راستہ ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور تو بہ کا راستہ ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور تو بہ کا راستہ ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور تو بہ کی اور اس کے بعدا ہے بچہ پر بھی پر بیشانی ظاہر نہ کی۔ (مصائب اور اُن کا علاح)

#### ابن خا قان کی حکایت

بچہ کی ذہانت ہے متعلق ایک قصہ یہ ہے کہ جوابن الجوزی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ عظم باللہ گھوڑے پر سوار ہوکر خاقان کی عیادت کوتشریف لے گئے۔اس وقت فتح بن خاقان بالکل بچہ تھا۔ معتصم نے اس سے بو چھا کہ بتاا میر المومنین کا گھر اچھا ہے یا تیرے باپ (خاقان) کا افتح نے جواب دیا کہ جب امیر المومنین میرے باپ کے گھر میں ہول تو میرے باپ کا گھر بہتر ہے ور نہ امیر المومنین کا۔اس کے بعد معتصم نے اس کو انگشتری کا جمینہ دکھلا کر بو چھا کہ اس سے بہتر تونے کوئی چیز دکھی ہے؟ فتح نے جواب دیا کہ جی دیکھی ہے وہ وہ انگل ہے جس میں کہ بیا تکشتری ہے۔

عبدالوماب تقفى رحمه الله

فرمایا: کوئی شخص اگر چہتمام علوم کو جمع کرلے اور مختلف طبقات کے لوگوں کی صحبت میں رہے مگراللہ تعالیٰ کے خاص بندول کے درجہ کواس کے بغیر نہیں پہنچ سکتا کہ کسی شیخ کامل یا امام یا مصلح مشفق کی تربیت میں رہ کرمجا ہدہ کرے۔

# نالائق شاگرد

ایک شخص کشتی لڑنے کے فن میں مشہور تھا۔وہ تین سوساٹھ داؤ بیج جانتا تھااور ہرروزان میں سے ایک داؤ کے ساتھ کشتی لڑتا تھا۔ ایک شاگر دیروہ بہت مہربان تھا۔ اس کو تین سوانسٹھ داؤسكهاديئےاورصرف ايك داؤاينے پاس ركھا۔ وہ نوجوان كچھ عرصه ميں زبردست بہلوان بن گیااور دور دورتک اس کی شہرت پھیل گئی۔ ملک بھر میں سی پہلوان کواس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ایک دفعہ اس نوجوان نے اپنی طافت کے زعم میں بادشاہ وقت سے کہا کہ استاد کو مجھ پر جوفو قیت حاصل ہے وہ اس کی بزرگی اور تربیت کے حق کی وجہ سے ہے ور نہ میں قوت اورفن میں اس سے کم نہیں ہوں۔ بادشاہ کواس کی بیہ بات پسندنہ آئی اور اس نے استاد اورشا گرد میں کشتی کرانے کا حکم ویا۔مقررہ دن کواس دنگل کے لئے شاہاندا تظامات کئے گئے اوراسے دیکھنے کے لئے خود بادشاہ، حکومت کے عہد بدار، دربار کے افسر اور ملک بھر کے پہلوان جمع ہوئے۔نو جوان مست ہاتھی کی طرح دنگل میں آیا ایسامعلوم ہوتا تھا کہ وہ پہاڑ کو بھی اکھاڑ سکتا ہے۔ بوڑھا استاد سمجھ گیا کہ نوجوان شاگر دقوت میں اس سے بڑھ چکا ہے۔ تاہم وہ اس داؤے جو کہ اس نے اپنے پاس رکھا تھا نوجوان کے ساتھ بھڑ گیا۔وہ اس داؤ کا تو ڑنہیں جانتا تھا۔استاد نے اس کو دونوں ہاتھوں سے سر پراٹھالیااور پھرز مین پر پٹنے دیا۔ ہر طرف واہ واہ کا شور کچے گیا۔ بادشاہ نے استاد کوخلعت اور بیش بہا انعام سے سرفراز کیا اور نوجوان کوملامت کی کہتونے این محسن استاد سے مقابلہ کیا اور ذکیل ہوا۔ (کلتان سعدی)

#### بدترین آ دمی

حفرت عائش وایت کرتی بین که ایک آدمی نے دربار نبوت میں حاضری کی اجازت چاہی آپ نے ارشادفر مایا کہدواجازت ہے۔ میخص اپنے قبیلہ کا بدترین شخص ہے۔ وہ شخص حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے اس سے زم لہجہ میں گفتگو فر مائی میں نے عرض کیایار سول اللہ ابھی تو آپ نے اس شخص کے دن کے متعلق فر مایا تھا کہ ایسا ہے۔ اور پھر بھی اسکے ساتھ بیزم گفتگو؟ ارشاد فر مایا قیامت کے دن بدترین شخص وہ ہوگا جس کی بدکلامی کے ڈرسے لوگ اس کا اکرام کرتے ہوں۔

حضرت ابودرداء فرماتے ہیں بعض لوگوں کے ساتھ ہم یوں تو خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں مگر واقعہ بیہ ہے کہ ہمارے قلوب ان پرلعنت بھیجتے ہیں۔ (بستان العارفین)

### حضرت مخريق رضي اللدعنه كاعشق رسول

حضرت مخریق کاشار یہودی علماء میں ہوتا تھا۔ نہایت صالح عالم تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے کہ غزوہ اُحد پیش آگیا۔ بیاب قبیلے بنونصیر کے پاس گئے اور کہا'' تم لوگوں نے محد (صلی اللہ علیہ وسلی کے مدد تم کو ہر طرح سے ان کی مدد تم کو چواہئے۔ بہ کی مدد تم پر فرض ہے تو تم کو پہلو تہی نہیں کرنی جائے۔''

یہودیوں نے کہا آج سنیچر کا دن ہے اور تم کومعلوم ہے کہ بنی اسرائیل سنیچر (یوم السبت ) کوتلوار نہیں اٹھا سکتے ، پھر ہم کیونکران کی مدد کر سکتے ہیں؟''

حضرت مخریق فی نے فرمایا: '' بیتمهارا عذرِ لنگ ہے سنچر و نیچر کچھ نہیں ہوتا۔ چلواُ کھو میدان میں پہنچو ۔۔۔۔' کیکن یہودی چونکہ دل سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے مخالف تھے اس لئے ان میں سے کوئی بھی اپنی جگہ ہے نہ ہلا۔

حفرت مخریق چونکہ دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی تھے، اس لئے انہوں نے تکوار لی اور بڑے جوش سے مجد نبوی میں پہنچ کر مجاہدین کی جماعت میں شامل ہوگئے۔ آپ میدان اُحد میں اپنی جان کی پرواہ کئے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے لئے لڑتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ جنگ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے شہید ہوگئے۔ اُحد کے میدان میں جب یہ زخی ہوگئے تو انہوں نے اپنی جائیداد، باغ اور مال و اسباب سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کر دیا۔ (تجرید جلد ہم میں اللہ علیہ وسلم کو وصیت کر دیا۔ (تجرید جلد ہم میں اللہ علیہ وسلم کو وصیت کر دیا۔ (تجرید جلد ہم میں اللہ علیہ وسلم کو وصیت کر دیا۔ (تجرید جلد ہم میں اللہ میں اللہ میں میں وصیت کر دیا۔ (تجرید جلد ہم میں اللہ علیہ وسلم کو وصیت کر دیا۔ (تجرید جلد ہم میں اللہ علیہ وسلم کو وصیت کر دیا۔ (تجرید جلد ہم میں اللہ علیہ وسلم کو وصیت کر دیا۔ (تجرید جلد ہم میں اللہ علیہ وسلم کو وصیت کر دیا۔ (تجرید جلد ہم میں اللہ علیہ وسلم کو وصیت کر دیا۔ (تجرید جلد ہم میں اللہ علیہ وسلم کو وصیت کر دیا۔ (تجرید جلد ہم کو وصیت کر دیا۔ (تجرید جلد ہم کہ وسلم کا کھیہ وسلم کو وصیت کر دیا۔ (تجرید جلد ہم کہ وسلم کی اللہ میں وسلم کو وسیت کر دیا۔ (تجرید جلد ہم کی وسلم کی اللہ کہ وسلم کی وسلم کی اللہ میں وسلم کی وسلم کو وسلم کی وسلم کی

ضروری علوم کی عالمہ اور انتہائی ذکیہ اور دیندار ومتقیہ تھیں ، سورہ تو بہتک قرآن شریف حفظ یاد کیا تھا۔ پوری ہا قاعد گی کے ساتھ روز اندسات پارے منزل پڑھا کرتی تھیں۔ حفظ یاد کیا تھا۔ پی شرف الدین امام متوکل علی اللہ سے موصوفہ کی شادی ہوگئ تو جامع الاصول کا دونوں آپس میں تکرار اور دور کیا کرتے تھے۔ اور اس کے مشکلات کے حل مئیں اپنے خاوند کے ساتھ موصوفہ بھی حصہ لیا کرتی تھیں۔ بمقام صنعاع واقع میں وفات یائی۔ (تحفہ تھا فا)

جہنم سے نجات دلانے والی سورت

قیامت کے دن ایک شخص اٹھایا جائے گا جس نے کوئی گناہ ایسا نہ چھوڑا ہوگا جس کا ارتکاب نہ کیا ہوگر بایں ہمہ اللہ کو یکٹا ما نتا تھا اور پورے قرآن سے صرف ایک ہی سورت پڑھا کرتا تھا اس کے متعلق جہنم میں لے جانے کا حکم ہوجائے گا تو اس کے پیٹ میں سے شعلہ کی طرح ایک چیز اڑکر باہرنکل آئے گی اور کہنے لگے گی کہ اے اللہ! مین ان چیز وں میں سے ہوں جنہیں آپ نے اپنی پرنازل فر مایا ہے اور آپ کا یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا اسی طرح ہوں جنہ بی پرنازل فر مایا ہے اور آپ کا یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا اسی طرح برابراس کی سفارش کرتی رہے گی حتی کہ اس کو جنت میں داخل کرا کر رہے گی اور یہ چیز نجات دلانے والی سورت تَبَرُک الَّذِی بِیدِهِ الْمُلْکُ ہوگے۔ (الدیلی مُن انس جنز الممال جام ۱۳۸۳) مسلمان کا عذر قبول کر و

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جومسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے اور کسی خطاء پر عذر کرے اس کو چاہئے کہ اس عذر کو قبول کرے۔ گو کہ وہ عذر جھوٹا ہو۔ اگر ایسانہ کرے گاتو قیامت کے دن حوش کو ٹرکے کنارے پراس کو جگہ نہیں ملے گی۔ (رواہ ابواشیخ) مولانا شیخ محمد صاحب کی حکابیت اور انداز تبلیغ

اورایک بزرگ ہمارے قصبہ میں تھے مولانا شیخ محمد صاحبؒ ان کا قصہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہاں مسجد میں ایک بے نمازی آ گیا تو چاروں طرف سے لوگوں نے چڑانا شروع کیا کہ آ ہا آ ہے بھی آ گئے۔

ایک صاحب بولے نئے بورے کا تہد (لنگی) کوئی صاحب بولے نئے نمازی اور گلگوں کی تبیج ۔ مولا نانے کہا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت بینماز نہیں پڑھتا۔ فرمایاتم کو اس کا نماز نہ پڑھنا کیے معلوم ہوا۔ لوگوں نے کہا نمازی ہوتا تو مسجد میں آتا۔ ہم نے اس کا نماز نہ پڑھنا کیے معلوم ہوا۔ لوگوں نے کہا نمازی ہوتا تو مسجد میں نہیں و یکھا۔ فرمایا ممکن ہے کہ بیصاحب مکان ہی پرنماز پڑھ لیتے ہوں۔ لوگوں نے کہا اور جماعت کی ضرورت نہیں؟ فرمایا ممکن ہے کہ کوئی عذر ہو۔ بس بیالفاظ اس کے دل میں گھس گئے اور اس دن سے بکانمازی ہوگیا۔ نرم لہجہ کا بیا شرہ ۔ (وعظ الکاف ۱۳۵)

### حجاج كوحضرت ابووائل كاجواب

حضرت ابووائل بن سلمہ کو ہنوا میہ کے بہاں بڑی عزت ووقعت حاصل تھی کیکن بیر ق کا اظہار کرنے میں بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ تجاج بن بوسف ثقفی ان کا احترام کرتا تھا۔ اس نے ان کوسلاسل کا عہدہ پیش کرنا چاہا انہوں نے بیسو چتے ہوئے اس کے قبول کرنے سے انکار کردیا کہ حکومت کی یابندی ان کی حق گوئی میں حائل ہو سکتی ہے۔

حجاج نے انہیں کوفہ بلا یا اور ان سے بہت سے سوالات کئے انہوں نے بڑے بیبا کا نہ جواب دیئے ۔حجاج نے یو چھا'' تمہارا نام کیا ہے؟''

انہوں نے جواب دیا''اگرآپ کومیرانام معلوم نہ ہوتا تو مجھ کو بلا کیسے سکتے تھے؟'' پوچھا''اس شہر میں کب آئے؟''

بتایا"جبشرے تمام باشندے آئے"

حجاج نے پھر یو چھا''تم کو کتنا قر آن یا دہے؟''

جواب دیا''اتنا کہا گرمیں اس کی پابندی کروں تو میرے لئے وہ بہت کافی ہے۔ حجاج نے کہا''میں نے تمہاری تعریف سی ہے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں سلاسل یعنی مجرموں کومزادینے کاعہدہ دول''۔

حضرت ابودائل نے جاج کے ظلم وستم ہے قوام میں تھیلے ہوئے خوف کا اظہار بردی خوبصورتی سے کیا بولے "میری اب بھی بیحالت ہے کہ آپ سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں۔ رات کو آ نکھ کل جاتی ہے اور آپ کا خیال آ جاتا ہے تو پھر نینز نہیں آتی پھر جب میں آپ کا عہدہ دار بن جاؤں گا تو میراکیا حال ہوگا؟"غرض انہوں نے اس عہدے کو قبول نہیں کیا۔ (طبقات ابن معد جرص ۲۱)

#### نصف روزي

نی کریم سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میاندروی نصف روزی ہے اور کشنِ اخلاق نصف دین ہے۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میاندروی نصف روزی ہے اور لوگوں سے میل جول کرنا نصف عقل ہے اور اچھی طرح سوال کرنا نصف علم ہے۔ (اہم اکبیرلا طمراق) بجيبن ميں حضور صلى الله عليه وسلم كى عظيم شان

حضرت آمند کی وفات کے بعد جب آپ اینے داواحضرت عبدالمطلب کی دیکھ بھال میں تصاس وقت كا واقعه ہے كه كعبة الله كے سابيميں حضرت عبدالمطلب كے لئے مند بجيمائي جاتي تھی اوران کےسارے بیٹے اس کےاردگر دبیٹے جاتے اورکوئی بھی مند کے اویرنہ بیٹھتا پھر حضرت عبدالمطلب تشريف لات ليكن حضور صلى الله عليه وسلم جب تشريف لات تو مسند ك او پر بييم جاتے حالانکہ آپ اس وقت چھوٹے بجے ہی تھے۔ تو آپ کے چھا آپ کومندے ہٹانے لگتے حضرت عبدالمطلب جب بيد يكھتے تواسى بيۇل سے كہتے نهروميرے بيٹے كو پچھند كہواللدكي قتم! اس کی بہت بڑی شان ہوگی تو وہ آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کواییخہ ساتھ مسند پر بٹھا لیتے اور آ ہے کی پیٹھے پرشفقت ومحبت سے ہاتھ پھیرتے اورآپ کود مکھ دیکھ کرخوش ہوتے۔(البدایة والنهایة)

فائدہ:اس واقعہ سے بیہ پیتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان بچین ہی سے ظاہر وواضح تھی۔

اہل جنت کےاخلاق

کتے ہیں کہ تین باتیں اہل جنت کے اخلاق میں سے ہیں جو سی عظیم شخص میں ہی یائی جاسکتی ہیں۔ ا-برائی کرنے والے کے ساتھ احسان کرنا۔ ۲-جواس برظلم کرے اسے معاف کرنا ۳-جومحروم رکھے اس پرخرچ کرنا اور بیالٹدنعالی کے اس ارشاد کے عین مطابق ہے۔ خذالعفووأمربالعرف واعرض عن الجاهلين (سرسري برتاؤكوتبولكر لیا پیجئے اور نیک کام کی تعلیم کردیا پیجئے اور جاہلوں سے ایک کنارہ پر ہوجایا سیجئے ) قاربه بشيرالنساء دُختر حافظ بدرالاسلام عثاني

حافظہ قاربیہ بشیر النساء نے ۱۲۸۵ ھے تقریباً ۱۳۳ برس کی عمر میں ہوہ ہوجانے کے بعد قرآن پاک حفظ کیا ، کچھ عرصہ تک پندرہ اور پھروس پارے روزانہ سج کی نماز کے بعد پڑھتی تھیں پھرایک منزل اور جب زیادہ ضعیف ہوگئیں تو تین سیارے پڑھتیں۔حضرت قاری محی الاسلام كى برى چھوچھى ہيں انكاسبق ياد كرانا اور پچھلاسننا عرصہ تك موصوفہ نے اينے ذمہ رکھا۔ ذرا غصہ زیادہ تھا۔ اس کے سوا عمادت وہریاضت اور سخاوت میں ایک نشان تھیں۔ سسراه مين بعمر ٩٠ سال قضاكي رحمها الله\_ (تحفهٔ حفاظ)

#### حضرت ہارون علیہ السلام کے آخری کھات

حضرت موی العلی کے حقیق بڑے بھائی ہیں۔ آپ حضرت موی علیہ السلام سے تمین سال بڑے ہیں اور تین سال ہی پہلے وفات پائی، حضرت ہارون اور حضرت موی علیہ السلام بنی اسرائیل کی اصلاح و تربیت اور نگرائی کے لئے میدان تیہ بیس ایک عرصہ تک رہے ای دوران حضرت ہارون علیہ السلام مجتم خداوندی اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے بیٹے کو لے کراس پہاڑ کی چوٹی پر ایک تخت چیسا چہوترہ وہنا ہوا تھا اس پرائیک درخت کا سامی تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موی علیہ السلام سے کہا کہ میرادل اس جگہ آرام کرنے کو چاہ دہا ہے، بشرطیکہ تم بھی میرے ساتھ آرام کرو، حضرت موی علیہ السلام نے بڑے ہوائی کی خواہش کا احترام فرمایا، حضرت ہارون علیہ السلام نے بڑے ہوائی کی خواہش کا احترام فرمایا، حضرت ہارون علیہ السلام نے سرد کھتے ہی وقت اجل آگیا اور آپ نے جان جان جان آفریں کے سپرد کردی۔ تب حضرت موی علیہ السلام ان کی تجہیز و تعفین کے بعد نیچ انترے اور بی اسرائیل کو ہارون علیہ السلام کی وفات سے مطلع کیا۔ (سز آخت)

بچوں کی وفات برصبر

یکی بن جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ کی آدمی نے بھی کوئی چیز اپنے آگے آخرت کے لئے ایسی ہیں جیجی ۔ جواسے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اوراجر میں بھی سب سے بڑھ کر ہو۔ بجز اس بارہ سالہ بچے کے جے اس نے آگے بھیجا۔ اور مشہور ہے کہ صبر صدمہ کے اولین کمحات میں ہوتا ہے اور جب کچھ وقت گزرجا تا ہے تو پھرخواہ صبر کر سے یا نہ کر ہے۔ عاقل وہی ہے جو پہلے موقعہ پر ہی صبر کرتا ہے۔ تو پھرخواہ صبر کر سے یا نہ کر ہے۔ عاقل وہی ہے جو پہلے موقعہ پر ہی صبر کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا واقعہ ہے کہ ان کا بچہ فوت ہوگیا ایک مجوی ان کے پاس تعزیت کے لئے آیا اور کہنے رگا کہ عاقل کوچا ہے کہ آج پہلے ہی دن وہ کام کرنا اختیار کر سے جے جال یا بخے دن کے بعد کر ہے گا۔ ابن مبارک نے فرمایا کہ اس کی یہ بات لکھ او۔ ایک صدیث میں ہے کہ جو خص کی مصیبت زدہ کی تعزیت کرتا ہے اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس نم زدہ کو ملتا ہے۔ (معائب اورا نکا علان)

#### حجاج كاخط خليفه ملك بن مروان كو

اکثر موزعین نے جاج بن یوسف تقفی کوظالم وجابراور آزاد طبیعت حاکم لکھا ہے کہ وہ شریعت کی حدود کوتو ڑکر قبل وقید کی سزائیں دیتا تھا اور اسی طرح کے حساب انعام واکرام سے نواز تا تھالیکن ان باتوں کے باوجود بھی حجاج کے کردار میں دلیری ' بے خوفی ' بے باکی اور صاف گوئی دیکھنے کو ملتی ہے۔

ایک مرتبہ جب ابن افعث کی بغاوت فروکرنے کے سلسلے میں اس نے بڑے پیانے پر خونریزی کی اور اپنے آ دمیوں کی حوصلہ افزائی کے لئے خوب رقمیں تقسیم کیس تو خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اس کوایک تہدید آ میز خطالکھا:

"اما بعد! امیر المومنین کوتمہاری خونریزی تمہارے ظلم اور مال میں اسراف کی خبر ملی امیر المومنین ان دونوں باتوں کو کئے بھی برداشت نہیں کر سکتے ۔ انہوں نے فیصلہ کیا امیر المومنین ان دونوں باتوں کو کئے بھی برداشت نہیں کر سکتے ۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ قتل کی خطا میں تم سے دیت اور قل عد میں تم سے قصاص لیا جائے گا اور جو مال تم نے بیجا صرف کیا ہے اسے واپس کرنا ہوگا اور اس کے مصرف پر بعد میں غور کیا جائے گا"۔

عجاج في اس خط كانهايت بيباكى سے جواب ديا:

''امابعد!امیرالمونین کافرمان جس میں خونریزی اور میری زیادتی اور مال میں اسراف کا ذکرتھا۔ ملااپنی زندگی کی شم باغی جس سزا کے مستحق تھے وہ پوری ندد سے سکا اور اہل طاعت جس کے مستحق تھے اسے پورانہ کر سکا کیا نافر مانوں کا قتل زیادتی اور اہل طاعت کو دینا اسراف ہے۔ خدا کی شم نہ مجھ پر دیت ہے اور نہ قصاص میں نے قتل میں کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ جنہیں میں نے دیا ہے آپ ہی کیلئے کیا ہے میں آپ کے دونوں طرز ممل نرمی اور شختی کو اٹھانے کو تیارہوں'۔ (مردج الذہب مسعودی جلددہم)

#### سخت باتول پرمجبورنه کرو

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : مسلمانو! تم دنیا میں آسان باتوں کی ہدایت کرنے کیلئے پیدا کئے گئے ہو۔ سخت باتوں پرمجبور کرنے کیلئے پیدانہیں کئے گئے۔ (سیح مسلم) فال والے برحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ظاہر ہونا

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ قبیلہ کھب کا ایک آ دمی فال نکالنے والا تھاجب وہ مکہ آتا تو قریش اپنے لڑکوں کواس کے پاس لے جاتے وہ ان کو دیکھ کر ان لڑکوں کے بارے ہیں انہیں فال ویتا تھا زبیر کہتے ہیں کہ ایک وفعہ ابوطالب کے ہمراہ باقی لڑکوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے جبکہ آپ ابھی لڑکے تھے۔ اس فال والے نے ایک نظر آپ کو دیکھا پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا جب فارغ ہوا تو کہنے لگا اس لڑکے کومیرے پاس لاؤجب ابوطالب نے اس کے حص کو جب فارغ ہوا تو کہنے لگا اس لڑکے کومیرے پاس لاؤجب ابوطالب نے اس کے حص کو دیکھا تو آپ کو غائب کر دیا اور وہ فال والا پکارنے لگا تم ہلاک ہوجا وَ! اس لڑکے کومیرے پاس لے آؤ جے میں نے ابھی دیکھا تھا۔ اللہ کی قسم ضرور اس لڑکے کی عظیم شان ہوگی اور پاس طے آؤ جے میں نے ابھی دیکھا تھا۔ اللہ کی قسم ضرور اس لڑکے کی عظیم شان ہوگی اور پاس طے آئے۔ (البدلية وانہایة میں خرور اس لڑکے کی عظیم شان ہوگی اور ابوطالب آپ کو لے کر چلے گئے۔ (البدلية وانہایة میں ہوگا۔)

فائدہ: بیہ فال وشکون وغیرہ مشرکین کی رسم اور تو ہم تھا۔اسلام میں اس کی کوئی حقیقت واہمیت نہیں ہے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے تختی سے منطح فر مایا ہے۔

احرامتكم

امام بغوی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ قاضی شریک رحمہ اللہ (م ۱۹۵) کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس خلیفہ مہدی کا بیٹا آیا اور فیک لگا کر ان سے حدیث پوچھی آپ فی اس کی طرف کوئی توجہ ہیں گی ، اس نے دوبارہ پوچھا آپ نے پھر بھی کوئی توجہ ہیں گی ، اس نے دوبارہ پوچھا آپ نے پھر بھی کوئی توجہ ہیں گی ، اس نے دوبارہ پوچھا آپ نے پھر بھی کوئی توجہ ہیں گا لڑے نے کہا: آپ خلفاء کی اولا دکی تو ہیں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے اصل بات بیہ ہے کہ ہیں علم کی ناقدری نہیں کرتا ، اس کا احترام کرتا ہوں شنرادہ سمجھ دارتھا سمجھ گیا اور گھٹے فیک کرحدیث دریافت کی ، قاضی صاحب نے فرمایا "ھاگلہ العلم" بال اس کا طرح علم حاصل کیا جاتا ہے۔ (الجعدیات للغوی ، تاریخ الخلفاء عربی میں ، مواہریارے)

#### إفلاس سي شحفظ

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: جوشخص دنیا میں میانه روی کا طریقته اختیار کرتا ہے وہ بھی مُفلس نہیں ہوتا۔ (منداحہ بن حنبل ؓ)

### اميرالمومنين منصور كونفيحت كاانداز

روایت ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ منصور عباسی نے حضرت عبدالرحن سے کہا کہ جھے آپ کچھ نصحت فرما تعین تو آپ نے فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز نے بوقت وفات گیارہ لڑکے چھوڑے اور ترکہ میں سترہ وینار جن میں سے پانچ وینار کا کیڑاکفن کیلئے خریدا گیا اور دود ینار سے قبر کیلئے زمین خریدی گئی اور جودینار باقی بچے وہ لڑکوں میں تقسیم کردیئے گئے۔ ہم ایک لڑکے کے حصہ میں انیس درہم آئے۔ جب ہشام بن عبدالملک کا انتقال ہوا تو اس نے بھی گیارہ لڑکے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اولا دمیں سے دس دس دس دس لا کھ درہم طے۔ میں نے اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اولا دمیں سے ایک کو دیکھا کہ اس نے جہاد فی سبیل انڈ کیلئے سو کھوڑے بجب کہ ہشام کی اولا دمیں سے ایک کو دیکھا کہ اس نے جہاد فی سبیل انڈ کیلئے سو گھوڑے بجب کہ ہشام کی اولا دمیں سے ایک کو بھیک ما تگتے ہوئے دیکھا۔

علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ کوئی تعجب خیز نہیں ہے کیونکہ حضرت عمر بن ّ عبدالعزیز نے اپنی اولا دکواللہ تعالیٰ کے سپر دکر دیا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ان کیلئے کافی ہوگئے اور ان کوغنی کر دیا اور ہشام نے اس کے برخلاف اپنے بیٹوں کو دنیا کے سپر دکر دیا تھا۔ لہذا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انکوفقیر بنا دیا۔ (حیاۃ الحوان)

تمام رات كى عبادت كا ثواب

بیبق نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جو محض آل عمران کی آخری (رکوع والی) آیتیں (انَّ فِی خَلْقِ السَّموٰتِ سے آخر سورت تک) پڑھے اس کے لیے تمام رات کی عبادت کا تواب کھا جائے گا۔ (بیعقی) مسلمان سے درگذر کرنا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جوآ دمی کسی مسلمان کی لغزش ہے درگذر کرتا ہے خدا قیامت کے دن اس کی خطاؤں ہے درگذر کرےگا۔ (رواہ ابن حبان فی صحبہ) حضرت بینے ابوالحسن شافی کی رحمہ الله وفات ۲۵۲ ھ

فرمايا: عالم كاسلوك بورانبين موسكتاجب تك كسى رفيق صالح اليضخ ناصح كى صحبت مين ندر ب

ایک شخص کے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی ، اس شخص کے پاس ایک ہزار دینار کی خطیر رقم تھی جواس نے کہیں دفن کی تھی ، ایک مرتبہ وہ سخت بیمار ہوا ، تو اپنے ایک لڑکے سے کہنے لگا '' بیٹا! تیرا دوسرا بھائی تو بالکل فضول و آ وارہ ہے ، بہن کی شادی ہوگئ ہے ، وہ تو شو ہرکے گھر بیاہ گئی ہے ، فلاں جگدا یک ہزار دینار میں نے رکھے ہیں ، میں صرف تجھے اس مال کا حقدار سمجھتا ہوں ، لہذا میر سے مرنے کے بعدتم وہ اینے لئے نکال لینا''

جیٹے کو جب معلوم ہوا تو اس نے باپ کے مرنے کا انتظار نہیں کیا اور جاکروہ ایک ہزار دینار نکال لایا، کچھ دنوں کے بعدوہ شخص ٹھیک ہوگیا، جیٹے سے دینار لوٹانے کے لئے کہا تو اس نے انکار کر دیا، اتفاقاً وہ لڑکا بیار ہوا، باپ نے بڑے اصرار اور لجاجت کے ساتھ اس سے کہا کہ' بیٹا وہ رقم بتا دے، کہیں ایسانہ ہوکہ تو بھی دنیا سے چلا جائے اور مال کا بھی کسی کو بعد نہ ہو جبکہ میں نے اپنے تین بچوں میں سے صرف تجھے اس کا حقد ار بچھ کر بتایا تھا''

بالآخر بیٹے نے وہ جگہ بتادی، جہاں وہ ویناراس نے دُن کئے نتھے، کچھ دنوں کے بعد باپ پھر بیارہ وا، اب بیٹے نے اصرار شروع کیالیکن اس بار باپ بتانے کے موڈ میں نہ تھا، یہاں تک کھر بیارہ وا، اب بیٹے نے اصرار شروع کیالیکن اس بار باپ بتانے کے موڈ میں نہ تھا، یہاں تک کہ وہ مرگیا اور مال کسی گمنام جگہ میں فن کا فن ہی رہا۔ (صیدالخاطر میں ۲۰۰۰–۲۰۰۵ برتابوں کی دیں گاہ میں)

تمیم داری کے بھائی کا دجال کود کھنا

فاظمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات عشاء کی نماز کیلئے دیر سے تشریف لائے ارشادفر مایا کہ تمیم داری بھے ایک قصہ سنار ہاتھا۔ اس وجہ سے دیر ہوگی وہ قصہ بین کہ ایک گیا ہے قصہ بین کہ ایک گیا گیا گیا ہے قصہ بین کہ ایک کے جس میں ایک آ دمی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اور اپنے لمجہ بالوں کو گھییٹ رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ تو کون ہے وہ بولا میں دجال ہوں۔ کیا ابھی رسول کو گھییٹ رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ تو کون ہے وہ بولا میں دجال ہوں۔ کیا ابھی رسول اس کی اطاعت قبول کی ہے یا نافر مانی اس نے کہا ہوگیا ہے پھراس نے پوچھا تو کیا لوگوں نے اس کی اطاعت قبول کی ہے یا نافر مانی اس نے کہا اطاعت قبول کی ہے وہ بولا کہ بیان کے حق میں تو خیر ہے مگر میرے لئے شر ہے۔ (بتان العارفین)

### حضرت شاس بن عثمان رضى الله عنه كاعشق رسول

حضرت شاس بن عثمان اوران کی والدہ صفیہ بنت رہید شروع ہی میں ایمان لے آئے تھے۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دین پر قائم رہنے کے لئے بردی تکلیفیں برداشت کرنا برایں۔ مشركين مكه كظلم سے مجبور موكر حبشه كى طرف ہجرت كى \_رسول الله كے بڑے شيدائى تھے۔ أحد كے ميدان ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ تھے۔ جب جنگ كا يانسه بلثا اوررسول الله صلى الله عليه وسلم مشركين ك نرغه مين آ كئة تو حضرت شاسٌ بروانه واراس تثمع نبوت پر قربان ہونے کیلئے تیار تھے۔ جب اکثر صحابہ کے قدم لڑ کھڑا گئے تو شاس ٹابت قدم رہے۔ اس شیدائی رسول صلی الله علیه وسلم کے یائے استقلال میں کوئی فرق نہیں آیا۔ بیاب تاب و بے قرار رسول الله صلى الله عليه وسلم كے گرد چكرا گاتے رہے۔ كفار جس طرف سے حمله كرتے تھے يہ گھوم کراسی طرف رسول الٹھ سلی الٹدعلیہ وسلم کے سامنے آجاتے تنصاور مقابلہ کر کے دشمنوں کو پسپا کردیتے تھے۔ یہاں تک کہ بیزخموں سے چور ہوکر گریڑے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو دیکھا كەشاس بے ہوش لاشوں كے دھر ميں برے ہيں۔ زندگى كى تھوڑى مى رمق باقى ہے۔ رسول التُصلَّى التُدعليه وسلم ح حكم سے ان كوميدان سے اٹھا كرمديندلائے ليكن ميہ عاشق رسول صلی الله علیه وسلم اپنا فرض یورا کرچکا تھا۔ چوہیں گھنٹے کے بعد جام شہادت نوش کیا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تھم دیا ''شاس کوان کے اسی خونی لباس میں اُحد کے میدان میں ہی لے جا کر دفن کریں۔ان کی نماز جناز ہ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔'' رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كى قربانى كويادكر كے فرمايا كرتے تھے" ميں شاس كے كے ''سپررسول صلى الله عليه وسلم'' كے سواكوئي تشبية بيس يا تا۔ ميس ميدان أحد ميں جب اينے دائیں یائیں دیکھاتھاتو مجھے شاس ہی سربکف نظر آتے تھے۔ (اسدالغابہ جلدسوم)

#### دولت مندي

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جو آ دمی میانہ روی اختیار کرتا ہے خدا اس کو غنی کر دیتا ہے اور جوفضول خرجی کرتا ہے خدا اس کو مفلس بنا دیتا ہے اور جوفر وتنی کرتا ہے۔ خدا اس کے درجہ کو بلند کرتا ہے اور جوغر ورکرتا ہے خدا اس کو پست کر دیتا ہے۔ (رواہ البزارٌ)

# حضرت موسى بن نصيراً ورخليفه سليمان

حضرت موی بن نصیر رحمة الله علیه بنوامیه کے دور میں بڑے فائح ہوئے ہیں وہ افریقہ اور مغرب (مراکش) کے والی بنائے گئے۔ انہوں نے اپنے لڑکوں عبدالله اور عبدالعزیر کی سرکردگی میں افریقه مغرب ادنی اور مغرب اقصیٰ کے بہت بڑے علاقہ کوفتح کیا۔ پھرانہوں نے اندلس کی فتح کو کھمل کیا۔ ان کے حوصلہ کا اس بات سے پہ چلتا ہو کہ انہوں نے یورپ کے ایک بڑے علاقہ کوفتح کرنے کا منصوبہ بنایا ان کا پروگرام تھا کہ اندلس (اپین) کے بعد فرانس سوئز رلینڈ اٹلی اور روم وغیرہ کوفتح کر کے قسطنطنیہ ہوتے ہوئے اسلامی دارالخلافت دمش تک خشکی کا راستہ تیار کیا جائے۔ اس منصوبہ پڑمل درآ مدکے لئے انہوں نے پورے اپین اور جنو بی فرانس کوفتح کر لیا تھا۔ لیکن برقسمتی سے ۱۹ ھے سے ۱۹ ھے میں سلیمان بن عبدالملک نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی اسلام کے نامور جرنلوں محمد بن قاسم موسی بین سلیمان بن عبدالملک نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی اسلام کے نامور جرنلوں محمد بن قاسم موسی بین سلیمان بن عبدالملک نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی اسلام کے نامور جرنلوں محمد بن قاسم موسی بین سلیمان بن عبدالملک نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی اسلام کے نامور جرنلوں محمد بن قاسم موسی بین سلیمان بن عبدالملک نے تحت خلافت پر بیٹھتے ہی اسلام کے نامور جرنلوں محمد بن قاسم موسی بین نامور جرنلوں محمد بین قاسم موسی بین سیالیاں بین عبدالملک ہو تھا کہ موسی بین میں بین موسی بین موسی بین میں بین موسی بین موسی بین میں بین میں بین موسی بین میں موسی بین موسی بین میں بین موسی بین میں بین موسی بین موسی بین میں بی

سے وہ سائے میں یورپ کی بڑی فتو حات کے بعد یہ بھاری مال غنیمت لے کروشق کی طرف روانہ ہوئے۔اس مال غنیمت میں ہیں ہزار غلام اور لونڈیاں اور سونے چاندی کا بڑا انبار تھا۔ صرف مے تاج سونے اور عمدہ جواہرات سے جڑے ہوئے تھے ایک ہزار تکواریں سونے اور جواہرات سے جڑی ہوئی تھیں اسی طرح یا قوت موتی سونے کے ڈلے اور جواہرات سے جڑی ہوئی تھیں اسی طرح یا قوت موتی سونے کے ڈلے اور جا ندی کی بے شارا پنٹیں تھیں۔

یہ اطلاع پاکرولی عہدسلیمان بن عبدالملک نے پیغام بھیجا کہ موی اپنے سفر کی رفتار ست کردے تا کہ اس کے دمشق بہنچنے سے پہلے ولید کا انتقال ہو جائے۔ (کیونکہ وہ بستر مرگ پر تھا) اور بیہ مال غنیمت سلیمان کو ملے۔ حضرت موسیؓ نے فرمایا: ''میں اپنے محسن کی نافر مانی نہیں کرسکتا''۔ اور وہ مقررہ وقت پردمشق پہنچ گئے۔ (تاریخ اندلس جلداول)

#### الحجفى تجارت

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: خرچوں میں میانہ روی اختیار کرنا بعض فتم کی تجارتوں سے اچھاہے۔(انعجم الکبیرللطمرانی)

#### نفيحت كاايك اورطريقه حضرت تقانوي كاواقعه

## حضرت يعقوب عليه السلام كآ خرى كمحات

حفرت آخل علیہ السلام کے بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ماجد ہیں۔ آپ نے اپنی وفات کے وفت اپنی اولا دکودین حق پر قائم رہنے کی تلقین کرتے ہوئے بطور تا کید کے پوچھا کہ''تم میر ہے بعد کس کی عبادت کرو گے؟'' اولا دنے جواب دیا:''ہم سب اس کی عبادت کریں گے جوآپ کا معبود ہے۔ آپ کے باپ دادا ابراہیم اسمعیل اور اسمحل کا معبود ہے۔ وہی معبود جو یکنا ہے اور ہم سب اس کی اطاعت گزار ہیں۔'' آپ نے ایک سوچو ہتر سال کی عمر میں مصر میں وفات یائی۔ (سز آخرے)

#### الله كي معيت ملنا

ان الله مع الصابوین-اس کلمه میں اس کاراز بتلایا گیا ہے کہ صبر حل مشکلات اور دفع مصائب کا سبب کیسے بنتا ہے۔ ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ صبر کے بتیجہ میں انسان کوئ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ رب العزت کی طاقت ہو۔ اس کا کونسا کام روک سکتا ہے اور کوئی مصیبت اس کو عاجز کر سکتی ہے۔

#### حضرت عدى بن مسافر رحمه الله ۵۵۸ ه

فرمایا: تم اپنے شیخ ہے اس وقت تک نفع حاصل نہیں کر سکتے جب تک تمہارااعتقاد ان کے متعلق سب سے زیادہ نہ ہو۔

### لازوال كتاب

حضرت عیاض بن حمار مجاشعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک روز دوران خطبہ میں ارشاد فر مایا خبر دار (سنو)! میرے پروردگار نے فر مایا ہے کہ میں نے تہہیں رسول بنا کراس لئے مبعوث کیا ہے کہ میں نے آپ کی ذات کا اور آپ کے ذریعہ اور ول کا بھی امتحان کرنا ہے۔ اور میں نے آپ پرایسی کتاب اتاری ہے جس کو پانی دھواور مثا منہیں سکتا ہے۔ اور آپ اسکوسوتے اور جاگے دونوں حالتوں میں پڑھ سکتے ہیں (یعنی آپ کھیں بند کر کے حفظ بھی اور آپ کھی کہ دوہ صرف بند کر کے حفظ بھی اور آپ کی لکھائی کو پانی کے ذریعہ دھویا اور مثایا جا سکتا تھا۔ لہذا ان اور اق میں محفوظ ہوتی تھی اور جن کی لکھائی کو پانی کے ذریعہ دھویا اور مثایا جا سکتا تھا۔ لہذا ان کتب کی حفاظت کے مقابلہ میں قرآن کی حفاظت زیادہ مضبوط اور پائیدار ہے۔ ) (صحیح مسلم) اور

" فیضی برمان الدین رَدْ ہُو جی رحمہ الله فرمات ہیں: مطیفہ ہارون رشید نے اپ لڑک (مامون رشید) کوئم وادب کی تعلیم کے لئے امام اصمعی کے سپر دکر دیا تھا، ایک دن (انفا قاہارون وہاں جا پہنچ ) دیکھا کہ اصمعی وضوکرتے ہوئے اپ یا وال دھورہ ہیں اور شہزادہ یا وَال بریا فی وال رہا ہے، ہارون نے بڑی برہمی سے فرمایا: "میں نے تو اس کو آپ کے پاس اس لئے بھیجا تھا کہ آپ اس کوادب سکھا کیں گے، آپ نے شہزادے کو بیتھم کیون نہیں دیا کہ ایک ہاتھ سے پانی والے اور دوسرے ہاتھ سے آپ کا یا وال دھوئے۔ (تعلیم ہمتام عربی میں ہوا ہریارے)

وجال کی پیدائش کے بارے میں اختلاف

فقیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کے د جال کے بارے میں مختلف قول ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ وہ مجبوں ہے اور قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ابھی پیدا نہیں ہوا اخیر زمانہ میں پیدا ہوگا اور لوگوں کواپنی عبادت کی طرف دعوت دیگا۔ بے شار یہودی اس کی انتاع کرلیں گے۔ وہ شہر شہر گھو ہے گا۔ اور بہت سے لوگ اس کے فقنہ کا شکار ہوجا کمنگے پھر حضرت میسی علیہ السلام نزول فرما کیں گے اور اسے بیت المقدی میں باب لد یقل کریں گے اور اسلام تمام دنیا میں پھیل جائے گا۔ (بتان العارفین)

#### حضرت صهيب بن سنان رضي الله عنه كاعشق رسول

حضرت صہیب من سنان رومیوں کے ذریعہ غلام بنا کرموسل سے مکہ بھیجے گئے ، یہاں عبدالله بن جدعان نے ان کوخر بدکر آزاد کردیا۔ بیمکہ ہی میں مستقل طور پررہنے لگے انہوں نے ا بن محبت، جفائشی اور حسن تدبر سے یہاں بہت می دولت جمع کر لی جبکہ مکہ میں اسلام کاچر جا ہوا تو ان کے دل نے بھی انگرائی لی ،خود ہی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوکراسلام قبول کرلیا۔ دامن نبوت میں ایسی پناہ ملی کہ پھرالگ نہ ہوئے ، جسے وشام آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارنے لگے۔ جب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مدينه كى جانب جرت فرمائى تو صهيب اين مجبور بول کی وجہ سے مکہ نہ چھوڑ سکے لیکن مکہ میں جو چند مجبور ولا چارمسلمان رہ گئے تھے،ان ير كفار كے مظالم اور زيادہ بردھ گئے۔صہيب ﷺ ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى فرفت گوارہ نہیں ہوئی ، رات دن آپ کی یاد میں تڑیتے اور روتے تھے، کسی طرح چین نہیں آتا تھا۔ آخر چنددن مشکل سے مکہ میں کھہرے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔اپناتمام مال واسباب اکٹھا کیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہوگئے۔ جب مکہ سے نکلے تو قریش نے انہیں تھیرلیااور کہا''صہیب!جبتم مکہ میں آئے تھے تو غلام تھے،ہم نے تم کو آزاد کیا ،تم مفلس و نادار تھے۔ہم میں رہ کرتم نے اس قدر دولت جمع کرلی اب بدولت لے کرتم مکہ سے ہرگز نہیں جاسکتے"۔حضرت صہیب روی نے کہا"اے قریش کے لوگو!تم جانة موكه مين تم ميں سے زيادہ نشانه باز موں۔ بيتر كش جوتم و مكھ رہے ہو، الله كى قتم جب تك اس مي ايك بھى تير باقى ہےتم ميرے ياس نہيں آسكتے۔ البت ميں سيتمام دولت تم كو دے سکتا ہوں الیکن تم مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے نہیں روک سكتے ۔ قریش اس شرط بر راضى ہو گئے اور صہیب سینہ میں محبت كا طوفان لئے دامن میں ایمان کی دولت بھرے مدینہ آستانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ گئے۔ (مہاجرین اوّل) معاشى استحكام

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال ودولت کے بیجااڑانے سے کنارہ کرواور میانہ روی اختیار کرو۔ کیونکہ جس قوم نے میانہ روی اختیار کی وہ بھی مفلس نہیں ہوئی۔ (رواہ الدیبی) ایک بچه کی زبانت کا قصه

ابن الجوزی کی کتاب الاذکیا میں جاحظ سے روایت منقول ہے کہ تما شہ بن اشرس نے بیان کیا کہ میں اپنے ایک دوست کی عیادت کیلئے اس کے گھر گیا اور ابنا گدھا دروازہ پر چھوڑ کر اندر داخل ہوگیا۔ میرے ساتھ کوئی خادم نہیں تھا جو باہر گدھے کی حفاظت کرتا۔ جب میں اپنے دوست کی عیادت سے فارغ ہونے کے بعد گھر سے نکلا تو دیکھا کہ میرے گدھے پر سوار پر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میری اجازت کے بغیرتم کیسے گدھے پر سوار ہوگیا کہ بیک بین بھاگ نہ جائے اور ہوئے ؟ بچہ نے جواب دیا کہ اس پر اس وجہ سے سوار ہوگیا کہ بیک بین بھاگ نہ جائے اور آپ کو پر بیٹانی ہو۔ میں نے کہا کہ نز دیک اس کا چلا جانا یہاں کھڑ ارہے سے بہتر تھا۔ بین کر بچہ بولا کہا گر آپ کو خیال ہے تو اس گدھے کو مجھے ہیہ فرماد یجئے اور سجھ لیجئے کہ کھویا گیا اور میری اور میری نہ آیا کہ بچہ کو کیا جواب کر دیا اور میری اور میری سے میں نہ آیا کہ بچہ کو کیا جواب دول۔ (حیاۃ الجوان)

#### عرق ہونے سے تحفظ

جب میری امت کے لوگ کشتوں میں سوار ہواکریں توان کے لئے غرق ہونے سے
امن کا ذریعہ بیہ کہ یوں پڑھا کریں بیسم اللہ وَ مَاقَدَرُوا الله َ حَقَّ قَدْرِ م وَ الْاَرْضُ
جَمِبُعًا (اخیرا یت تک) بیسم الله مَجُوهَا وَمُوسلَهَا إِنَّ رَبِّي لَعَفُورُ رَحِیُم (در منور)
لغزش سے حفاظت

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: میں خدا کی نسبت اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جب کوئی تقلمند آ دی لغزش کرتا ہے تو وہ اس کوتھام کراٹھالیتا ہے اگروہ پھر پھسل کر گرنے لگے تو اس کو پھر تھام کواٹھالیتا ہے۔ (رواہ الطمر انی فی الاوسل) پھرتھام کواٹھالیتا ہے۔ (رواہ الطمر انی فی الاوسل)

حضرت شيخ موشى وفات ٢٥٢ ه

فرمایا: شیخ مثل طبیب کے ہے اور مرید کی حالت مثل ستر کے ہے اور بھی طبیب کے سامنے بضر ورت علاج ستر کھولنا بھی پڑتا ہے۔ داری نے اپنی مندمیں شعبی نے آل کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عنہ نے فرمایا جو تحض رات کوسورہ بقرہ کی بیدن آیتیں پڑھا کرے وہ بھی قرآن نہیں بھولے گا، چاراوّل سے مُفُلِحُونَ تک (بیکو فی شارکے علاوہ کے لحاظ سے ہیں جس میں الم مستقل آیت نہیں) اور آیة الکری اور اس کے بعد کی دوآیتیں خلِلُونَ اور بقرہ کی آخری تین آیتیں بللہِ ما فی السلمون سے تم سورت تک۔ (مندداری)

خليفه كى تحرير كتاب الله يدمقدم نهيس

خلیفہ سلیمان بن عبدالملک خلافت کے معاملات میں اکثر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز آپنے چھا زاد بھائی کو بڑے مخلصانہ مشورے دیتے تھے۔ ایک دن بیخلیفہ سلیمان کے پاس بیٹھے تھے۔ سلیمان کا بیٹا ایوب محمی وہاں موجود تھا۔ ایوب کوسلیمان نے اپنا ولی عہد نامزد کیا تھا۔ ایک شخص نے خلفاء کی بیویوں کی وراثت کا دعویٰ کیا۔ اس پر بیہ بحث چھڑگئی کہ اسلام کی روسے وراثت میں عورتوں کا بیویوں کی عبد اس خلیفہ سلیمان عورتوں کا وراثت میں حصہ مانے کو تیار نہ تھا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کا قرآن سے جواز پیش کرتے تھے۔ سلیمان بن عبدالملک نے بتایا کہ سابق خلیفہ عبدالملک بن مروان عورتوں کی وراثت کے بارے میں ایک تحریر لکھ گئے ہیں۔ خلیفہ عبدالملک بن مروان عورتوں کی وراثت کے بارے میں ایک تحریر لکھ گئے ہیں۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا'' اچھا قرآن منگاہیے'' ۔ خلیفہ سلیمان نے ایک خادم کو بلاکر کہا'' دیکھوخلیفہ عبدالملک نے عورتوں کی بابت جوتح برجھوڑی ہے وہ اٹھالا وُ''۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے طنزیہ کہا'' واہ! واہ! کیا خوب میں نے تو اللہ تعالیٰ کی

کتاب منگانے کو کہا تھاتم خلیفہ عبدالملک کی تحریر منگاتے ہوگو یاوہ کوئی قرآن ہے'۔
شہزادہ ایوب بن سلیمان کو یہ بہت نا گوار ہوا۔ اس نے غصہ سے کہا امیر المونین کی
بارگاہ میں اگر کوئی اس قتم کی با تیں کرے گاتو پلکہ جھپلتے اس کی گردن اڑادی جائے گئ'۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا''میری گردن اڑائی جانے ہے بھی زیادہ صدمہ
مسلمانوں کو اس دن پہنچے گاجب وہ نیں گے کہ آج ایوب بن سلیمان خلیفہ ہوگیا''۔
خلیفہ سلیمان نے ان لوگوں کو ایس با تیں کرنے سے روکا۔ (سیرے عمر بن عبدالعزیز)

#### حضرت مولانا قاسم صاحب كاواقعه

حضرت مولانا قاسم صاحب رحمة الله عليه ايك بارمير تُقاتشريف لائ ان كے پاس ايک خان صاحب آيا كرتے تھے، وہ ڈاڑھی چڑھاتے تھے (سكھوں كی طرح) اور مخنوں سے نيچ پائجامه پہنتے تھے۔ لوگوں نے عرض كيا كه حضرت مين حاضر ہوتا ہے اوراس كابيرحال ہے۔ اس كوفعيحت كرد يجئے۔

اب مولا نا کا طرز نصیحت و یکھئے۔فرماتے ہیں کہ بھائی میں تو کہہ دیتا مگرخان صاحب
بڑے کیے آ دمی معلوم ہوتے ہیں، بیاپی وضع قطع کے بہت پابند ہیں۔ جب تک اس فعل کی
برائی سمجھ میں نہ آئے گی اس وقت تک چھوڑیں گے نہیں اور جب سمجھ لیس گے تو خودہی چھوڑ
دیں گے کی کے کہنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ان سے جب بیدوا فعہ آل کیا گیا تو وہ پکھل ہی تو
گئے۔اسی وقت تو بہ کی ۔اور کہا کہ کہاں میں اور کہاں مولا نا۔ مگر پھر بھی مولا نانے میری کتنی
بڑی رعایت کی۔(الاتمام نعمۃ الاسلام ۱۱۱)

حضرت بیمی علیهالسلام کے آخری کمحات

حضرت ذکر یا علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی پیٹیبرانہ دعاؤں کا حاصل تھے۔ آپ پر فکر آخرت کا غلبہ تھا۔ یا کیزہ خو، مبارک وسعید عابد وزاہد تھے حدیث میں ہے کہ کی علیہ السلام نے نہ بھی گناہ کیا، نہ گناہ کا ارادہ کیا۔ پھر بھی خدا کے خوف سے روتے روتے رخیاروں برآنسوؤں کی وجہ ہے نالیاں ی بن گئی تھیں۔

آپعلیدالسلام بی اسرائیل کوتوریت پر ممل کرانے کے لئے وعظ و تذکیر فرما یا کرتے سے یہودی آپ کی برگزیدگی و مقبولیت اور دعوت الی اللہ کو برداشت نہ کر سکے اور آخر کار انہیں شہید کر ڈالا۔ آپ کی شہادت کا سانحہ بیت المقدی میں ہیکل اور قربان گاہ کے درمیان ہوااس جگہ ستر انبیاء شہید کئے گئے۔ آپ کا سانحہ شہادت ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے موااس جملے پیش آیا۔ (سز آخرت)

حضرت ذ والنون مصری رحمه الله و فات ۲۴۵ ه فرمایا:اس کی محبت میں رہوجس ہے تم اپنا کوئی مخفی بھیدجس کی اللہ تعالی کوخبر ہے نہ چھپاؤ۔

# ایک دل میں دو مجتبین نہیں روسکتیں

ایک مرتبہ کاذکر ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض اپنے چھوٹے صاحبزادے کو گود میں اٹھاکر
اس کے منہ کو چوم رہے تھے جیسا کہ عام طور پر باپ اپنے بیجے سے بیاد کرتا ہے۔ بیجے نے ایک طرف دیکھا اور پو چھا۔ اے ابا جان کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں! بیچے نے کہا۔ کیا آپ کو اللہ تعالی سے محبت ہے؟ فرمایا، ہاں! بیچے نے بین کرکہا، ابا جان! ایک دل میں دو محبتیں رہ سکتی ہیں؟ حضرت فضیل بن عیاض اب مجھ گئے کہ بیہ بات کس نے کہ لوائی ہے۔ دل پر محبتی اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ پھر فرمایا، اگر تجھ رفت طاری ہوگئی اور بیچے کو زمین پر ڈال دیا اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ پھر فرمایا، اگر تجھ سے پوچھا جائے کہ تو اللہ تعالی کو دوست رکھتا ہے تو خاموثی اختیار کر لے۔ اگر تو نے انکار کیا تو کافر ہوجائے گااورا گر ہال کر سے اللہ کے دوستوں کے موافق نہ ہوں گے۔ (مثال بین) ہوجائے گااورا گر ہال کر سے اوا کر نے کا ارا وہ رکھنیا

فقیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سخت ضرورت کے وفت قرض لینے میں کوئی حرج نہیں۔ جبکہ اداکرنے کا ارادہ بھی ہو۔اگر قرض لے رہا ہے اور دل میں ہے کہ ادانہیں کروں گا تو بیہ مخص حرام کھا تا ہے۔ (بتان العارفین)

مقروض کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے

حضرت عائشہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ قرض لیا کرتی تھیں کسی نے کہا آپ قرض کیوں لیتی ہیں ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے سناہے کہ ایسے مقروضوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے جوابے قرضہ کوادا کرنے کا قصد رکھتا ہوتو میں جا ہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد میرے شامل حال ہو۔ (بتان العارفین)

### قرآن بھلادینے والے کی محرومی

عکرمہ اور مجاہد دونوں کا قول ہے کہ جب کوئی قرآن سیکھے اور پھراس کو بھلا دے قیامت کے دن قرآن پاک آئے گا اور اس کو کہے گا اگر تو مجھے یا در کھتا تو میں مجھے او نیچے درجہ پر پہنچا دیتا لیکن تو نے غفلت وکوتا ہی برتی لہٰذامیں بھی آج تیری خدمت سے قاصر ہوں۔ (قیام اللیل)

#### عمرٌ بنعبدالعزيز اورخليفه سليمان

اموى خليفه سليمان بن عبدالملك ٩٦ ١٥ ١٥ م ٩٩ م ١١٥ م براصاحب جلال تقااس نے خلافت کوبالکل بادشاہت بنادیا تھا تکبراورغرور کا بیحال تھا کہ اپنی انا کی خاطر اسلام کے بڑے برے فاتح جرنلول موگ بن نصیر فتنیہ بن مسلم محر بن قاسم وغیرہ کوفید فتل کی آ زمائش سے گزارا۔ خلیفه سلیمان جب سفرکرتا تھاتو بہت بڑالا وکشکراورخدم وحثم ساتھ ہوتے تھے۔ایک مرتب جب وہ حج کے لئے روانہ ہوا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی شریک تھے۔ بیسلیمان کو دین اور تقوی کی باتیں بتاتے رہتے تھے اور اس کی کوتا ہیوں پر بلاخوف اعتر اض کرتے تھے۔جب خلیف كا قافله مقام عسقلان كے قریب پہنچا تو وہ اپنا بیلا وکشکراورا بنی بیشان سفر دیکھ کر پھولا نہ سایا۔ برے تکبر کے انداز میں حضرت عمر بن عبدالعزیزے ہوچھا" تم کوبیچیزیں کیسی لکتی ہیں؟" انہوں نے جواب دیا'' مجھے ایسالگتاہے کہ دنیاد نیا کو کھار ہی ہے۔اے خلیفہ ایک ون تم سے میسوال ضروکیا جائے گا کہ لاوکشکر کے اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔تم سے اس کا مواخذہ ضرور کیا جائے گا''۔ جب ان کا قیام عرفات میں تھا تو بادل آیا اور زور سے بجلی کڑ کئے گئی۔سلیمان بہت پریشان ہوا۔ ڈرے مارے سرکوینچے کر کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ حضرت عمرٌ بن عبدالعزيزن كها "امير المونين! بيه باول تؤرحت لي كرآ يا ب جب عذاب كرآئة كاتبآب كاكياحال موكا؟ "سليمان في ميدان عرفات مين حاجيون كى بدى بھیٹر دیکھ کر کہا '' کتنے لوگ جمع ہیں؟'' حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا جلدی ہی وہ دن آنے والا ہے جب (حشر کے دن) ایک بار پھر بیسب لوگ ایسے ہی میدان میں جمع ہوں گے اس دن جومقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا اس میں بیسب تمہارے خلاف فریق

#### افلاس يسي تحفظ

ہوں مے جس میں ان کے حقوق کا دعویٰ ہوگا۔'' (سرے عمر بن عبدالعزیز)

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: امانت میں ایمان داری کرنا روزی کو تھینج لانا ہے اورامانت میں خیانت کرنا افلاس کولاتا ہے۔ (القصنای من علی)

#### اناللد يرد هنااسي امت كاخاصه ہے

حضرت سعید بن جبیر قرماتے ہیں کہ مصیبت پراناللہ پڑھنااسی امت کو تعلیم ہوا۔ ہے۔ سنحسى اوركوملا موتا توحضرت ليعقوب عليه السلام كوضرور عطا موتا آب في مااسفى على يوسف (بائے افسوس يوسف) فرمايا بهاناللد ... نبيس پر ها۔

حضرت سعید بن میتب مصرت عمر سے نقل فرماتے ہیں کہ دوا جربھی بہت اچھے ہیں اورعلاوہ بھی بہت اچھا ہے او لئک علیهم صلواۃ من ربھم ورحمة بيردواجر اوربدل بين ـ واولنک هم المهتدون ـ بيزائداورعلاوه ٢- (معائب اورأ تكاعلاج)

مسنون دعا کی برکت

كتاب النصائح ميں يه واقعه بھى ہے كه حضرت ابودرداء كى ايك باندى تھى اس نے ایک دن آپ سے یو چھا کہ آپ س جنس سے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ تیری طرح ایک انیان ہوں۔اس نے کہا کہ مجھ کوتو آپ انسان معلوم نہیں ہوتے۔ کیونکہ میں نے آپ کو عالیس دن تک برابرز ہر کھلایا۔ مرآپ کا بال تک بیانہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تجھ کومعلوم نہیں کہ جولوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں ان کوکوئی چیز ضررنہیں پہنچا سکتی اور میں تواسم اعظم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوں۔ باندی نے یو چھا کہ وہ اسم اعظم کیا ہے؟ آپ نے فرمايا بير ي: "بسم الله الذي لايضر مع اسمه شي ء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم" "اس ك بعدآب ني باندى سے يو جما كرتونے كس وجہ سے مجھ کوز ہر کھلایا۔اس نے جواب دیا کہ آپ سے بغض تھا بیہ جواب س کر آپ نے فرمایا كەتولىچەاللدا زاد ہاور جو كھاتونے مجھے بدسلوكى كى دو بھى كتھے معاف ہے"۔

حصرت ابوالعباس موشي رحمه الله

فرمایا: تم مین سے مطالبہ نہ کرو کہتم اس کے دل میں رہو بلکہ اپنے ول سے اس كامطالبهكروكه يشخ اس ميس رہے توجس قدرتم اس كواسيندل ميس ركھو سے اس قدر شيخ تمهيس اين ول مين جگه دے گا۔ شيخ علا وَالدين علا وَالحق بنكالي لا موري (١٣٩٨ء) كفرزند شيخ نورالحق المعروف نورقطب عالم نے اپنے والدمحتر م کی خانقاہ کے تمام درویشوں کی خدمت اپنے ذیے لے رکھی تھی۔وہ ان کے کپڑے دھوتے ،ان کے لئے یانی گرم کرتے ،کوئی بیار ہوتا تورات دن اس کی تیار داری میں مصروف رہے۔ آٹھ سال تک وہ اس خانقاہ کے لئے لکڑیاں کا شخے رہے ایک روز والدمحترم نے فرمایا کہنورالحق! جس جگہ کنوئیں سے عورتیں یانی نکالتی ہیں وہاں پھسلن ہوگئی ہے۔عورتوں کے یا وال پھسل جاتے ہیں اور ان کے برتن ٹوٹ جاتے ہیں تم اینے سر پر انہیں یانی نکال دیا کرو۔ حضرت نورقطب عالم جارسال تک پیخدمت انجام دیتے رہے۔ وہ یانی نکال کرچو بچہ میں ڈال دیتے اور وہاں سے ضرورت والے لے جاتے۔آپ کے بڑے بھائی اعظم خان وزیر حکومت تے وہ چھوٹے بھائی کواس طرح کام کرتے دیکھتے تو کہتے تم کس جنجال میں پڑے ہوئے ہو۔ میرے پاس آ جاؤ جمہیں کوئی اعلیٰ منصب دلا دوں گا۔ آپ ہنس کرٹال دیتے اور فرماتے کہ خانقاہ کی خدمت میرے لئے وزارت سے بہتر ہے۔ والد کی وفات کے بعدوہ مرجع خلق بن گئے۔ ایک روز کہیں جارہے تھے۔لوگوں کوخبر ہوئی تو وہ جوق در جوق آ کرآپ کے راستہ پر دورویہ کھڑے ہوگئے آپ لوگوں کود مکھ کرزار وقطار روتے جاتے تھے۔ یو چھا گیا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا آج اللہ تعالیٰ نے اس قدرلوگوں کے دل ہمارے لئے مسخر کردیے ہیں اور وہ حدسے زیادہ احر ام کرتے ہیں لیکن معلوم نہیں آخرت میں کیا ہوگا؟ (مثالی بحین)

### عزل كى حقيقت

فقیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عزل کرنے میں کوئی حرج نہیں جبکہ بیوی کی اجازت سے ہو۔اورعزل کی حقیقت بیہ کہ بیوی سے بجامعت کے وقت انزال سے پہلے الگ ہوجائے تا کہ حمل کا استقرار نہ ہوسکے یہود کے ہاں بیمل کروہ سمجھاجا تا تھا۔اوروہ اے زندہ درگور کرنے کی ایک اونی فتم کہتے تھے اس پربیآیت تازل ہوئی۔ نسآنکم حوث لکم فاتو احوث کم انی شتم (تمہاری بیبیال تمہارے لئے بمزلدایک کھیت کے ہیں جس طرح سے جا ہوآؤ)۔ (بتان العارفین)

#### حضرت محيصه بن مسعودانصاري كاعشق رسول

یہود مدینہ کی جب اسلام دشنی انتہا کو پہنچ گئی تو بارگاہ رسالت سے مسلمانوں کو بھی اس بات کی اجازت مل گئی کہ جس طرح یہودگور بلا جنگ کا انداز اپنائے ہوئے ہیں مسلمان بھی اپنا سکتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو کسی یہودی پر قابوحاصل ہوجائے تو وہ اس کو تل کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت محیصہ ہن مسعود انصاری نے موقع پاکر ایک یہودی دشمن کو قل کر ڈالا۔ ان کے بڑے بھائی حویصہ بن مسعود ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کے اس مقول یہودی سے بہت المجھے مراسم تھے۔ اس لیے وہ محیصہ پر بہت ناراض ہوئے اور ان کو بہت زیادہ مارا پیٹا۔ وہ محیصہ کو مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ '' کہ بخت تیرے پیٹ میں بہت ی چر نی ای یہودی کے مال کی ہے پھر تو نے اسے کیوں قتل کیا؟''

حضرت محیصہ "نے کہا'' میں نے اس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظم کے مطابق فقل کیا ہے میں ہے کہ اگر وہ مجھے فقل کیا ہے میرے بھائی وہ ذات (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) ایسی ہے کہ اگر وہ مجھے تہارے قبل کا بھی تھم دیں تو اللہ کا قتم میں تم کو بھی قبل کرنے میں کوئی تامل نہ کروں گا۔''

حویصہ کے دل میں بیہ جملہ تیرکی طرح چبھ گیا۔ مارتے مارتے ایک دم ہاتھ روک لیا اور جیرت سے پوچھا''اگر محمصلی اللہ علیہ وسلم میرے قتل کا حکم دیں تو کیا واقعی تو مجھے بھی مار ڈالے گا؟''انہوں نے کہا'' ہاں! خداکی قتم میں ضرورتم کوتل کردوں گا۔''

اتناسناتها كه حويصه كادل يكسر بدل كيا\_ "محيصه! جس في تخفيكوا تنايكا كرديا يقيناوه ايك سيادين هـ باته برحامين تيريه باته پرمسلمان موتامول ـ " (اسدالغاب جلدم سفيه ۱۳۵) ميان تعليم و مرة خيره تواب بنا كيس

اے اہل قرآن! قرآن کو تکیہ نہ بناؤاور دن رات کی گھڑیوں میں اس کی الیم تلاوت کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اس کے ثواب کا خود بھی ذخیرہ کرواور آ گے تعلیم دے کر دوسروں کو بھی ذخیرہ اندوزی کا موقع دو۔ اس کے مضامین میں غور وفکر کروشاید کہتم فلاح پاؤ۔ اور اس کا معاوضہ نقد دنیا میں مت طلب کرو کیونکہ آخرت میں اس کاعظیم معاوضہ محفوظ ہے۔ ( بحفہ مفاظ) حسن تدبیر کے ساتھ آبلیغ کانمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ بی تقیف کا ایک وفد آیا تھا اور یہ کہا کہ ہم دو شرطوں کے ساتھ اسلام لاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ذکو ق نہیں دیں گے۔ دوسرے یہ جہا وہیں کریں گے بنہ جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شرطوں کو منظور فرمالیا۔ عض کیا گیا، یارسول اللہ ریہ شرطیں کیے تسلیم کرلیں؟ باوجود ریہ کہ جہاد اور ذکو ق دونوں فرض ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل میں گھر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم ان کو مسلمان تو ہونے دو۔ جب اسلام ان کے دل میں گھر کر لے گا (رچ بس جائے گا) اس وقت سب چھٹودہی کریں گے۔ کہنے کی بھی ضرورت نہ ہوگ ۔ لئے کا اس کی ایسی مثال ہے کہتم کسی کو شراب پلاؤ، اور وہ کہے کہ اس شرط سے بیتیا ہوں کہ بشراب پی کرجھوموں گانہیں تو آپ کو اس شرط کے مان لینے سے انکار کی ضرورت ہے۔ وہ تو شراب پی کرجھوموں گانہیں تو آپ کو اس شرط کے مان لینے سے انکار کی ضرورت ہیں۔ اس طرح اسلام خودہی ذکو ق خودہی شراب جھما دے گی بتہارے جھما نے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح اسلام خودہی ذکو ق خودہی شراب جھما دے گی بتہارے جھما نے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح اسلام خودہی ذکو ق دلوادے گا اور جہاد بھی کر ادے گا۔ اس کے بغیر چین نہیں ہوگا۔ (الاتا ہم اللام)

حضرت حاجی امدا داللّدرحمه اللّه

فرمایا: اگر کسی شیخ کی صحبت سے دنیا سے دل سر دہوتا جاتا ہواور عقبے کی طرف میلان زیادہ ہوتو وہ شیخ کامل ہے اور اگروہ شیخ مکار ہے تو اول بہ باعث تشابہ ظاہری کے دل میں کچھانوار ظاہر ہوں گے گر بعد کوتیرگی ہوجائے گی۔

#### ایک داقعه

ایک روایت میں ہے کہ ایک مخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور
کہا کہ میں مسلمان ہونا چا ہتا ہوں۔ بشر طیکہ نماز سے چھٹی مل جائے ، آپ نے انکار فر مایا۔
کیوں کہ اس میں کوئی خرج نہیں جس سے تنگی ہو۔ اور اس وقت ایسے کم ہمت لوگ نہ تھے۔
کہ ہاتھ یاوُں نہ چلائیں۔

کیکن اب ایسے بھی کم ہمت ہیں اسلئے اب اگر کوئی فخض بیشرط لگائے کہ ہم مسلمان اس شرط پر ہوسکتے ہیں کہ ہم کونماز سے معافی دی جائے تو ہم اسکی بھی اجازت دیں گے۔ (ووے ڈبلغ سے مول بنواید)

### الثدوالي عورت كابيثا

حضرت سری مقطی رحمهاللد کے ایک مرید فرماتے ہیں کہ حضرت سری مقطی رحمهاللد کے یہاں ایک عورت ان کی شاگر درہتی تھی اور اس عورت کا ایک لڑکامعلم کے باس پڑھتا تھا ایک روزمعلم نے اس اڑ کے کو پن چکی پر بھیج دیا وہ لڑکا یانی میں ڈوب گیامعلم نے حضرت سری کو اطلاع دی۔حضرت سری اینے اصحاب سمیت اس کی والدہ کے پاس آئے اور صبر کے متعلق بہت طویل بیان کیا پھررضا کابیان فرمایا۔اس نے سن کرعرض کیا کہ حضرت آپ کے بیان سے كيامقصد بفرمايا كتمهارابيثاياني مين ووب كياب-كهاميرابيثا! فرمايا تيرابيثا-كهابر كزنهين! حق تعالی نے ایسانہیں کیا۔حضرت سری نے پھر فر مایا کہ تمہارا بیٹا ڈوب گیا ہے اس میں کچھ شک نہیں۔کہا اگر فی الواقع یہ قصیح ہے تو مجھ کواس موقع پر لے چلو۔الغرض سب اس نہر پر كي اوراس كوبتايا كدوه يهال ووبائ - اس في اس كو يكارا! " بينا محد" اس في الفورجواب دیا "امال حاضر ہول" بیآ وازس کروہ یانی میں اتری اور اس کا ہاتھ پکڑ کر نکال لیا اور کیکرایے گھر چلی گئے۔اس واقعہ عجیبہ پرحصرت سری نے حضرت جنید کی طرف عنان التفات منصرف فرمائی اورعرض كياكه بيركيا قصه بفرمايا بيعورت احكام الهيدكي زيور سايخ كوآ راسته وبيراسته ركفتي ہاں کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کے ساتھ بیہے کہ اس کے متعلق جب کوئی واقعہ ہوتا ہےاسے پہلے اطلاع دی جاتی ہے اور اس غرق کے واقعہ سے اسے آگا ہی نہیں دی گئی اس لئے اس نے اٹکارکیا اور نہایت پچٹکی ہے کہا اللہ تعالیٰ نے ایسانہیں کیا۔ (روض الریاحین)

فضيلت كي وجهسا كرام

حضرت حسن بھری روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم میں تشریف فرما تھے۔ حضرت علی آئے تو مجلس ہیں جگہ نہ تھی۔ حضرت ابو بکر آئے محسوں کیا اوراپی جگہ ہے ہوئے آ واز دی۔ ابوالحن یہاں آ جاؤ حضرت ابو بکر آئے اس عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا اہل فضل کوہی زیبا ہے کہ وہ اہل فضل کیسا تھ ایساسلوک کریں اور اہل فضل کی فضیلت کوفضیلت والے ہی پہچان سکتے ہیں۔ (بستان العارفین)

## حضرت بونس عليه السلام كة خرى لمحات

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیا مین کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ بطوراہ تلاء ایک قول کے مطابق چالیس دن بھی خداوندی مجھلی کے پیٹ میں زندہ سلامت رہے۔ اوراسی کے باعث ' فروالنون' اور' صاحب الحوت' (مجھلی والے) کہلائے زندگی کے آخری ایام میں اپنے کچھساتھیوں کو لے کر' نیزوئ' میں واقع ایک پہاڑ' صیبون' پرتشریف لے گئے یہاں عبادت ویادالنی میں مصروف رہے ۔ یہیں آپ کا وقت موجود آیا اور داعی اجل کو لیک کہا۔ حضرت شاہ عبدالقادر کی تحقیق کے مطابق آپ کی قبر' نینوئ' میں ہے۔ (سنر آخرے)

### بلاومصيبت برصبركرناجاب

ام قرطی ی نے فرمایا کہ واقعہ یعقوب علیہ السلام سے ٹابت ہوا کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب اس کوکوئی مصیبت اور تکلیف اپنی جان یا اولا دیا مال کے بارے میں پیش آئے تواس کاعلاج صبر جمیل اور اللہ تعالی کی قضا پر دائنی ہونے سے کرے اور یعقوب علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی افتدا کرے۔ معزب حضرت حسن بھری نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے نزدیک انسان جس قدر گھونٹ پیتا ہے ان سب میں دو گھونٹ زیادہ محبوب ہیں ایک مصیبت پر صبر اور دوسرے غصہ کو پی جانا۔ (معانب اور انکاعلاج)

### ايك صحابي

امام احد حفرت ابو ہری ہے۔ دوایت کرتے ہیں کہ حفرت ابو ہری ہ اکثر بیکہا کرتے تھے کہ ایک ایسے خص کے بارے میں بتاؤجس نے پوری عمر بھی نماز نہیں پڑھی۔ مگر جنت میں داخل ہوگیا؟ لوگوں کواگر معلوم ہوتا تو آپ سے دریافت کرتے کہ آپ ہی بناد بجے تو بتاتے کہ وہ اصر م بن نبدالا شہل ہیں۔ عامر بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے محمود بن لبید سے دریافت کیا کہ ان کا بید واقعہ کس طرح ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ اسلام کا انکار کیا کرتے ہے۔ مگر جب غز وہ احد کا موقع آیا اور آئے ضور صلی اللہ علیہ وسلم برنیت جہادا حد کی طرف نکلے تو احیر م بیاسلام کی حقانیت واضح ہوگئی اور وہ اس وقت اسلام قبول فرما کر تلوار ہاتھ میں لے کر جہاد کیلئے نکل پڑے اور جہاد کرتے رہے وہ اس کی شہید ہوگئے صحابہ نے آئے ضرب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شہادت کا تذکرہ کیا تو سے سلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شہادت کا تذکرہ کیا تو آئے سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ وہ اہل جنت میں سے ہے۔ (حیاۃ الحوان)

## حضرت خزيمه انصاري رضي الله عنه كاعشق رسول

ایک مرتبہرسول اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو سے ایک گھوڑے کا سودا کیا ، ابھی قیمت ادانہیں ہوئی تھی کہ کسی دوسر ہے خریدار نے اس کی قیمت بڑھا کر لگا دی۔ اس کو بیہ معلوم نہ تھا کہ سودارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طے کر بچے ہیں۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ واز دے کرکہا'' اے محض میں بیسوداان کے ہاتھ زیج رہا ہوں۔''
معلیہ وسلم سے آ واز دے کرکہا'' اے محض میں بیسوداان کے ہاتھ زیج رہا ہوں۔''

آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا'' ابھی تم پیگھوڑ امیرے ہاتھ جی چکے ہو۔''

بدونے کہا'' واللہ میں نے بیابھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیچانہیں تھا، اگر بیچا ہے تو اللہ واللہ واللہ

" لم تشهد" بعني تم في ديكه انبيس تو كوابي كس طرح دية مؤ"

عرض کیا" بتصدیقک یا دسول الله "یعنی یارسول الله شیمی الله علیه وسلم میں آپ صلی الله علیه وسلم میں آپ صلی الله علیه وسلم کی بات کی تقدیق کرتا ہوں اس لئے کہ میر اایمان ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم صادق وامین ہیں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔" رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس دن سے خزیمہ گی گواہی کو دوآ ومیوں کی گواہی کے برابر کردیا اور ان کا لقب ذوالشہا دنین ہوگیا۔"

حضرت خزیمة انصاری رسول الله صلی الله علیه وسلم کے برئے چہیتے صحابی تھا کثر آپ سلی الله علیه وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے تو عرض کا نید علیه وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے تو عرض کی ''یارسول الله! میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میں آپ سلی الله علیه وسلم کی جبین مبارک کا بوسه لے رہا ہوں۔'' رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا! یا ابو عمارة! تم اپنے خواب کی نقید بی کرلو۔''

چنانچ دعفرت خزیمہ نے فوراً اٹھ کرآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اطہر کو چوم لیا۔ وہ اس شرف پر ہمیشہ فخر کیا کرتے تھے۔ ( بخاری جلد دوم )

## عام لوگوں کے ساتھ حسن خلق سے پیش آنا

طلحہ بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے عطار حمہ اللہ سے کہا تیرے پاس لوگوں کی آمدورفت
رہتی ہے جن کی اغراض مختلف ہوتی ہیں اور میری طبیعت میں ذرا تیزی ہے جس سے بعض
دفعہ سخت بات کہہ جاتا ہوں ۔ تو انہوں نے کہا ایسانہ کیا کرو کیونکہ اللہ پاک کا ارشاد ہے
وقو لو اللناس حسنا (اور عام لوگوں سے بات اچھی طرح کہنا) آیت کے عموم میں تو
یہودونصاری تک داخل ہیں مسلمان کیونکر داخل نہ ہو نگے۔

حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قال کرتے ہیں کہ اگرتم تمام لوگوں پر اپنامال صرف نہیں کر سکتے تو خشرہ بیشانی اور حسن خلق ہے تو پیش آہی سکتے ہو۔ (بستان العارفین)

### قرآن کے ذریعہ کھانے والا فاسق فاجر ہے

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہتے ہیں کہ میں نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشار فرماتے ہوئے سناہے کہ چند سالوں کے بعد ایسے نالائق لوگ بیدا ہوں سے جو نماز ضائع کریں گے۔ یہ لوگ عنقریب ہوں سے جو نماز ضائع کریں گے اور نفسانی خواہشات کی پیروی کریں گے۔ یہ لوگ عنقریب جہنم کی وادی غی میں واغل ہوں سے پھرایسے نالائق لوگ بیدا ہوں سے جو قرآن پڑھیں سے مگر وہ ان کی ہنتی کی ہڈی سے نیچ نہیں اترے گا اور اس وقت تین طرح کے لوگ قرآن پڑھیں اترے گا اور اس وقت تین طرح کے لوگ قرآن پڑھیں گے مومن منافق وفا جر۔ راوی حدیث بشیر خولانی کہتے ہیں۔ میں نے ولید بن قیس پڑھیں کے مومن منافق وفا جر۔ راوی حدیث بشیر خولانی کہتے ہیں۔ میں نے ولید بن قیس کے ذریعہ کھائے گا اور مومن وہ ہے جو قرآن پڑھیا اور اعتقاد ایمان لائے گا۔ (منداحہ وغیرہ)

# نیکی کی تلقین نہ کرنے کی سزا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: لوگو! پروردگار عالم فر ما تا ہے کہتم لوگوں کو اچھی باتوں کی ہدایت کرواور پُری باتوں سے بازر کھو۔اس سے پہلے کہتم مجھ کو پکارو گے اور میں باتوں کے ہواب نہ دوں گا اور تم مجھے سے ما تکو گے اور میں اپنا ہاتھ روک لوں گا اور تم مجھ سے معافی کی ورخواست کرو گے اور میں معافی نہیں کردں گا۔ (رواہ الدیلی )

حضرت ابوبكرصديق رضى الله عنه كي تخرى لمحات

خلیفہ اول اور جلیل القدر صحابی ، نوجوانوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیازندگی بھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ سکھ میں ساتھ دیا اپنے عہد میں جموئے مدعیان نبوت کا خاتمہ کیا ، عراق اور شام فتح کیے زندگی کے آخری ایام میں جب مرض نے غلبہ پالیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فر مایا کہ آئندہ نماز آپ پڑھا دیا کریں بعض صحابہ رضی اللہ عنہ منے عرض کیا اگر آپ اجازت دیں تو طعبیب کو بلائیں تو آپ نے فر مایا :

انى فعال لمايويد ترجمه: وه كبتاب بن جوچابتا بول كرتابول بال كالمحدد وه كبتاب بن جوچابتا بول كرتابول بال كالمحدد و كري كورايا و الحقيق بالصّالِحين

ترجمہ:اےاللہ مجھے مسلمان اٹھااوراپنے نیک بندوں میں شامل کران الفاظ کے خاتمے کے ساتھ ہی حضرت ابو بکررضی اللہ عندا پنے خالق حقیق ہے جاملے۔ (سزر خرت) حضرت مجد دالف ثانی رحمہ اللہ

فرمایا: اے سعادت مندا جو کچھ ہم پراور آپ پرلازم ہے وہ بیہ کہ اول اپنے عقائدکو
کتاب دسنت کے موافق درست کریں جس طرح کہ علاء جن نے (اللہ ان کی کوششوں کو مشکور
فرمائے ) ان عقائد کو کتاب دسنت سے سمجھا ہے اور وہاں سے اخذ کیا ہے کیونکہ ہمارا اور آپ کا
سمجھنا اگر ان بزرگواروں کے فہم کے موافق نہیں ہے تو وہ اعتبار سے ساقط ہے 'کیونکہ ہمر بدعتی
اور گمراہ اپنے باطل احکام کو کتاب دسنت ہی شمحھتا ہے اور وہیں سے اخذ کرتا ہے۔

فرمایا: اول فرقد ناجیدابل سنت و جماعت کے علماء کی رائے کے موافق عقا کدکودرست کرنا چاہیے' پھراحکام فلہ یہ کے موافق علم وعمل حاصل کرنا چاہیے' ان دواعتقادی وعملی پردل کے حاصل کرنے کے بعد عالم قدس کی طرف پرواز کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے۔

وعدہ بورا کرنے کی سجی نیت رکھو

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جومسلمان اینے مسلمان بھائی سے وعدہ کرے اور اینے مسلمان بھائی سے وعدہ کرے اور اینے دل میں بینیت رکھتا ہوکہ اس کو پورا کرے گا چھروفت پراس کو پورانہ کر سکے تو اس کے ذھے کوئی گناہ ہیں ہے۔ (سنن ابی داؤد)

حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں مکہ مرمہ کے ارادہ سے
گیا مجھے بخت پیاس گی تو میں قبیلہ بن مخزوم میں چلا گیا میں نے ایک چھوٹی سے حسینہ جملہ لڑکی
دیکھی وہ گنگٹا کے اشعار پڑھ رہی تھی ۔ میں بیدد کھ کر جیران ہوا حالا نکہ وہ بالکل پچی تھی ۔ میں
نے کہا اے لڑکی تجھے حیا نہیں آتی ؟ اس نے کہا چپ رہ اے ذوالنون ۔ میں نے رات
شراب محبت نوش کی ہے اور صبح کے وقت مولا کی محبت میں مخفوراتھی ہوں میں نے کہاا ہے لڑکی
میں تجھے عقل مند یا تا ہوں مجھے پچھ تھیں جنت میں اس قیوم کی زیارت کرو گے جو بھی نہیں
مرتا۔ میں نے کہا تیرے یاس کچھ یانی ہوئی ہوں۔ میں نے سمجھا کہ
مرتا۔ میں نے کہا تیرے یاس کچھ یانی ہوئی ہوں۔ میں نے سمجھا کہ
وہ مجھے یانی کا کنواں یا چشمہ بتائے گی۔ میں نے کہا بتا ؤ۔

کہالوگ قیامت کے دن چارفریق ہوکریانی پیس کے۔ایک گروہ کو ملائکہ پلائیں سے حق تعالی فرما تاہے بیّضاء کَلّة لِلشَّارِبِیْنَ یعنی وہ شراب فیدہوگی اور پینے والوں کولذت بخشے گی۔ اورایک گروہ کورضوان داروغہ جنت پلائیں کے حق تعالی فرماتے ہیں وَمِزَاجُهُ مِنُ تَسُنِیْم یعنی اس شراب میں تسنیم کا یانی ملایا جائے گا۔

آورایک گروہ کوئی جل جلالہ پلائیں گے اور وہ لوگ بندگان خاص ہوں گے تی تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَقَاهُمُ رَبُّهُمُ شَوَابًا طَهُورًا لَعِنی تَن تعالیٰ ان کوشراب طہور پلائیں گے۔ پسیمَ دنیا میں کسی پراپٹے مولا کے سوا اپنا راز ظاہر نہ کروتا کہ آخرت میں تی تعالیٰ تمہیں اپنے ہاتھ سے پلائیں۔

مؤلف رحمة الله عليه فرمات بين كهاصل كتاب مين ان تين فرقون كاذكر بي چوتھے كا ذكر نہيں ہے۔ والله علم۔

شايد چوتھا گروہ وہ ہوگا جنہيں نيچ پلائيں كے چنانچ حق تعالی جل جلالہ فرماتے ہيں وَيَطُوُفُ عَلَيْهِمُ وِلْدَانٌ مُنَحَلَّدُونَ بِاَكُوابِ وَاَبَادِيُقَ وَكَاْسٍ مِنُ مَعِيْنٍ. (روض الرياحين)

### نواب اورامراءاور براے لوگوں کی اصلاح کا ایک طریقه عیم الامت محددالملت حضرت مولانااشرف علی تفانوی رحمه الله نے فرمایا:

ڈھا کہ میں شہر سے دورنواب صاحب کے باغ میں میں نے وعظ کہا تو وہاں زیادہ تر نواب کے خاندان کے لوگ ڈاڑھی منڈاتے تھے میں نے کہاصا حبوا بیتو مجھے امیر نہیں کہ تم میرے کہنے سے ڈاڑھی، منڈانا چھوڑ دو گے مگرا تنا تو کرلیا کرو کہ ہرروز سوتے وقت بیہ خیال کرلیا کرو۔ بلکہ زبان سے بھی بیکلمات چیکے چیکے تق تعالی سے عرض کرلیا کرو کہ اے اللہ بیکام بہت برا ہے۔ اللہ بیم بڑے نالائق بیں اے اللہ بم بڑے خبیث ہیں۔ غرض اپنے آپ کوخود ملامت کیا کرو اس سے بہت فائدہ ہوگا اور بہت جلدخود ہی ڈاڑھی رکھوالو گے۔ (کھے الحق ہے)

حكيم الامت تفانوي رحمه اللدكا ارشاد

فرمایا: حبِ شیخ بہت انچھی چیز ہے 'بڑے بڑے بڑے جاہدوں کا کام حبِ شیخ ہے نکاتا ہے۔ فرمایا: سب سے ضروری چیز عقائد کا درست کرنا ہے اور یہی راس العبادات ہے کہ بغیراس کے پچھ بھی سے خہیں ہے۔

#### حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عنهٔ کے آخری کمحات

آپ کا اصل نام جندب اور کنیت ابوذر تھی ، اسلام قبول کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم پراپنے گھر پنچ اور اپنی والدہ اور بھائی کو مسلمان بنایا جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو بیوی نے کہا کہ فن کے لیے کوئی کپڑ انہیں کیسے فن دوں گی فر مایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھا کہ تم میں ایک شخص صحرا میں فوت ہوگا اور آخری وقت میں مسلمانوں کی آیک جماعت اس کے پاس پنچے گی انہوں نے کہا ماسوائے میرے سب انتقال کر بچکے ہیں تھوڑی دیر بعد چند سوار وہاں پنچ گئے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فر مایا مہمانوں کیلئے بکری ذریح کی جائے پھر ان لوگوں کو وصیت فر مائی کہ تم لوگوں میں جو شخص مہمانوں کیلئے بکری ذریح کی جائے پھر ان لوگوں کو وصیت فر مائی کہ تم لوگوں میں جو شخص محومت کا معمولی بھی عہدے دار ہے وہ میری میت کو ہاتھ نہ لگائے اس کے بعد انتقال کیا محومت کا معمولی بھی عہدے دار ہے وہ میری میت کو ہاتھ نہ لگائے اس کے بعد انتقال کیا مناز جنازہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔

#### خلوص ومحبت حاصل كرنا

حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جو محض اپنے بھائی کا خلوص و محبت حاصل کرنا چاہتا ہے تواسے چاہیے کہ اسے پہندیدہ نام سے پکارے اور ملاقات کے وقت اسے سلام کرے مجلس میں اس کیلئے جگہ بنانے کی کوشش کرے۔ (بیتان العارفین)

# حضرت بوسف عليدالسلام كي خاله

ان کا نام ''لیا ' تھاان کا ذکر قرآن مجید ہیں آیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہوئے اور قبط پڑا اور سب بھائی مل کرانا ج خرید نے ان کے پاس گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان نخارف کروایا اس وقت اپنا کرنہ اپنے والد یعقوب علیہ السلام کی بینائی پھر درست ہوگئی اور اپنے وطن سے چل کر مصر بیں حضرت یوسف علیہ السلام کی بینائی پھر درست ہوگئی اور اپنے وطن سے چل کر مصر بیں حضرت یوسف علیہ السلام کی بینائی پھر درست ہوگئی اور اپنے والد اور اپنی ان خالہ کو تعظیم کے واسطے بادشاہی تخت پر السلام کی بینائی پھر دوست ہوگئی اور اپنی والد اور اپنی ان خالہ کو تعظیم کے واسطے بادشاہی تخت پر بین گر پڑے۔ اس زمانہ بیں تجدہ سلام کی جگہ درست تھا اب درست نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان بیل گر پڑے۔ اس زمانہ بیں تجدہ سلام کی جگہ درست تھا اب درست نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان بیل گر پڑے۔ اس زمانہ بیل تجدہ سلام کی مال کا انتقال ہوگیا تھا اور یعقوب علیہ السلام نے ان کا تا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بید میرے بین کے خواب کی تعبیر ہے انہوں نے تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بید میرے بین کے خواب کی تعبیر ہے انہوں نے خواب دیکہ تعبیر ہے انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ کہ چا ندسورج اور گیارہ ستارے بھی کو تجدہ کررہے ہیں۔ (مثانی خواب کی تعبیر ہے انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ کہ چا ندسورج اور گیارہ ستارے بھی کو تجدہ کررہے ہیں۔ (مثانی خواب کی تعبیر ہے انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ کہ چا ندسورج اور گیارہ ستارے بھی کو تجدہ کررہے ہیں۔ (مثانی خواب کی تعبیر ہے انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ کہ چا ندسورج اور گیارہ ستارے بھی کو تعدم کررہے ہیں۔ (مثانی خواب کی تعبیر کے انہوں کے خواب کی تعبیر کی تعبیر کے تا نہ کو تا نہ کی تعبیر کے تا نہ کو تا نہ کی تو تا کہ کو تا نہ کو تا کہ کو تا نہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کی تا کو تا کا تو تا کہ کو تا کی تو تا کہ کو تا کی تا کہ کی تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کہ کو تا کی تا کہ کو تا کہ کو

## حضرت مدنی " کے حفظ قر آن کا واقعہ

حضرت مولانا سید حسین اجر صاحب مدنی " کوانگریزوں نے سال میں گرفتار کیا تو جیل میں کوئی اور مشغلہ نہیں تھا قران کریم یا دکرنا شروع کر دیا اور تقریبا دو تکث یا دکیا اور دوزا سے تراوی میں پڑھا کرتے ہے۔ تو مولانا کی عمر ۵۰۵ سال کی تھی۔ اور اس عمر میں یا دواشت کمزور ہوجاتی ہے۔ گرریہ بھی قرآن کا اعجاز ہے کہ جواس کی طرف متوجہ ہووہ خود اس کے قلب کے اندر آجاتا ہے، خود بے اعتنائی کر بے قودہ ایک طرف ہوجاتا ہے۔ (ان ظبات عیم الاسلام)

#### سب کے سامنے مصیبت کا تذکرہ خلاف صبر ہے

حدیث میں بروایت حضرت ابو ہریرہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد ہے۔ من بث لم یصبو ۔ یعنی جو محض اپنی مصیبت سب کے سامنے بیان کرتا پھرے۔ اس نے صبر نہیں کیا اور حضرت ابن عباس نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے حضرت بعقوب علیہ السلام کواس صبر پر شہیدوں کا تو اب عطافر مایا اور اس امت میں بھی جو مصیبت پر صبر کرے گا۔ اس کوابیا ہی اجر کے گا۔ اس کوابیا ہی اجر کے گا۔ اس

عمليات ووظا ئف ومجربات

شیخ شہاب الدین احمد البوئی نے عبد اللہ بن عراسے نقل فرمایا ہے کہ اگر کمی مخف کوکوئی شدید ضرورت پیش آ جائے تو وہ حاجت مند آ دمی بدھ اور جعمرات اور جعد کے دن کا روزہ رکھے۔ جعد کے دن خاص طور پر خسل کر کے نماز جعد کیلئے جاتے ہوئے بیدعا پڑھے تو ان شاء اللہ اس کی ضرورت پوری ہوجائے گی اور بیمل آ زمودہ اور بحرب ہے۔

اللهم انى استالک باسمک بسم الله الرحمن الرحیم الذی لااله الا هو عالم الغیب والشهادة هوالرحمن الرحیم واستالک باسمک بسم الرحمن الرحیم الذی لااله الا هو الحی القیوم لاتاخذه سنة ولا نوم الذی مرأت عظمته السموات والارض واستلک باسمک بسم الله الرحمن الرحیم الذی لااله الا هو عنت له الوجوه وخشعت له الابصارووجلت القلوب من خشیة ان تنسلی علی محمد وعلی آل محمد وان تعطیبی مسئلتی و تفتیلی حاجتی و تسمیها ان رحمتک یا ارحم الراحمین. (میاة الحوان)

معوذتين كي تلاوت

معوذ تین کی دوسورتیں (فلق اور ناس)خوب کثرت سے پڑھا کروان کی برکت سے آخرت میں تہمیں اللہ کی خصوصی رحمت اور توجہ حاصل ہوگی بیددنوں صورتیں قبر کومنور کردیتی ہیں اور شیطان کو دفع کردیتی ہیں بنیکیوں اور درجوں میں اضافہ کردیتی ہیں۔ تر از وکو بھاری بنادیتی ہیں اور این پڑھنے والے کی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں (کزاممال جمر ۱۳۸۳)

اےمردخداملک خدا تنگ نہیں ہے

حضرت عبدالرحمٰن بن عبدالله غافق الماتھ وسائے میں اندلس (Spain) کے امیر مقرر ہوئے۔ بین سپہری کے ماہر تھے اس کے علاوہ اپنے دور کے مشہور اہل علم میں سے تتھے۔ یہ بڑے بہادراور دانشمند مخص تنے۔ بیاندلس میں بڑے ہردلعزیز تنے۔انہوں نے اندلس کی حکومت سنجال کروہاں کی بنظمی کو دور کیا۔ فوج کے انتشار کوختم کیا۔عیسائی باغیوں اوراسلامی فوج کے شرپہندوں کی سرکونی بڑی ہوشیاری سے کی۔اندرونی انتظام کرنے کے بعدانہوں نے فرانس پر چڑھائی کی یہاں کے مختلف شہرارل لیانس بورڈ واوریا ئیٹرس وغیرہ فتح کئے۔شالی اسپین اور جنوبی فرانس کی ان فتوحات کے نتیج میں بھاری مال غنیمت ہاتھ آیا۔سونے جاندی کے انبار کے علاوہ سیے موتی 'زمرداوریا قوت سے جڑے ہوئے سونے کے پائے بھی تھے۔ غافق نے ان سب کوتو ڑ کر سیابیوں میں تقسیم کر دیا۔اس سے پہلے میہ روایت بن گئی تھی کہ مال غنیمت کی نمایاں چیزیں بے حساب مرکزی حکومت کو بھیج دی جاتی تھیں جبکہ اسلامی قانون کے مطابق صرف یانچواں حصہ حکومت کو ملنا جاہئے۔ جب عبدالرحمٰن غافقیؓ کے اس طرح مال غنیمت فوج میں تقتیم کرنے کی اطلاع والی افریقہ کوملی تو اس کو بہت نا گوار ہوا۔ اس نے ایک سخت خط غافقی کولکھا کہ انہوں نے مال غنیمت کی نمایاں چیزیں ریاسی حکومت کو کیوں نہیں بھیجیں اور بیا شارہ کیا کہاس سزامیں ان کواندلس کی امارت سےمعزول کیا جاسکتا ہے۔اس کے جواب میں انہوں نے لکھا:۔

''اگرز مین و آسان کے تمام ذرائع مسدود ہو جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ یر ہیزگاروں کے لئے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دےگا''۔

جراًت ہے نموکی تو فضا تک نہیں ہے اے مردخدا ملک خدا تک نہیں ہے (اقبالؒ) مظلوم کی مدد کا انعام

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو آدمی مظلوم کے ساتھ اس غرض سے جاتا ہے کہ اس کے حق کو ثابت اور مضبوط کرے خدا اس کے قدموں کو اس دن مضبوط رکھے گا جبکہ لوگوں کے قدم ڈ گرگاتے ہوں گے۔ (رواہ ابوالشیخ "وابولیم ")

#### ز ہین بچہ

ایک ریاست کا مندوراجه کا انقال ہوگیا اس کی اولاد میں ایک نابالغ بچہ تھا جواس کا جانشین ہونا جاہے تھامرنے والے کے بھائی کو مع ہوئی کدریاست مجھے ملنی جائے۔ بچہاس کو نہیں چلاسکتا، وزراءریاست کی خواہش تھی کہ رہے بی اپنے باپ کی ریاست کا وارث بے۔ معامله بادشاه وفت عالمگیرگی خدمت میں پیش ہونا تھا، وزراءاس بچہ کو لے کر دہلی پہنچے اور راستہ میں بےکومکنہ سوالات کے جوابات سکھاتے رہے کہ بادشاہتم سے بیسوالات کریں توتم یوں کہنا، جب وهسب این تعلیم ختم کر چکاورد الی پہنچ تو بے نے وزراء سے کہا کہ بیسوالات وجوابات تو آب نے مجھے بتلا دیکے اور میں نے یاد کر لئے لیکن اگر بادشاہ نے ان کے علاوہ کوئی اورسوال کر لیاتو کیا ہوگا۔وزراءنے کہا کہ میں معلوم ہیں تھا کہ آپ استے عقل مند ہیں ورندراستہ میں ہم آپ سے کچھ بھی نہ کہتے۔بس اب میں فکرنہیں جس کے ذہن میں بیسوال پیدا ہوسکتا ہے اس كوجواب بهى الله بى سكھلائے گا۔ پھر ہوا يدكہ جب بيلوگ دربار ميں پہنچ تو دربار برخواست ہو چکاتھا، عالمگیرائے زنانہ مکان میں چلے گئے تھے۔اس بچہ کے آنے کی اطلاع ملی تواس کواندر مكان عى ميں بلاليا۔اس وقت عالمكير" كھرك ايك حض كے كنارہ يرتببند باندھے ہوئے نہانے کے لئے تیار تھے۔ یہ بچہ حاضر ہوا تو ہنسی کے طور پر عالمگیر نے بچہ کے دونوں باز و پکڑ کر حوض کی طرف اٹھایا اور کہا کہ ڈال دوں، بچہ ریس کرہنس پڑا۔ بادشاہ نے ان کونظرِ تا دیب سے ديكها توبچه بولا كه مجھ بنى اس پر آگئى كه آپ كى ذات توالىي ہے كہ جس كى ايك انگلى پكر كيس اس کوکوئی در یاغرق نہیں کرسکتا، میرے تو آب دونوں بازوتھاہے ہوئے ہیں میں کیسے ڈوب سكتا ہوں ۔عالمگير نے اس كو كود ميں أشاليا اور رياست اس كے نام لكھ دى۔

### دوستی کرنا

ابو جیفہ سے سلمی بن کہیل نقل کرتے ہیں کہ بیہ بات کہی جاتی تھی کہ بروں کے ساتھ ہمنشینی رکھو۔ ہمنشینی رکھو۔ ہمنشینی رکھو۔ علماء کے ساتھ میل جول رکھواور داناؤں سے دوئتی رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیر حدیث روایت کرتے ہیں کہ آدمی کاحشر اپنے

حضرت ابوہریرہ بی تریم مسی القد علیہ وسم کی مید صدیث روایت کرتے ہیں کہ آدی کا حشر آپ دوست کے دین پر موگالہذا محض کوخیال رکھنا چاہیے کہ اس کی دوس کیے محض سے ہے۔ (بتان العارفین)

حضورصلی الله علیه وسلم کاارشا دگرامی

حضرت علی آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس کوکوئی مصیبت پہنچ تواسے وہ مصیبت یا وکرنی چاہیے جومیرے وصال کی وجہ سے اسے پینچی کہ وہ سب سے بردی مصیبت جونازل ہوئی وہ حضور صلی الله علیہ وسلم بردھ کر ہے (امت مرحومہ پرسب سے بردی مصیبت جونازل ہوئی وہ حضور صلی الله علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کی مصیبت ہے)۔

حضور صلی الله علیه وسلم کایدار شاد بھی حضرت علی نقل کرتے ہیں کہ جو مخص جنت کا شوق رکھتا ہے وہ نیکیوں کی طرف سبقت اور جلدی کرتا ہے۔ اور جو مخص دوزخ سے ڈرتا ہے وہ اپنی خواہشات سے غافل ہوجاتا ہے اور جو مخص موت کا دھیان رکھتا ہے وہ لذتوں کو چھوڑ بیٹھتا ہے اور جو مخص دنیا سے بے رغبت ہوجائے مصببتیں اس پرآسان ہوجاتی ہیں۔

قرآن کریم کادل

حضرت معقل بن بیاررضی الله عنه نے جناب رسول مقبول صلی الله علیه وسلم کا بیفر مان مبارک روایت کیا ہے کہ قرآن کا دل کیس ہے۔ جوآ دمی خالص الله کواور عالم آخرت کو عابتا ہواور رضائے اللی کی لیے بیسورت پڑھے گا الله تعالی اس کی بخشش فرمادیں گئے تم ایخ قریب المرگ لوگوں پر بیسورت پڑھا کرو۔ (احمد ابوداؤ ذونسائی وغیرم)

تین شخصوں کی جنت (خود)مشاق ہے

(۱)\_حضرت على رضى الله تعالى عنه \_

(۲)\_حضرت عمار رضى الله تعالى عنه\_

(٣) \_حضرت سلمان رضي الله تعالى عنه (ترندي)

بدگوئی اورطعن سے بچو

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خدا اس پر رحم کرے جو اپنی زبان کو مسلمانوں کی بدگوئی ہے روکتا ہے۔ میری شفاعت نہ طعن کر نیوالوں کے لئے ہے نہ طعن کرنے والیوں کے واسطے۔ (رواہ الدیلی)

# فرعون کی بیٹی کی خاص خادمہ

روضة الصفاء ایک کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ فرعون کی بیٹی کی خاص خادم تھی جو اس کا سارا کام کرتی تھی اور اسکی تنگھی چوٹی بھی وہی کرتی تھی وہ خادمہ حضرت موئی علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی گرفرعون کے خوف سے ظاہر نہ کرتی تھی۔ ایک باروہ خادمہ شہرادی کے بال سنوار رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے تنگھی چھوٹ گئی اس نے ہم اللہ کہہ کر اٹھا لی شہرادی نے پوچھا بیدتو نے کیا کہا ہہ کس کا نام ہے۔ خادمہ نے کہا بیدای کا نام ہے جس نے شہرادی نے پیدا کیا اور اس کو بادشاہی دی شہرادی کو بڑا تیجب ہوا کہ میرے باپ سے بھی کوئی بڑا ہے؟ فوراً دوڑی ہوئی فرعون کے پاس گئی اور سارا قصہ بیان کیا۔ فرعون نہا بیت خصہ میں آیا اور اس خادمہ کو بلا کرڈ رایا دھم کایا۔ گر اس نے صاف کہد دیا کہ جوچا ہوکر لومیں ایمان خبیں چھوڑ وں گی۔ اقل اس کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں جڑ کر اس پر انگارے اور بہوبل خبیں چھوڑ وں گی۔ اقل اس کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں جڑ کر اس پر انگارے اور بہوبل ڈالی۔ جب اس سے بھی پچھنہ ہوا تو اس کی گود میں ایک لڑکا تھا اس کو آگ میں ڈال دیا لڑکا تھا اس کو آگ میں گور میں جھوٹی دیا۔ (مثال خاتی)

تہت کے موقع سے بیخے کی ہدایت

ا - فقیدر حمة الله علیه فرماتے ہیں کہ آ دمی کولائق نہیں کہ آپ آپ کو بہت کے موقعہ پر لے جائے۔ اور یہ کہ مجم لوگوں کی مجلس میں جائے۔اور ان سے میل جول دکھے ور نیا اس بربھی آہمت آ جا کیگی۔

۲-ارشاد باری تعالی ہے۔ان اذاسمعتم ایات الله یکفر بھا ویستھزء بھا فلا تقعد وامعھم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم جب احکام الہیے کے ساتھ استہزاء اور کفر ہوتا ہواسنوتو ان لوگوں کے پاس مت بیٹھ وجب تک کہوہ کوئی اور بات شروع نہ کردیں کیونکہ اس حالت میں تم بھی ان جیسے ہوجاؤگے۔

۳- آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جوفض کسی قوم کی مشابہت

۱-۳-۱ حضرت کی القد علیہ و م ۱ ارساد مبارک ۔ اختیار کرے وہ انہی میں شار ہوتا ہے۔ (بیتان العارفین )

### نیک عادتیں

بعض اہل علم اور دائش وروں سے سوال کیا گیا کہ انسان میں سب سے اچھی عادت و بنداری کون می ہوتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ انسان میں سب سے اچھی عادت دینداری ہے۔ پھران سے پوچھا گیا کہ اگرکوئی شخص دوعا دتوں کا جامع بنتا چا ہے تو پھر دوسری کون می ہونی چا ہے؟ تو انہوں نے فر مایا کہ دینداری اور مال ودولت ہونی چا ہے۔ پھر سوال کیا گیا اگرکوئی چارخصائل کا مجموعہ بنتا چا ہے تو جواب دیا کہ دینداری دولت میا مند ہوتو جواب تو ایک کے ساتھ پھر تو ایک کے ساتھ کھر والی کیا گیا اگرکوئی پانچ کا خواہش مند ہوتو جواب دیا کہ دینداری دولت میں مند ہوتو جواب دیا کہ دینداری دولت میا مند ہوتو جواب دیا کہ دینداری دولت میا ہوتی ہوتے۔ پھر سوال کیا گیا اگرکوئی پانچ کا خواہش مند ہوتو جواب دیا کہ دینداری دولت کے ساتھ سوتا ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتے۔

اگرکسی آدی کے اندر بیساری عاد تیس آور نیک خصالتیں جمع ہوجا کیں پھرتو وہ تقی پر ہیز کا راور ولی صفت انسان ہوجا تا ہے اور شیطان لعین اس سے ڈرنے لگتا ہے۔ مزید انہوں نے بیعی فرمایا کہ موکن آدی شریف الطبع نرم خواور مہر بان ہوتا ہے۔ لعنت کنندہ چفل خور طاحہ کینہ پرور بخیل اور متکبر نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اطلاق کی پاکیز گی دنیا ہے بہ رغبتی دل کا تنی غیروں کا مخلص و محسن اور ایک دی حیثیت اور بااثر انسان ہوتا ہے۔ اس کی رغبتی دل کا تنی غیروں کا مخلص و محسن اور ایک دی حیثیت اور بااثر انسان ہوتا ہے۔ اس کی زبان ب قابواور اسے وقت کو ضائع کرنے کا شائبہ تک نہیں ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ متعقبل میں نیک تمناوک کا امید واراور ماضی پر رئے و م کا افسوس کرتا ہے اور وہ اپنی زندگی کا ایک ایک لیے خدا کی یا داور ترزپ میں گز ارتا ہے۔ وہ بھی اپنے مقصد کو فراموش نہیں کرتا۔ اس طرح وہ کئی یا دوست کو بھی بطلان اور دیگر ہے برے کا مول میں ساتھ نہیں دیتا۔ اس طرح د تمن کے حت کو بھی مارنے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد غیروں کے ساتھ تلطف اور مصیبت اور تک دی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ حن سلوک کا معاملہ کرتا ہے۔ بس اس قسم مصیبت اور تک دی میں اور قبید پرست انسان میں جمع ہونا چا ہے۔

(۱) \_شراب \_(۲) \_رئيمي لباس \_(۳) \_سونے جاندي كے برتن \_ (معارف الترآن)

## بورى رات ايك آيت كاتكرار

حضرت تمیم داری رحمه الله کشرت کے ساتھ کتاب الله کی تلاوت کرنے والے انسان تھے۔ ایک مرتبہ مقام ابراہیم پرتشریف لائے اور نماز شروع کر کے سورہ جاثیہ پڑھنا شروع کی جب اس آیت پر پہنچے۔

ام حسب الذين اجترحواالسيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا و عملوا الصلخت سواءً محياهم و مماتهم ساء مايحكمون

"بیلوگ ، و برے برے کام کرتے ہیں کیا وہ بیخیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کے برابر رکھیں گے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا کہ ان کا جینا اور مرنا کیساں ہوجائے 'براہے جووہ فیصلہ کرتے ہیں۔''

> توشب برای آیت کود ہرائے رہاورروتے رہے۔ (تخدهاط) بنی اسرائیل کی ایک نیک لونڈی

صدیث میں ایک قصہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے بچہ کودودھ پلارہی تھی۔
استے میں ایک سوار بڑی شان وشوکت سے سامنے سے گذرا تو مال نے دعا کی کہ ''ا ہے اللہ!

میر لے لڑکے کو ایسا ہی مرتبہ عطا کرنا'' بچہ مال کی چھاتی چھوڑ کر بولنے لگا اے اللہ! مجھ کو ایسا نہ نہ بنانا اور پھر دودھ پینے لگا۔ پھر سامنے سے پچھلوگ گذرے جو ایک لونڈی کو ذلت اور حقارت کے ساتھ لئے جارہے تھے۔ مال نے دعا کی ''اے اللہ! میر لے لڑکے کو ایسا نہ بنانا' وہ بچہ پھر بولا''اے اللہ! مجھ کو ایسا ہی بنانا۔ (ارادہ یہ تھا کہ خدا کے نزدیک مقبول ہو بنانا' وہ بچہ پھر بولا''اے اللہ! میں ذلیل ہوں اور آخرت میں عزیز ہوں کیونکہ ذلت کی دُعاء مانگنا شریعت میں منع ہے)

ماں نے پوچھا کیابات ہے؟ بچہ نے کہا کہ 'وہ سوارتو ایک ظالم مخص تھااورلونڈی کولوگ تہت لگاتے ہیں کہ یہ چور ہے بدچلن ہے حالانکہ وہ غریب یا کدامن ہے۔ (مثالی خواتین) عام وعظ وتبليغ ميں مسائل نہيں بيان كرنا جا ہيے

ارشاد علیم الامت نفانوی رحمه الله عوام کونو تواب وعذاب بی کی با تیس نیعن فضائل بتانا چاہیے اور مسائل پوچھ پوچھ کوچھ کر ممل کرلیا کریں۔ وعظ میں فقنہی مسائل بیان کرنے کی علاء کی عادت بالکل نہیں حالا تکہ بظاہر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اور جھے پہلے بید خیال ہواکر تا تھا کہ پرانے علماء اپنے وعظ میں ترغیب وتر ہیب کے مضامین کے علاوہ مسائل فلم پہیں بیان کرتے تھاس کی کیا وجھی۔

ایک مرتبہ میں نے لکھنو میں تین چارمسکے سونے چاندی کے زیور کی خریدوفروخت کے متعلق اپنے وعظ میں بیان کئے جب لوگ وہاں سے منتشر ہوئے تو انہوں نے ان مسائل کا اعادہ کیا اور پورا ضبط نہ رہنے کی وجہ سے ایک مسئلہ کو دوسرے میں مخلوط کر کے آپس میں اختلاف کیا۔ پھرمعا ملہ میرے سامنے تک آیا تب مجھے خیال ہوا کہ واقعی یہی وجہ تھی علاء کے وعظوں میں مسائل فقیہہ نہ بیان کرنے کی کہلوگ ان میں خلط ملط اور گڑ ہوکر لیتے ہیں۔ وعظوں میں مسائل فقیہہ نہ بیان کرنے کی کہلوگ ان میں خلط ملط اور گڑ ہوکر لیتے ہیں۔ اسلئے منا سب یہی ہے کہ جب لوگوں کوکوئی معا ملہ پیش آئے تو وہ علاء کے اسلئے منا سب یہی ہے کہ جب لوگوں کوکوئی معا ملہ پیش آئے تو وہ علاء کے

اسلئے مناسب بہی ہے کہ جب لوگوں کو کوئی معاملہ پیش آئے تو وہ علاء کے سامنے بیان کریں اوراس وفت انگوا سکے متعلق جواب دیا جائے پہلے سے بتانا ٹھیک نہیں کہ یوں ہوتو یوں کرنا اور اسطرح ہوتو یہ تھم ہے۔اس سے آ دمی گڑ بڑی میں پڑجاتے ہیں۔(حن العزیز ۱۸۲۶ یا ۱۹۰۱ العمل الومل ۲۰۰)

تنین چیزول سے اس امت کومحفوظ کر دیا گیا

(۱)\_ ني صلى الله عليه وسلم تم بريد دعانه كرين عجبكي وجهسة تم سب بلاك موجاؤ\_

(٢)\_باطل والے اہل حق پرغلبہ ندیا کیں گے۔

(m) \_ تم ہر گز مرائی پرجمع ندہو کے \_ (ابوداؤد)

تبليغ مين صبراور بحث مباحثه يصاجتناب كي ضرورت

تواصوًا بِالصَّبُو. مِن مِلغ كو تعبيه ب كه جب تم دوسروں كوصرك ( يعنى اعمال ميں استقلال كى) نفيحت كرتے ہو، ذراخود بھى تبلغ يس صبر واستقلال سے كام لينا \_ كيوں كتبلغ ميں بعض نا كوارياں بھى پيش آتى ہيں ۔ (اوس باق مال سے كام نه ليا تو تبليغ دشوار ہوجائے گى ۔ (اوس باق ما)

زيدبن على كاجواب خليفه مشام كو

بنی امیدا پنی خلافت کے دور میں بنی ہاشم کو اپنا حریف مقابل سیجھتے ہے۔ وہ خاص طور پر سے اولا دعلی رضی اللہ عنہ پر گہری نظر رکھتے ہے حصرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے پوتے زید بن علی رضی اللہ عنہ کی بابت خلیفہ ہشام بن عبدالملک کو بیا طلاع ملی کہ وہ خلافت کی تمناا ورخروج کا ارادہ رکھتے ہیں۔

ایک مرتبہ کسی معاملہ میں زید بن علی کو بغداد سے خلیفہ کے سامنے دمشق پیش ہونا پڑا ہشام نے ان کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا''تم لونڈی کی اولا دہوکر بھی خلافت کی تمنادل میں رکھتے ہو''۔

زید بن علی نے بلاخوف خلیفہ سے کہا''تم لونڈی ہونے کی وجہ سے میری ماں کا ورجہ نہیں گھٹا سکتے۔کیاتم کونہیں معلوم کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق ایک آزاد حورت کے بطن سے پیدا ہوئے تھے جبکہ حضرت اساعیل علیہ السلام ایک لونڈی کے بطن سے تھے۔ ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اساعیل علیہ السلام کونبوت کے لئے منتخب فرمایا۔ تمام قریش انہیں کی نسل سے ہیں۔ انہیں کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ایک باتوں کوزبان سے نکالنے میں اللہ کا خوف کیا کرؤ'۔

مشام نے کہا''تم جیسا مخص مجھے اللہ کا خوف دا تا ہے۔''

زیدؓ نے کہا''امیرالمونین! نہ تو کوئی انسان اتنا مچھوٹا ہے کہ وہ کسی کواللہ کا خوف نہ دلا سکے اور نہ کوئی انسان اتنا بڑا ہے کہ وہ اللہ کے خوف کی بات کوئن نہ سکے''۔

ہشام نے زیدکوخلافت کی تمنار کھنے اور خروج کرنے کے سلسلہ میں ڈرایا تو وہ یہ کہد کر واپس ہوئے کہ ' ذات اور رسوائی کامندا سمخنس کود یکھنا پڑتا ہے جوزندگی کومجبوب رکھتا ہے۔'' (یعقوبی جدر مرم)

اینے وقت کارازی بچہ

علامہ انورشاہ صاحب بچپن ہیں ایک دفعہ منطق اور ٹخو کے چندرسائل کا مطالعہ کررہے تھے اتفا قا ایک بڑے عالم اس وقت آپ کے پاس آ گئے ان عالم نے ان کتابوں کواٹھا کر دیکھا کتابوں پرخود حضرت مرحوم کے حواثی لکھے ہوئے تھے بچپن کے ذمانہ کی اس ذکاوت، تیز طبع ، جودت فہم اور طبیعت کی دورری کا اندازہ کرکے بے اختیار انہوں نے کہا کہ یہ بچہ این وقت کا رازی اور اینے زمانہ کا غزالی ہوگا۔ (بدوں) بچپن مؤدی)

### حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے آخری کمحات

جب حضرت کی وفات کا وفت قریب آیا تو فرمانے گئے "محبوب (موت) احتیاج کے وفت آیا جو نادم ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا یا اللہ! تجھے معلوم ہے کہ ہمیشہ مجھے فقرغنا سے زیادہ محبوب رہا اور بیماری صحت سے زیادہ پہندیدہ رہی اور موت زندگی سے زیادہ مرغوب رہی مجھے جلدی سے موت عطا کر دے کہ بچھ سے ملول۔"ان الفاظ کے ساتھ رُوح قفسِ عضری سے برواز کرگئی۔ (سنر آخرت)

تنین دن دنیا ہے (۱)۔ایک گزر گیااس سے تونے کچھ بھی حاصل نہ کیا۔ (۲)۔ایک کل (آئندہ) کا دن ہے کچھے معلوم ہیں کہ تو اس کو پاسکے گا۔ (۳)۔ایک آج کا دن ہے سواس کو غنیمت جان۔ شہوت پر قابو:

وہ لوگ جو جہوت میں بے قابو ہوجاتے ہیں اور ان پر جادو زیادہ اثر کرتا ہے۔ پس اس
آگ کو قابو میں رکھیں اور اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دیں۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ گانا 'باجا '
موسیقی اور میوزک وغیرہ نہ نین 'بدنظری سے بخت پر ہیز کریں ' عورتوں اور بے ریش لڑکوں سے
اختلاط نہ رکھیں 'ناول ڈ انجسٹ اور رومانی کہانیاں نہ پڑھیں ' متناسب غذا استعال کریں 'ورزش کو معمول بنا کمیں 'جنسی دوائیوں کے اشتہارات نہ پڑھیں 'ٹی وی فلم وغیرہ نہ دیکھیں ' اخبارات و
رسائل میں عورتوں کی تصاویر نہ دیکھیں 'لسانی اور قلمی ذکر کے ذریعے شہوت کی آگ پر قابو پا کمیں شادی یعنی طلال ذریعے کو استعمال کریں اور اپنے دماغ پر گندے خیالات کو مسلط نہ ہونے دیں۔
سوو خور کی

ارشادباری تعالی ہے۔فان لم تفعلوا فاذنوا بحوب من الله ورسوله(۱۲۵۹:۲) پھراگرنبیں چھوڑتے (سودکو) تو تیار ہوجاؤلڑنے کواللہ سے اوراس کے رسول سے پھراگرنبیں چھوڑتے (سودکو) تو تیار ہوجاؤلڑنے کواللہ سے اوراس کے رسول سے

## ايك عقلمندرد بندارخاتون

محمر بن کعب کابیان ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا عالم اور بڑا عبادت گذارتھا۔ اسے اپنی بیوی کے ساتھ بہت محبت تھی۔اتفاق سے وہ مرکئی تواس عالم برایاغم سوار ہوا کہ دروازہ بند کر کے بیٹھ گیااورسب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت بھی اس نے بیقصدسنا اوراس کے پاس کی اور گھر میں آنے جانے والوں سے کہا کہ مجھ کو ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ اوروہ زبانی ہی یو چھ عتی ہول۔دروازہ پرجم کر بیٹھ گئے۔ آخراس کوخبر ہوئی اوراندرآنے کی اجازت دی۔ آکر کہنے گی کہ میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ وہ بولے بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ تووہ بیان کرنے لگی کہ میں نے اپنی پڑوس سے پچھز بور عارضی طور پرلیا تھااور مدت تک اس کو پہنتی رہی۔اب اس نے آدمی بھیجا کہ میرازیور دیدو! تو کیا مجھےاس کا وہ زیور دے دینا جاہے؟عالم نے کہا بے شک دے دینا جاہے۔وہ عورت بولی کہوہ تو میرے یاس بہت مدت تك رہا ہاب میں ایسے كيے دے دول؟ عالم نے كہا يہ تو اور بھى خوشى سے دے دينا جا ہے كيونكه ايك مدت تك اس في ما نكاريداس كا احسان ب-عورت في كها خداتمهارا بحلا كرے۔اگرمسكاراس طرح ہے تو چرتم كيون غم ميں يڑے ہوئے ہواللہ تعالی نے ايك چيز عارضی دی تھی پھرجب جا ہالے لی۔ای کی چیزتھی اس نے لے لی توغم کیسا؟ بین کراس عالم كى آئكىيى كلى كىئى اوراس بات ساس كوبردا فائده كابنجا- (مال خواتين)

محبت واكرام ميں اعتدال

محبت واکرام میں حدسے تجاوز کرنا پہند یدہ نہیں کیونکہ کی موقعہ پرحدود کی رعایت نہ
کرنا آفت کا باعث بن سکتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اپنے دوست سے محبت اعتدال
کے ساتھ رکھو مکن ہے وہ کسی دن تمہارا دیمن بن جائے۔ اور دیمن سے بھی دیمنی میں میانہ
روی رکھو ہوسکتا ہے کہ وہ کسی دن تمہارا دوست بن جائے۔ ایک حدیث شریف میں رسول
الدیملی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہی مضمون منقول ہے۔ (بتان العارفین)

#### اخلاص كي حقيقت اورا بميت

ا خلاص کا لفظ سب نے سنا ہوگا گراس کوا پنے اندر پیدا کرنے کی کسی کوفکرنہیں۔
ہم لوگ بھی اپنی حالت کوغور کر کے نہیں دیکھتے کہ ہم میں کیا کی ہے۔ اخلاص اتنی
ضروری شی ہے کہ عبادت تک اسکے بغیر معتبر نہیں جب عبادت کے ساتھ بھی اخلاص کا
ہونا ضروری ہے تو اس سے اخلاص کی عظمت شان اور زیادہ ہوگئی عبادت جیسی چیز
بھی۔اسکے بغیر بھے ہے۔ (دعوات عبدیت وعظالدین الحالص کے ۲۵ میں ک

ا ظلاص کے معنی لغت میں خالص کرنے کے ہیں اور شریعت میں اس کے معنی وہی ہیں جو شریعت کے آنے سے پہلے تھے۔ خالص تھی وہ ہے جس میں کوئی دوسری چیزنہ ملی ہوئی ہو۔عبادت میں اخلاص کے معنی ریہوئے کہ عبادت کوغیر عبادت سے خالی کیا جائے۔ یعنی کوئی الیی غرض اس میں نہلی ہوجس کا حاصل کرنا شرعاً مطلوب نہ ہو۔ (التیاخ ۲۳۱۶۔۲۲)

الله كرحم كاحصول

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جوآ دی زمین والوں پر رحم نبیس کرتا آسان والا یعنی خدا بھی اُس پر رحم نبیس کرتا۔ (احجم الکبیر)

نی کریم صلّی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جورحم نہیں کرے گا اس پررحم نہیں کیا جائے گا۔جومعاف نہیں کرے گا اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ (انعجم الکیرللطمرانی)

حضربت ابودر داءرضي اللدعنه كيآخري كمحات

۲ھ بیں اسلام قبول کیا موت کے وقت فر مایا بیر میرا آخری وقت ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ چنانچے لوگ کلمہ کی تلقین کرتے رہے اور پھر آپ اس کا ور دکرتے ہوئے خالق حقیق سے جا ملے۔ (سنرآخرت)

بسم الله الزحمل الرحيم كاالتزام

اکثر جادو کھانے پینے کے اشیاء پر ہوتا ہے۔ اس لئے ہر چیز کھانے پینے سے پہلے ہم اللہ پڑھ لیا کریں۔ یوں اس سے مضراثر ات انشاء اللہ ذائل ہوجا کیں گے۔

# یجیٰ بن سعید برلرزه و بے ہوشی

یکی بن سعید قطان رحمہ اللہ غلام خاندان سے تھے لیکن علم وفضل نے ان کا مقام کی آزادانسانوں سے بھی اونچا کردیا تھااوران کا شارمتاز تابعین میں ہوتا تھا۔

کلام البی کی تلاوت سے خاص شغف تھالیکن وہ محض قرآن کے الفاظ بی نہیں پڑھتے سے بلکہ اس کے معانی میں غور و تد برکرتے ہے اس لئے ان پر قرآن کا وہی اثر ہوتا تھا جو قلب مومن پر ہوتا چا بلکہ بسا اوقات قرآن کی زبان ہے آخرت کا تذکرہ من کروہ بے خود ہوجاتے ہے ممتاز محدث حضرت علی بن مدینی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ایک بارہم لوگ ان کی جلس میں بیٹھے ہوئے ہے حاضرین میں سے کی سے انہوں نے قرما یا کہ قرآن پاک کا کوئی حصہ سناؤ۔ اس نے سورہ دخان کی تلاوت شروع کی جوں جوں وہ پڑھتا جاتا تھا ان پر کوئی حصہ سناؤ۔ اس نے سورہ دخان کی تلاوت شروع کی جوں جوں وہ پڑھتا جاتا تھا ان پر رہنچا۔

ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین "فیصله کے دن سب لوگ حاضر ہوں گئے"۔ تو حضرت کیمی سعیدر حمداللہ پرلرزہ طاری ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئے ان کی بیریفیت د کھے کرگھر کی عور تیں اور بیچے رو پڑے کی کے دیر کے بعدان کی بیریفیت دور ہوئی تو ان کی زبان پر پھر یہی آیت تھی۔ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین (سراعل النماء۔ جہ/۱۳۹)

تنجد گذار بچه

حفرت اقدس شاہ اشرف علی تھا نوگ کی طبیعت خود ہی ایک واقع ہوئی تھی کہ بچپن ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہازاری الڑکوں کے ساتھ نہیں کھیا اوراس کی وجہ بیتھی کہ بچپن ہی ہے حضرت کا خداق دین تھا کھیلوں میں بھی نماز باجماعت کی نقل اتارتے تھے بازار کی طرف بھی نکل جاتے اور راستہ میں مبچر نظر پڑتی تو سید ھے اندر چلے جاتے اور منبر پر چڑھ کر خطبہ کی طرح کچھ پڑھ پڑھ کر اوٹ آتے گویا مستقبل کے نقشہ کا فاکہ اس نیم شعوری میں دور ہی سے تھنج رہے تھے ابھی ۱۲–۱۳ برس ہی کی عمر ہوگی کہ منفان صحیح ہی کا جہالگا۔ پچھی رات اٹھ بیٹے اور تبجہ ووفا کف میں منہمک ہوجاتے والدہ تو میں نہیں ۔ تانی صلحبہ کادل بہت دکھتا کہ اس نوعمری میں بیمشقت! (بردن کا بچپن میں ۱۳۰۰)

#### وُعاکے آواب

ا- کھانے مینے بہننے اور کمانے میں حرام سے بچنا۔

٢- اخلاص كے ساتھ وعاكر ناليحنى ول سے يہ مجھنا كەسوائے خدا تعالى كے كوئى جارا مقصد يورانبين كرسكتا\_(الحاكم)

س- دعاے بہلے کوئی نیک کام کرنااور بوقت دعاءاس کااس طرح ذکر کرنا کہ یااللہ میں نے آپ کی رضا کے لئے فلال عمل کیا ہے آپ اس کی برکت سے میرافلال کام کرد بیجئے۔ (مسلم وغیرہ) س- یاک وصاف ہوکر دعا کرنا ۵- وضوکر کے دعا کرنا۔

۲- دعا کے وقت قبلدرخ ہونا (صحاح سنہ) ہے- دوزانوں ہوکر بیٹھنا

٨- دعا كے اول وآخر ميں حق تعالیٰ كی حمد وثناء كرنا۔

9-اسى طرح اول وآخر ميں نبي كريم صلى الله عليه وسلم ير درود بھيجنا

• ا- دعاکے لئے دونوں ہاتھ پھیلانا۔ اا- دونوں ہاتھوں کومونڈھوں کے برابراٹھانا

۱۲-ادب وتواضع کے ساتھ بیٹھنا ۱۳-این فتاجی اور عاجزی کوذکر کرنا

۱۴- دعا کے وقت آسان کی طرف نظر ندا ٹھانا۔

10-الله تعالیٰ کے اساء حسنی اور صفات عالیہ ذکر کر کے دعا کرنا

١٧- دعا کے وقت انبیاء اور دوسرے مقبول وصالح بندوں کیساتھ توسل کرنا یعنی به کہنا کہ مااللہ ان بزرگوں کے طفیل ہے میری دعا قبول فر ما (بخاری) کا- دعامیں آواز بیست کرنا ١٨-ان دعاؤل كے ساتھ دعاكر ناجوآ تخضرت صلى الله عليه وسلم سے منقول ہيں كيوں كه آپ صلی الله علیه وسلم نے دین و دنیا کی کوئی حاجت نہیں چھوڑی جس کی دعاتعلیم نے فرمائی ہو۔

۱۹-ایسی دعا کرنا جوا کثر حاجات دینی و دینوی کوحا وی وشامل مو

٢٠- وعامين اول اسيف لئے دعاكن اور چراسين والدين اور دوسرے مسلمان بھائيوں كوشريك كرنا۔ ٣- اگرامام ہوتو تنہاا ہے لئے دعانہ کرے بلکہ سب شرکاء جماعت کودعامیں شریک کرے۔ ۲۲-عزم كے ساتھ دعاكر ب (يعني يول نه كے كه ياالله اگر توجا بي توميرا كام يوراكرد ب)\_

۲۳-رغبت وشوق کےساتھ دعا کرے۔

۲۴-جس قدرمکن ہوحضور قلب کی کوشش کرے اور قبول دعا کی امید قوی رکھے۔

۲۵- دعامیں تکرار کرنا، اور کم سے کم مرتبہ تکرار کا تین مرتبہ ہے۔

(ف) ایک ہی مجلس میں تین مرتبہ دعا کو مرر کرے یا تین مجلسوں میں کیے دونوں

طرح تکرار دعاصا وق ہے۔

۲۷-وعامیں الحاح واصرار کرے ۲۷-کسی گناہ یاقطع رحمی کی دعانہ کرے۔

۲۸-الی چیز کی دعانه کرے جو طے ہو چکی ہے۔مثلاعورت بیدعانه کرے کہ میں مرد

ہوجاؤں یاطویل آ دمی بیدعانہ کرے کہ پست قد ہوجاؤں۔

۲۹-کسی محال چیز کی وعانہ کرے

۳۰-الله تعالی کی رحمت کو صرف اینے لئے مخصوص کرنے کی وعانہ کرے۔

اس-ایی سب حاجات صرف الله تعالی سے طلب کرے مخلوق پر بھروسہ نہ کرے۔

٣٢- دعا كرنے والا بھى آخر ميں آمين كہاور سننے والا بھى۔

سس- وعاء کے بعد دونوں ہاتھ اسے چہرہ پر پھیرے (ابوداؤروغیرہ)

٣٣-مقبوليت دعاميں جلدي نه كرے يعني بينه كيے كه ميں نے دعا كى تقى اب تك

قبول كيون نبيس موكى \_ ( بخارى وغيره )

سندونفىدىق

بھائی!اگرتقدیق اورسندلینی ہوتو درسیات کی سند دارالعلوم سےلواورطریقت کی سند اپنی بیوی سےلؤ کیونکہ بیسب کچھ کچاچھا جانتی ہے۔ (حغرت مارق) آسانی ہی آسانی

حضرت ابن عباس رضی الله عنهم فرماتے ہیں جو مخص سورہ کیس صبح کے وقت پڑھے اس کواس دن کی آسانی عطاء کر دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ شام کرلے۔ اور جو مخص بیہ سورت رات کے شروع جھے میں پڑھ لے اس کواس رات کی آسانی و کشائش عطا کر دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ صبح کرلے۔ سبحان اللہ (داری)

#### معزت من

ان کے فاوٹد کا نام عمران ہے جوحفرت مریم علیم اسلام کوالد ہیں ان کو بچہ کی امید ہوئی تو انہوں نے اللہ میاں سے منت مانی کہ جو بچہ میرے پیٹ ہیں ہے اس کو مجد کی خدمت کیلئے آزاد چھوڑ دوں گی بعنی اس سے دنیا کے کام نہ لوں گی۔ ان کا گمان بی تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا کیونکہ مجد کی خدمت لڑکا ہی کرسکتا ہے۔ اس زمانہ میں ایسی منت ماننادرست تھا۔ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا تو لڑکی پیدا ہوئی افسوس سے کہا کہ 'اے اللہ بی تو لڑکی ہوئی'' بی مہوا کہ بیاڑکی لڑکوں سے بھی انچھی ہوگی اور فدانے اس کو تبول کیا نے فرمان کا نام حضرت مریم رکھا۔ اور ماں نے ان کیلئے بید و عامی کہ اسلام کو بی اور ان کی اولاد کو شیطان سے بچانا چنا نچہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان سب بچوں کو پیدا ہوتے وقت چھیڑتا ہے گر حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسی کہ شیطان سب بچوں کو پیدا ہوتے وقت چھیڑتا ہے گر حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسی علیم ما السلام کو ہیں چھیڑسکا۔ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا ک بھی اس سے مشقی ہے اور آپ بھی ولادت باسعادیت کے وقت شیطان کے چھیڑنے نے شخط وظ تھے تا) (مثال خواتین)

تغليمي اخراجات خودكمانے والا طالبعلم

حضرت مفتی کفایت الله دہلوی کا حافظ بہت تیز تھااور آپ بلاک ذبین متے اس لئے اسباق میں بہت کم محنت کرنے کے باوجود امتحانوں میں اپنے ہم سبقوں سے آگے بردھ جاتے تھے کیونکہ آپ اسا تذہ کے حلقہ درس میں جو پڑھتے تھے وہ ای وقت یاد کر لیتے تھے اور باقی وقت اپنے تعلیمی اخراجات پوراکرنے کے لئے ٹو پیوں کے لئے میں مصروف رہتے تھے۔ (بردں) بین سفہ 20)

حضرت زكر ماعليهالسلام كي اہليه

ان کا نام 'ایشاع' ہے۔ بید حضرت حدی بہن اور حضرت مریم علیہا السلام کی خالہ ہیں۔ ان کیلئے اللہ تعالی نے یوں فرمایا ہے کہ ہم نے زکریا کی زوجہ کوسنوار دیا ہے۔ اس کا مطلب بعض علماء نے بید کھا ہے کہ ہم نے ان کی عادتیں خوب سنوار دیں۔ حضرت بیلی مطلب بعض علماء نے بید کھا ہے کہ ہم نے ان کی عادتیں خوب سنوار دیں۔ حضرت بیلی مجیم علیہ السلام ان کے بڑھا ہے جس پیدا ہوئے ۔ حضرت عیسی علیہ السلام رہیتے میں حضرت بیلی علیہ السلام کی خالہ کے نواسے ہیں۔ نواسہ بھی بیٹے کی جگہ ہوتا ہے۔ اس واسطے معارے بیٹے بیا علیہ السلام نے ایک کودوسرے کی خالہ کا بیٹا فرمادیا ہے۔ (مثال خواتمن)

## حضرت ابوہر رہ دضی اللہ عنہ کے آخری کمحات

آپ کا شارا کا برصحابہ رضی اللہ عنہم میں ہوتا ہے بہت بڑے عالم ، حافظ حدیث ،مفتی اور فقیہ تھے پانچ ہزار تین سوچو ہترا حادیث کے راوی ہیں۔

مقدس اوراق كااحترام

جادو کرنے کا ایک معروف طریقہ سے کہ (نعوذ باللہ) مقدس ناموں اور مقدس اور اور مقدس اور اور مقدس اور اقد سے کے گھروں میں قرآنی آیات اور مقدس اور اق کی تو بین ہوتی ہے اور ان اور اق پر گندگی جوتے اور بیٹا ب گرایا جاتا ہے وہ گھراور افراد خود بخو دجاد وکی لیب میں آجاتے ہیں۔

# جادوكي كاك كيلية معوذ تين كاعمل

عكيم الامت حضرت تفانوى رحمه الله فرمات بي

ا- فل اعوذ بوب الفلق اور قل اعوذ بوب الناس تين تين بار پانى پردم كركم ريض كوپلاوي اورزياده پانى پردم كركم ريض كوپلاوي اورزياده پانى پردم كركاس پانى بين كاتشترى پركه كريا وي اورزياده پانى پردم كركاس پانى بين كاتشترى پركه كر پلايا كري - يَاحَى جِيْنَ لَا حَى فِي دَيْمُومَةِ مُلْكِه وَبِقَاتِه يَاحَى انشاء الله تعالى جادو كااثر جاتار كااوريد عابراس بيار كے لئے بھى بہت مفيد ہے جس كوكيموں نے جواب ديديا ہے۔

# ابل فضل کے مقام اور مرتبہ کا لحاظ رکھو

نصاری حضرت عیسی علیہ السلام کی محبت میں حدسے گزر سے ۔ اور انہیں اپنا معبود اور خدائی بنا بیٹھے یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کی محبت میں غلوکیا اور انہیں خدا بنالیا۔

رافضیوں نے حضرت علیٰ کی محبت میں زیادتی دکھائی اور دوسروں سے بغض رکھنے گئے

عظمند کیلئے بہتریہ کے فضیلت والے لوگوں سے تعلق خاطر رکھے ان کے مقام
ومرتبہ کا پاس رکھے ہاں افراط وتفریط سے نیچ کسی صاحب علم کا مقولہ ہے کہ افراط وتفریط
دونوں کے دونوں غلط ہیں کی میں بھی خیر نہیں۔ (بتان العارفین)

# اصل سکون کہاں ہے؟

مخدوم بہاؤالدین ذکریا ملتانی رحمہ اللہ جید عالم خوش آ وازمقری خوش بیان مفسر اور تبحر محدث تھے۔ مدرسہ اور خانقاہ میں تعلیم وارشاد کی ذمہ داریوں کے باوجود آپ کتاب مقدس کے حق سے غافل نہیں رہے تھے بلکہ آپ کواصل سکون اھتعال بالقر آن ہی میں ملتا تھا۔عشاء کے بعد شب میں دور کعت قیام میں بھی ایک اور بھی دوقر آن مجید ختم کردیتے ۔ تبجد کی نماز کے بعد ہمیشہ تلاوت کے لئے بیٹھ جاتے اور بھی کی نماز کے وقت قر آن ختم کر کے اٹھتے ۔ رمضان بعد ہمیشہ تلاوت کے لئے بیٹھ جاتے اور بھی کی نماز کے وقت قر آن ختم کر کے اٹھتے ۔ رمضان میں آپ نے ایک مرتبہ عشاء کے بعد فر مایا کہ ''میرا دوست وہ ہے جو تمام رات میں دور کعت نماز پڑھے اور ہور کو توں پڑھتار ہاہوں۔'' میز ماکر آپ خود نماز کے لئے کھڑے ہوگئے اور دور کعتوں میں نہ صرف دوقر آن ختم کی بلکہ جا رسیمیارے اور پڑھے۔

#### بغیرحساب جنت میں جانے والے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری امت میں سے ستر ہزار آ دمی اس طرح جنت میں سے ستر ہزار آ دمی اس طرح جنت میں داخل ہوں گے کہ ان سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ بیدوہ لوگ ہیں جونہ منتروں کو ماننے ہیں نہ پرندوں کی آ واز وں اور ان کے دائیں بائیں اڑنے سے شکون لیتے ہیں۔ نظر بدکے قائل ہیں۔ بلکہ خدائی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ (سمجے ابخاری)

تین چیز میں مرنے والے کے ساتھ جاتی ہیں تین چیزیں مرنے والے کیساتھ جاتی ہیں دووا پس آ جاتی ہیں اورا کیسساتھ جلی جاتی ہے۔ (۱)۔اہل وعیال (ممروالے)۔ (۲)۔مال (چار پائی اور سواری وغیرہ) (۳)۔عمل صالح۔(ہواری وسلم یعونہ)

## ایک عبرتناک واقعه

# مسجداورمسجد ميں فرق

علامہ سببویہ نے ان دونوں گفظوں میں فرق کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجد (جیم کی زیر کے ساتھ) اس گھر کا نام ہے جس کوفرائض کی ادائیگی کے لئے بنایا جائے خواہ اس میں سجدہ کیا جائے یا نہ اور مجد (ج کی زیر کے ساتھ) کا معنی سجدہ کی جگہ۔ یہ باب نصر سے مصدر سجود آتا ہے بعنی بہت عاجزی سے جھکنا۔ مجد (بالفتح) خلاف قیاس اسم ظرف کا صیغہ ہے۔

## یزیدٌ بن حبیب کا جواب مصرکے گورنرکو

حضرت یزید بن حبیب بنومروان کے اس دور میں ہوئے جب امراء وسلاطین تقویٰ اور پر ہیزگاری ہے بہت دور ہو چکے تھے۔ان کو خدا کا خوف مطلق نہیں رہا تھا۔اس کی جگہ امراء وخلفاء میں ظلم و زیادتی نے لے لی تھی۔اپ سیای مقاصد کو پورا کرنے کے لئے مسلمانوں کا خون بہانے میں بھی ان کوکوئی در لیخ نہ ہوتا تھا۔حضرت پر پدر جمۃ اللہ علیہ ایسے مسلمانوں کا خون بہا ہے کہ وہ امراء وسلاطین کی اس روش سے بالکل خوفز دہ نہیں ہوتے تھے۔ برے سے برے حاکم کے سامنے اور بے روک ٹوک اظہار حق کردیتے تھے۔

حضرت بزید بن صبیب علم کا برا وقارقائم رکھتے تھے۔کسی امیر کے آستانے پر جانا گوارہ نہیں تھا۔ جن کوکوئی ضرورت ہوتی تھی اس کواپنے یہاں بلاتے تھے ایک مرتبہ ایک سرواردیان بن عبدالعزیز نے آپ سے پچھ معلومات کرنے کے لئے بلا بھیجا۔ آپ نے جواب میں کہلا بھیجا "تم خود میرے پاس آ جاؤ میرے پاس تہمارا آ ناتمہارے لئے زینت اور میراتمہارے پاس جاناتمہارے لئے عیب ہے۔"

ایک مرتبہ یزید بین حبیب بیار پڑئے تو مصر کا گورز حوثر ہ بن سہیل ان کی عیادت کو آیا بات چیت کے دروان حوثر ہ نے پوچھا'' کیوں ابور جاء! جس کپڑے پر مجھر کا خون لگا ہو کیا اس سے نماز ہو سکتی ہے؟ اس معاملہ میں آپ کی کیارائے ہے؟''

یہ سوال سن کر حضرت بیزید رحمۃ اللّہ علیہ نے حوثرہ کی ظرف سے منہ پھیر کر جواب دیا واہ! واہ! کیا خوب جولوگ اللّہ کے بے گناہ بندوں کا خون بہانے میں دریغ نہ کرتے ہوں وہ مجھ سے مچھر کے خون کے متعلق سوال کرتے ہیں '۔ (تذکرۃ الحفاظ جلداول)

#### بزرگول كا دامن

حضرت شیخ سعدی لکھتے ہیں مجھے ابھی تک بچپن کا وہ واقعہ نہیں بھولا جب میرے والد محترم اپنے ساتھ مجھے بھی عید میلہ دکھانے لے گئے اتفا قالوگوں کے بے بناہ ججوم میں، میں ان سے بچھڑ گیاای عالت میں زورزور سے رونے لگا۔ والدِ محترم بھی پریشانی کے عالم میں تلاش کرنے آپنچے اور میرا کان تھینچ کرکہا گتاخ بچھے میں نے کہا تھا کہ میرا وامن نہ چھوڑ نا مگرتونے پروانہ کی ۔ بچپن کا بیواقعہ میری ساری زندگی میں راہنمائی کرتارہا کہ جو ہزرگوں کا وامن چھوڑ تا ہے وہ دنیا کے میلے میں بھٹک کررہ جاتا ہے۔ (گتان سعدی)

# اہل جنت آٹھ لا کھ برس دیدارالہی میں محور ہیں گے

اہل جنت حظیرۃ القدس میں بلائے جائیں گے پھر وہاں انہیں دیدار الہی ہوگااور زمانه درازگزرجائے گا کہ کوئی بھی جنت کی طرف رخ نہ کرے گا،حوران جنت جناب باری میں رورو کرعرض کریں گی الہی! کیا تونے ہمیں بیوہ بنا دیا ،عرصہ گذرا کہ ہمارے خاوند ہارے پاس سے چلے گئے ہیں کھ خبرنہیں کہ اب وہ کہاں ہیں اللی ہارے حال زار بردم فرما اور ہمارے خاوندوں کو بھیج دیجئے ،حوران جنت کی دعا قبول ہوگی اور اہل ایمان کی آئکھوں كے سامنے يرده ير جائے گا اور وہ ديداراللي ان كى آئكھوں كے سامنے سے غائب ہوگا پھر تو ان کاتر پنااوررونااللہ اکبراللہ اکبرروروکرعرض کریں گے اللی !حضور نے اپنادیدارہم سے چھیا لیا۔ارشادہوگا کہایک زمانہ تک تم دیدار ہے مشرف رہے لیکن تمہاراول نہ بھرا۔عرض کریں گے اے اللہ! ہمیں بہت تھوڑی دریترا دیدارمیسر ہوا ہوگا شاید گھڑی دو گھڑی یا اس سے بھی کچھکم لمحہ دولمحہ۔ فرمائے گاتم اس قدر دریتک دیدار اللی کرتے رہے پھر بھی پیاہے رہ گئے عرض کریں مے مولا! ہم توسیراب نہیں ہوئے کیونکہ ذراسی دریود مکھنانصیب ہواہے۔ارشاد ہوگا ہمیں اینے عزت وجلال کی قتم! آج پورے آٹھ لا کھ برس تم کو دیدارالہی میں گذرے اب جنت میں جاؤ، چین آ رام سے رہو۔ نہایت لا جار جنت میں واپس آ کیں گے۔ گودل تو ندجا بتا ہوگا کہ یہاں سے جا کیں مرحم حاکم کی وجہ سے وہاں سے آ جا کیں گے (احن المواعظ)

# قیامت کے دن قرآن کی سفارش

قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کے گایارب! صاحب قرآن کو آراستہ کرد ہے گا۔
پس اس کوعزت کا تاج پہنا دیا جائے گا قرآن کھر کے گایارب اس کواور زیادہ خوبصورت بنا
دیجے تو اس کوعزت کا جوڑ اپہنا دیا جائے گا قرآن کھر کے گایارب اس سے خوش ہوجا ہے تو
اللہ تعالیٰ صاحب قرآن سے خوش ہوجا کیں گے پھر کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے
جاؤ اور جرآیت کے بدلے میں اس کی ایک نیکی بڑھتی جائے گی ( یعنی جرآیت پر جنت کا ایک درجہ ملے گا) ( تر ندی و حاکم عن اب کی ایک نیکی بڑھتی جائے گی ( یعنی جرآیت پر جنت کا ایک درجہ ملے گا) ( تر ندی و حاکم عن اب ھریر قرا

# برائی اور بے حیائی

حضرت مغیرہ بن شعبداوی ہیں کرایک دفعہ حضرت سعد بن عبادہ تھے گے اگر میں کسی آدی کو اپنی بیوی کے پاس دیکھوں تو فورا اس پر تلوار چلاؤں۔ بید بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم کو پنجی تو فر ما یا کیا سعد کی غیرت تہمارے لئے تعجب کا باعث ہے۔ بخدا میں اس سے کہیں بڑھ کرغیور ہوں۔ اور اللہ تعالی معدد تعجب کی بڑھ کرغیور ہیں اس لئے ہر برائی و بے حیائی کو اس نے حرام قرار دیا ہے۔ خواہ ظاہر ہویا پوشیدہ ۔ اور اللہ تعالی سے بڑھ کرکوئی معذرت کو پہندر کھنے والانہیں اس لئے اس نے بشرونذ برمبعوث فر مائے ۔ اور اللہ تعالی سے بڑھ کرکوئی معذرت کو پہندر کھنے والانہیں اس لئے جنت کا وعدہ فر مایا۔ حضرت علی ایک دفعہ فر مانے۔ حضرت علی ایک جنت کا وعدہ فر مایا۔ حضرت علی ایک دفعہ فر مانے۔ کہتے معلوم ہوا ہے کہتمہاری عورتیں بازاروں میں جاتی اور نو جوانوں سے خلط ملط کرتی دفعہ فر مانے لئے مجھے معلوم ہوا ہے کہتمہاری عورتیں بازاروں میں جاتی اور نو جوانوں سے خلط ملط کرتی ہیں اللہ تعالی اس مؤمن آدمی کا ناس کرے جے غیرت نہیں آتی۔ (بتان العادفین)

ايك صحابيد ضي الله عنها كايرده كاامتمام

ابوداؤدکی روایت ہے کہ ایک خاتون کا بیٹا حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں گیا ہوا تھا، جنگ کے بعد تمام مسلمان واپس آئے لیکن اس کا بیٹا واپس نہیں آیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت اس کی ماں کی ہے تابی کی کیا کیفیت ہوگی اور اس بے تابی کے عالم میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پوچھنے کیلئے دوڑیں کہ میرے بیٹے کا کیا بنا؟ اور جا کر حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پوچھنے کیلئے دوڑیں کہ میرے بیٹے کا کیا بنا؟ اور جا کر حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یارسول اللہ! میرے بیٹے کا کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ تمہارا بیٹا شہید ہوگیا اب بیٹے کے مرنے کی اطلاع اس پر بجلی بن کرگری۔

اس اطلاع پراس نے جس صبر وضبط سے کام لیاوہ اپنی جگہ ہے لیکن اس عالم میں کسی خض نے اس خاتون سے یہ پوچھا کہ اے خاتون تم اتن پریشانی کے عالم میں اپنے گھر سے نکل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اس حالت میں بھی تم نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا ہے اوراس وقت بھی نقاب ڈالنا نہیں بھولیں؟ جواب میں اس خاتون نے کہا کہ ان اور اابنی لم اور احیائی میرابیٹا تو فوت ہوا ہے لیکن میری حیاء تو فوت نہیں ہوئی یعنی میرے بیٹے کا جنازہ لکا اس حالت میں بھی پردہ کا انتاا ہتمام فرمایا۔ (ابعداؤہ کتاب بجادب بفل بخال الروع فی غیرم ووت وزیرت حدیث نبر ۱۸۸۸) مثالی خاتمن)

امام شافعی رحمهالله کی متاثر کن تلاوت

امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور بزرگ حضرت رہے رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ آپ روزانہ ایک قرآن پاک رات میں تلاوت فرمالیا کرتے تھے اور آپ کی تلاوت اتن متاثر کن ہوتی تھی کہ سننے والے اپنے آنسوؤں پر قابونہیں رکھ سکتے تھے۔ ابن نفر کہتے ہیں کہ جب بھی ہم (اپنی قلبی قساوت دور کرنے کے لئے) رونا چاہتے تھے تو آپ میں کہتے تھے کہ چلواس نو جوان (امام شافعیؓ) کے پاس چلتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ سے تلاوت کی درخواست کرتے جب آپ تلاوت شروع فرماتے اس وقت ہم لوگوں کا بیرحال ہوتا تھا کہ ان کے سامنے گرے جاتے تھے اور رونے کی آ واز بلند ہونے گئی لوگوں کا بیرحال ہوتا تھا کہ ان کے سامنے گرے جاتے تھے اور رونے کی آ واز بلند ہونے گئی ۔ امام صاحب ہمارا بیرحال و کھے کر تلاوت سے رک جاتے تھے۔ (تحذ مؤلا)

معزیة ماتم اصم کی ایک حجو فی سی لڑگیؓ حضرت حاتم اصم کی ایک حجھو فی سی لڑگیؓ

یہ ایک بزرگ ہیں کوئی امیر چلا جار ہا تھا اس کو پیاس گلی ان کا گھر راستے میں تھا پائی مانگا اور جب پائی پی لیا تو کچھ نفذ کچھنگ کر چلا گیا سب کا تو کل پر گذر تا سب خوش تھے اور گھر میں ان کے ایک چھوٹی می لڑکی تھی وہ رونے گئی گھر والوں نے پوچھا تو کہنے گئی کہ ایک ناچیز بندے نے ہمارا حال و کھے لیا تو ہم غنی ہو گئے اور خدائے تعالی تو ہر وقت ہم کو د کھتے ہیں افسوس ہم اپنا دل غنی نہیں رکھتے ۔ (مثال خواتین)

مظلوم کی مدونه کرنے کی سزا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمانو! اپنی قوم کے نادانوں کے ہاتھ تھام لیا کرواس سے پہلے کہ ان برعذاب الہی نازل ہو۔ (رواہ ابن افتجارٌ)

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب لوگ کسی ظالم کوظلم کرتے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو عجب نہیں ہے کہ عذاب الہی ظالم کے ساتھ ان کو بھی لپیٹ لے۔(سنن التر ندی سنن ابوداؤد)

# منکریزنگیرنهکرنے کاوبال'' دردناک واقعه''

حدیث شریف میں واقعہ آیا ہے کہ فن تعالیٰ نے حضرت جرائیل علیہ السلام کو کسی بستی کے الٹ وینے کا حکم دیا۔ حضرت جرئیل علیہ السلام نے عرض کیایا اللہ اس میں ایک ایسا آدمی ہمی ہے جس نے بھی گناہ نہیں کیا، جس نے عمر جرمیں بھی آپ کی نافر مانی نہیں کی، کیا اس کے سمیت الث دواگر چواس نے گناہ نہیں کیا لیکن۔ سمیت الث دول؟ فرمایا کہ ہاں اس کے سمیت الث دواگر چواس نے گناہ نہیں کیالیکن۔ لکم یَتَمَعُورُ فِی وَجُهِم قَطُّ. یعنی وہ ہماری نافر مانی و کھتا تھا، اور بھی اس کی بیشانی پر لکم یَتَمَعُّرُ فِی وَجُهِم قَطُّ. یعنی وہ ہماری نافر مانی و کھتا تھا، اور بھی اس کی بیشانی پر

بل نبیں بڑا۔ بیوبال ہے منکر پرسکوت کرنے کا۔ (حقوق القرآن)

اس نے بظاہر کوئی گناہ ہیں کیا گر گنہ گاروں کود کھے کراس کے چہرہ پربل نہیں پڑا، وہ ہمارے دشمنوں سے ولی دوئی ومجت کے ساتھ ملتار ہا جیسا دوستوں سے (ملاجاتا ہے) تو یہ یہی محبت ہے کہ ہمارے دشمنوں پر بھی خصہ نہ آئے اس لئے وہ بھی انہیں کے شل ہے۔ (تجدید تعلیم ہیلی ہوں سے میل اس کی مثال تو دنیا میں موجود ہے جو شخص حکومت اور سلطنت کے باغیوں سے میل جول رکھتا ہے یا ان کو امداد دیتا ہے وہ شخص بھی باغیوں میں شار کیا جاتا ہے۔ ہم جس کے وفا دار ہیں وفا داری اسی وقت تک ہے کہ ہم اس کے دشمنوں سے نہلیں ورنہ ایسے شخص کو وفا دار ہیں عاری وقت تک ہے کہ ہم اس کے دشمنوں سے نہلیں ورنہ ایسے شخص کو وفا دار ہیں عاری اس کے جو شمنوں سے ملے بی تو اجتماع ضدین ہے۔ (الافا ضات الیومیہ)

یادرکھوکہ باوجود قدرت کے منگر کی تغییر (اصلاح) نہ کرنا اور سکوت کرنا اس میں شامل ہونا ہے بعض پڑھے لکھے لوگ کہددیا کرتے ہیں کہ سکوت میں مصلحت ہے (بیسخت غلطی ہے)۔ (حقوق وفرائض)

### اذ كاروتسبيحات كيلئے نيت

تسبیحات واذ کارشروع کرنے سے پہلے بیقصور کرلیا کریں کہ بیاذ کاراللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں اور انہیں محبوب ہیں تو کیا اذ کار پڑھنے والا ان کامحبوب نہ ہوگا! بیزیت اوراس کی دعا کرلیا کریں کہ یااللہ مجھےان کے انوار وتجلیات کا مورد بناد یجئے جوان تسبیحات میں پوشیدہ ہیں۔ (حضرت عارق)

## حجاج ہےلڑ کے کی گفتگو

حجاج اپنے محل کے دریچہ میں نشست فرما تھا۔عراق کے بعض سردار بھی حاضر تھے، ایک لڑکے نے فلک نماعمارت کوغور ہے دیکھا دائیں بائیں نظر کی اور بآواز بلند کہا:

'' کیا اونچی اونچی زمینوں پرنشان بناتے ہو۔ بے فائدہ اورمضبوط قلعے بناتے ہو۔ اس خیال سے کہ ہمیشہ جیتے رہوگے۔''

جاج تکیدلگائے بیٹھا تھا میں کرسیدھا ہو گیااور کہنے لگالڑ کے تُو جھے عقل منداور ذہین معلوم ہوتا ہے اِدھرآ وہ آیا تواس سے کچھ باتیں کرنے کے بعد کہا، کچھ پڑھو لڑکے نے پڑھناشروع کیا:

اَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيمِ. إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ اَقُوَا جُا ٥ وَالْفَتُحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَخُرُجُونَ مِنْ دِيْنِ اللَّهِ اَقُوَا جُا ٥

ترجمہ: شیطان رجیم سے خداکی پناہ مانگتا ہوں۔جبکہ خداکی مدداور فنح آئی اور تو دیکھے

كەلوگ خدا كے دين سے فوج در فوج نكلے جارہے ہیں۔

حاج : يَدُخُلُونَ بِرُهويعنى داخل موت بير \_

الركا : بينك داخل بى ہوتے تھے مرتبرے عہد حكومت ميں لوگ فكلے جارے ہيں

: اس لئے میں نے خروج کا صیغداستعال کیا۔

حجاج : توجانتا ہے میں کون ہوں؟

لڑکا : ہاں میں جانتا ہوں کہ ثقیف کے شیطان سے مخاطب ہوں۔

حجاج : تودیوانہ ہےاور قابل علاج ہے اچھاامیر المؤمنین کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔

لرکا: خداابوالحن (حضرت علی کرم الله وجهه) پر رحمت کرے۔

جاج : میری مرادعبدالملک بن مروان ہے۔

لڑکا : اس نے تواتے گناہ کئے ہیں کہ زمین وآسان میں نہیں ساملتے۔

جاج : ذراجم بھی توسیں کہوہ کون کون سے گناہ ہیں؟

لڑکا : ان گناہوں کا ایک نمونہ تو سہ ہے کہ تجھ جیسے ظالم کو حاکم بنایا تو وہ ہے کہ غریب رعایا کا مال مباح اورخون حلال سجھتا ہے۔

جاج نے مصاحبوں کی طرف ویکھا اور کہا اس گتاخ لڑے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سب نے کہا اس کی سرافل ہے کیونکہ بیاطاعت پذیر جماعت سے الگ ہوگیا ہے۔
لڑکا: اے امیر! تیرے مصاحبوں ہے تو تیرے بھائی فرعون کے مصاحب اچھے تھے جنہوں نے حضرت موی علیہ السلام اور ان کے بھائی کے متعلق فرعون سے کہا تھا کہ ان کے جنہوں نے حضرت موی علیہ السلام اور ان کے بھائی کے متعلق فرعون سے کہا تھا کہ ان کے قتل کرنے میں جلدی نہ کرنا چاہئے۔ بیکسے مصاحب ہیں کہ (محض خوشامدی وجہ سے ) بغیر سوچے سمجھے میرے قبل کا فتوی دے رہے ہیں۔

جاج نے بیسوچ کرکہ ایک معصوم لڑے کے تل سے ممکن ہے شورش عظیم نہ ہوجائے نہ صرف اس کے تل کا ارادہ ملتوی کر دیا بلکہ اب خوف دلانے کی بجائے نرمی سے کام لینا شروع کیا اور کہا: اے لڑے! تہذیب سے گفتگو کر اور زبان کو بند کر۔ جامیں نے تیرے واسطے چار ہزار درہم کا تھم دے دیا ہے (اس کو لے کرا پی ضرور تیس پوری کرلے)

لڑکا: مجھے درہم ودام کی کوئی ضرورت نہیں۔خداتیرامنہ سفیداور تیرافخنہ اونچا کرے۔ حجاج نے اپنے مصاحبوں سے کہا سجھتے ہواس کا مطلب کیا ہے۔انہوں نے کہاا میر ہم سے بہتر سمجھتا ہے۔ حجاج نے کہااس نے اس فقرہ سے کہ خداتیرامنہ سفید کرے میرے لئے کوڑھ کے مرض کی دعاکی ہے اور مخنہ اونچا ہونے سے سولی لٹکا نامرادلیا ہے۔

ججاج نے لڑکے سے کہا: ہم نے اور تیری ذہانت وذکا وت اور تیری جسارت وجراکت کی وجہ سے تیری خطامعا ف کی ہے اس کے بعدلڑکے نے حجاج سے اور بھی ہا تیں کیں۔اس کے جلے جانے پر اپنے مصاحبین سے کہا خدا کی قتم! میں نے اس سے زیادہ ولا ور اور سر بکف کسی کونہ پائے گا۔

#### الثدوالول كاطريقه

حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد مکرم حضرت مولیٰنا سیداحمہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بچین میں بیرحالت تھی کہ جب کھیل میں لڑکے ان کو کالیاں دیتے تو وہ جواب میں گالیاں نہ دیتے تھے بس بڑا جواب بیتھا کہتم ہی ہوگے ایسے۔
کیا مزے کا جواب ہے اور یہ بھی بچین میں تھا کہ اتنا جواب دے دیتے تھے اور بعد میں اتنا کہا مزے کا جواب میطریقہ رہا ہے الل اللہ کا (خلبات کیم الامت جلدہ)

#### حضرت سعدبن ربيع رضي اللهء عنه کے آخری کمحات

جنگ احد میں جب حضور صلی الله علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سعد رضی الله عنہ کا معلوم نہیں ہوا چنانچ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ایک صحافی کو تلاش کے لئے بھیجا وہ شہداء کی جماعت میں تلاش کررہ ہے تھے آ وازیں بھی دے رہ تھے اور کہدر ہے تھے کہ مجھے حضور صلی الله علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ سعد رضی الله عنہ کی خبر لاؤں تو ایک نجیف آ واز آئی اور دیکھا کہ وہ سات مقتولین کے درمیان نزع کی حالت میں ہیں جب وہ صحافی قریب پنچ تو فرمایا ''محبوب سات مقتولین کے درمیان نزع کی حالت میں ہیں جب وہ صحافی قریب پنچ تو فرمایا ''محبوب خداصلی الله علیہ وسلم کواس سے بہتر اور افضل بدلہ عطافر مائیں جو کسی نبی کواس کے اُمتی کی طرف سے بہتر اور افضل بدلہ عطافر مائیں جو کسی نبی کواس کے اُمتی کی طرف سے بہتر سے بہتر اور افضل بدلہ عطافر مائیں جو کسی نبی کواس کے اُمتی کی طرف سے بہتر سے بہتر عطاکیا ہوا ور مسلمانوں کو میرا سے بیام پہنچا دینا کہ اگر کا فرمجوب خداصلی الله علیہ وسلم تک پہنچ گئے اور تم میں سے کوئی آ نکو بھی چہتی زیدہ رہاتو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی عذر بھی تجہاں رانہ جلے گا۔'' اور سے کہہ کر جاں بحق ہوگئے۔ (سفر آخر ت

جير نفيحت آموز سطور

كہتے ہیں كہ بعض كتابوں میں چوسطریں كھی ہوئی ہیں

ا - جو خض دنیا کی وجہ ہے عملین ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ناراض ہوتا ہے۔

ا-جوفخص اپنی مصیبت کی شکایت کرتا ہے وہ اپنے رب کا شکوہ کرتا ہے۔

۳-جو محض میہ پر داہ نہیں کرتا کہ اس کارزق کس راستہ ہے آتا ہے گویا وہ اس کی پرواہ نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ اسے کس دروازے سے دوزخ میں ڈالیں گے۔

س-جو خص گناه کرتا ہے اوراس پر ہنستا بھی ہے تو وہ روتا ہوا دوزخ میں جائے گا۔

۵-جس مخص کی اہم فکر خواہشات کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آخرت کا خوف اس کے

قلب سے چھین لیتے ہیں۔

۲-جوفض کی غنی کے سامنے اس کی و نیا کی وجہ سے تواضع کرتا ہے تو وہ الی حالت میں صبح کرے گا کہ فقراس کے سامنے موجود ہوگا۔ (معابب دراُ لکاعلاج)

## سخت ترين مخلوق

حضرت علیٰ ہے سوال ہوا کہ کون سی مخلوق سخت ترین اورمضبوط ہے ۔ فر مایا سب سے زیادہ تھوں اورمضبوط پہاڑ ہیں۔جوبھی اپنی جگہ سے ملنے کا نام نہیں لیتے۔اورلومااس سے بھی بڑھ کر ہے کہ پہاڑوں کو کلڑے کلڑے کردیتا ہے اور آ گ لوہے کو بھی میکھلا کے رکھ دیتی ہے۔ اور یانی آگ کو بجھادیتا ہے اور بادل یانی کواٹھائے پھرتے ہیں اور ہوا با دلول کو اڑائے پھرتی ہے۔اورانسان ہوا پر قابو پالیتا ہے اور نیندانسان پرغالب آ جاتی ہے اور غم نیند پر غالب آجاتا ہے تو ساری مخلوق سے اشداور قوی غم ہوا مگراپنی تمام مخلوق سے زیادہ توى اورغالب رب العزت نے جے پیدافر مایا ہے وہ موت ہے۔ (بتان العارفين)

### حافظ بس كر!

حافظ قاری سیدعبداللدرحمداللدقرآن كريم كے حافظ اور سبعہ كے قارى تھے ان كى تلاوت بردی وجد آ فریں ہوتی تھی ایک دفعۃ کا ذکر ہے کہ وہ آ تکھیں بند کئے ایک درخت کے پنچے تلاوت میں مصروف تھے۔ درخت پر جو چڑیاں بیٹھی تھیں وہ پنچے کرنے لگیں۔ ماوراء النھر سے کچھلوگ ﷺ آ دم بنوری قدس الله سره سے بیعت ہونے آئے تھے وہ بھی وجدیں آ کریے ہوش ہوکر گریڑے فوراً حضرت بنوری رحمہ اللہ کواطلاع دی گئی آپ میہ عال سن كراس جكة تشريف لے محت اور فرمايا۔ حافظا بس كن (حافظ صاحب بس كرو) ال يرآب ني آنكيس كلول دين اور حفرت في كود كيوكر فوراً كمر عهو كئے - (تحف هاظ)

خداکے ہاں عزت والا

نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: لوگو! تنهارا پروردگارايك ہے اورتمهارا باپ بھی ایک ہے۔ عرب کے کسی باشندے کو عجم کے کسی باشندے پراور عجم کے کسی باشندے کو عرب کے سی باشندے پراور کسی گورے آ دمی کوکسی کالے آ دمی پراور کسی کالے آ دمی کوکسی گورے آ دی پر بر ہیز گاری کے سواکوئی فضیلت نہیں ہے۔خدا کے نزد کی تم میں سب سے زیادہ اس آ دی کی وقعت ہے جوتم میں سب سے زیادہ پر ہیز گار ہو۔ ہوشیار ہو جاؤ کہ میں نے خدا کا پیغامتم کو پہنچا دیا ہے۔جولوگ یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ یہ پیغام ان اوگوں کے کا نول تک پہنچادیں جو پہال موجودہیں ہیں۔ (شعب الایمان للبہتی)

## قاضى شريك ًاورخليفهمنصور

قاضی شریک بن عبدالله نخی کوساده اید و این عبدالله نخی کوساده این مقرر کیا تاضی مقرر کیا تاضی مقرر کیا تھا۔ یہ مختلف خلفاء کے زمانے میں اس عہدے پر فائز رہے۔ ایک عاول حاکم کے مزاح میں حق بات سمجھنے اور کہنے کی صلاحیت ہوئی لازمی ہے۔ ان کے اندر بھی یہ جو ہر موجود تھا۔ بڑے ذہن اور عقمند تھے۔ حاضر جوالی اور حق گوئی میں بے مثال تھے۔ وہ خود کہا کرتے تھے:

"ترك الجواب في موضعه اذابة القلب

"لعنی وقت پر جواب سے چوک جانا دل کے مردہ ہونے کی دلیل ہے"۔

قاضی شریک کواہل بیت سے بہت زیادہ پیارتھا۔اس لئے ان کے خالف ان پرشیعہ ہونے کا الزام لگاتے تھے۔ایک دن کچھ لوگوں نے خلیفہ وقت مہدی بن منصور کوان کے خلاف بھڑکا دیا اوراس کو یقین دلا دیا کہ قاضی شریک رافضی ہیں۔ چنانچے مہدی نے ان کوفور آ در بارخلافت میں طلب کیا۔

جب قاضی شریک رحمة الله علیه خلیفه کے در بار میں تشریف لائے اور اس کوسلام کیا تو اس نے ناراضگی کی وجہ سے جواب نہیں دیا اور منہ پھیرلیا۔

> قاضی نے پوچھا''امیرالمونین آپ کس بات پرناراض ہیں؟'' خلیفہ مہدی نے انتہائی غصہ کے ساتھ کہا''تم ملعون رافضی ہو''۔

قاضى شريك رحمة الله عليه في انتهائي سكون اورمتانت سے جواب ديا:

"امیرالمومنین! کیارسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمهٔ علی اورحسنین رضی الله عنهم سے محبت کرنے کا نام رفض ہے؟ اگر واقعی بیرفض ہے تو میں الله رب العزب کواورتم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ بیشک میں رافضی ہوں '۔ (تبع تا بعین جلد دوم صفحہ ۲۲۱)

حضرت امام شافعتي

تیرہ سال کی عمر میں قرآن اور حدیث کے علوم کو حاصل کر بچکے تھے اور درس قرآن دینا شروع کیا تھا بیا تکی محنت تھی بیا نکاشوق تھا کہ اتنی کم عمری میں انہوں نے علم کے بڑے بڑے سمندر بھی عبور کر لئے۔ (خطبات نقیر جلداول ص ۳۲)

### ایمان کی حفاظت کی دعا

امام احمدٌ مزید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز فجر اور صبح کے درمیان 🙌 مرتبہ "یا حی ياقيوم يا بديع السموات والارض ياذالجلال والاكرام ياالله لااله الا انت استالک ان تحیی قلبی بنور معرفتک یا ارحم الراحمین" پڑھلیا کرے واللہ یاک اس دن جس دن کے تمام لوگوں کے قلوب مردہ پڑوہ ہوجا کیں گے زندہ رکھیں گے۔ (سرالاسرار) ایمان کی حفاظت کیلئے حدیث شریف میں ایک وظیفہ منقول ہے ملاحظہ فرمائے۔ "ابن عمر كہتے ہیں كہ حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا كہ جو محص بيخواہش رکھتا ہوکہاللہ تعالیٰ قیامت تک اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے رہیں تووہ اپنامعمول میہ بنالے کہ روزانہ کسی سے گفتگو سے پہلے مغرب کی سنتوں کے بعد دورکعت اس طریقے سے يره هے كه ہرركعت ميں ايك مرتبه سورہ فاتحه اورقل اعوذ برب الفلق اورقل اعوذ برب الناس اور پھر دور کعت بڑھنے کے بعد سلام پھیر دے تو اللہ تعالی قیامت کے دن تک اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے رہیں گے۔راوی کہتے ہیں یہ بہت بردا فائدہ ہے'۔ ( کتاب البتان ) ا ما مُفسی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کوسند طویل کے ساتھ نقل فر ما کریہا ضافہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ ان تمام سورتوں کے ساتھ سورہ اخلاص سے قبل انا انزلناہ فی لیلة القدر بھی پڑھ لے۔ نیزسلام پھیرنے کے بعد ۱۵ مرتبہ سجان اللہ پڑھ کرؤیل کی وعا پڑھنے سے الله تعالیٰ ایمان کے چھن جانے ہے محفوظ رکھیں گے اور بیسب سے بہترین فائدہ ہے۔ "اللهم انت العالم مااردت بهاتين الركعتين اللهم اجعلهما لي ذخرا يوم لقائك اللهم احفظ بهما ديني في حياتي وعند مما تي وبعد وفاتي" تین شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فر مائی (۱)۔وہ امام کہلوگ اسے ناپسند سمجھتے ہوں۔

(۲)۔وہ عورت اس حال میں رات گزارے کہاس کا خاونداس سے ناراض ہو۔

(m)۔وہ خص جواذ ان سے اوراس کا جواب نہ دے یعنی جماعت سے نماز نہ پڑھے۔

### حضرت مولا نالعقوب صاحب كاواقعه

حضرت مولانا یعقوب صاحب قدس سرۂ فرماتے ہیں کہ مجھے جالندھر کے ایک بررگ کی بات بہت پسند آئی۔ میری نوعمری تھی انہوں نے دریافت فرمایا کہ کیا پڑھا ہے؟
میں نے اکسار میں کہا کہ میں نے پچھا یسے علوم دیدیہ نہیں پڑھے ہیں تھوڑ اسا قرآن شریف یاد کیا ہے۔ فرمایا اپنے لفظوں کو تبدیل کروتم نے سب علوم پڑھ لیے جب قرآن شریف پڑھ لیا توسب کچھ پڑھ لیا، سب علوم ای سے نکلے ہیں۔ (تحفہ تفاظ)

#### ایک حکایت

ایک عابد نے عینی علیہ السلام کود یکھا اور ان کے ساتھ ہولیا۔ اور ایک گنہگار فاس فاجر ایخ دروازہ پر کھڑ ارہا عینی علیہ السلام کود کھ کر بہت بی چاہتا تھا کہ ان سے ملے۔ گراپی بدکاری پر نظر کرتے ہوئے ہمت نہ پڑتی تھی کہ آپ کے پاس آئے۔ اپنے کو بہت روکا آخر نہ رہا گیا۔ اور وہ بھی ساتھ ہوگیا۔ حضرت عینی علیہ السلام تو اخلاق سے پیش آئے اور اس جال عابد کم بخت متنظر نے اس کو بہت لنا ڈاکہ تو ہمارے ساتھ کیے ہوگیا اور دعاء کی کہ اے اللہ مجھ کو آخرت میں بھی اس کے ساتھ جمع نہ فر مائیو۔ اور اس گنہگار نے اپنی مغفرت کی دعاء کی ، فوراً وی آئی کہ دونوں کی دعا جو اور اس گنہگار نے اپنی مغفرت کی دعاء کی ، فوراً وی آئی کہ دونوں کی دعا جو گیا۔ اس نے اللّٰہ ماغفور لئی ۔ کہا تھا اس کو ہم نے جنتی بنا دیا۔ اور اس نے بیدعاء کی تھی کہ میر ااور اس کا آخرت میں ساتھ نہ ہو۔ ہم نے اس کی بھی دعاء قبول کی ، کہ دوز خ میں جائے گا ، تا کہ اس کا ساتھ نہ ہو۔ (الاتم اسمۃ الاسلام ۱۳۸)

# لهجه كى نرمى

آج مجھ ہے کی نے پوچھا کہ جب کوئی فخص خلاف طبیعت بات کرتا ہے تو فورا طبیعت میں تغیر پیدا ہوجا تا ہے میں نے ان صاحب کوکہا اور بھی خطوط کے جواب میں بھی کھا کرتا ہوں کہ'' یہ تغیر تو غیرا ختیاری طور پر ہوا' لیکن ایک چیز تو تمہارے اختیار میں ہے کہ بعد میں اختیار سے لہج نرم کرلو۔ اس طرح ہے آگر عادت ڈالو گے تو رفتہ رفتہ لہجہ میں تغیر پیدا ہوجائے گی'۔ (حزت عادی)

### عجيب الخلقت فرشته

ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کا نجلابدن
آگ کا اور اوپر کا بدن برف کا ہے نہ آگ برف کو پھلاتی ہے اور نہ برف آگ کو بجھاتی ہے
اس کی شیخ بیہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے آگ اور برف میں موافقت پیدا فرمائی۔
اس کی شیخ بیہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے آگ اور برف میں موافقت پیدا فرمائی ہے ایسے ہی اپنے مومن
بندوں کے قلوب میں بھی الفت ڈال دے۔ (بتان العارفین)

### قراءت ابوجعفر کے قراء کو بشارت

قراءت کے تھویں امام ابوجعفر مدنی حضرت عیاش مخزوئی کے آزاد کردہ غلام تھے آپ نے اپنے مولی ہی ہے قراءت کیکھی پھر پوری زندگی اشاعت قر آن کے لئے وقف کردی۔ حضرت امام نافع رحمہ اللہ سے دوایت ہے کہ جب آپ کی میت کوشل کے لئے نکالا گیا تو منہ اور گردن کے درمیان قر آن مجید کا ایک ورت وکھائی دے رہا تھا۔ سب حاضرین نے بھی کہا کہ بینور قر آن ہے انتقال کے بعد خواب میں نظر آئے کہ بے حد حسین ہیں اور فرماتے ہیں کہ میر سدفیقوں کو جومیری قراءت سے قر آن مجید پڑھتے ہیں خوش خبری سنادو کہ میں نے ان کے لئے بخشش کی سفارش جومیری قراءت سے قر آن مجید پڑھتے ہیں خوش خبری سنادو کہ میں نے ان کے لئے بخشش کی سفارش قبول فرماتے ہوئے آئید بخش دیا۔ ( تحذیر خانہ کا

#### سفيدز مين

ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے ایک سفید زمین پیدافر مائی ہے جواس دنیا سے تیس گناہ بری ہے اور سورج مسلسل تمیں دن تک کے بقدراس پر چمکتا ہے وہ زمین اللہ تعالی کی ایسی مخلوق سے بھری پڑی ہے جواللہ تعالی کے سواکسی کوئیس جانے اور وہ پلک جھیکنے کے بقدر بھی اللہ تعالی کی نافر مانی نہیں کرتے عرض کیا گیا پارسول اللہ کیا وہ اولا و آ دم ہے ہیں۔ ارشاد فر مایا آئبیں کچے معلوم نہیں کہ اللہ تعالی نے آ دم کو بھی پیدا کیا ہے عرض کیا گیا پارسول اللہ ابلیس کا گزر بھی وہاں ہوتا ہے ارشاد فر مایا آئبیس یہ معلوم نہیں۔ کہ اللہ تعالی نے آ دم کو بھی پیدا کیا ہے عرض کیا گیا پارسول اللہ ابلیس کا گزر بھی وہاں ہوتا ہے ارشاد فر مایا آئبیس معلوم نہیں۔ کہ اللہ تعلی نے ایک تا تا ہے۔ پھر آ پ نے بیآ یت تلاوت فر مائی۔ و یعطی مالا تعلیمون (اور وہ ایسی چیزیں بنا تا ہے جن کی تم کو فیر بھی نہیں)۔ (بستان العارفین)

کن لوگوں پر تبلیغ واجب ہے

امر بالمعروف (کے وجوب) کا خاص مدارقدرت پرہے بیخی جس کوجس کی پرجتنی قدرت ہے اس کے ذمہ واجب ہے کہ اس کو امر بالمعروف کرے جن لوگوں پر قدرت ہے وہ بیلوگ ہیں۔ بیوی، نوکر، مرید، شاگرداور جن پر قدرت نہیں وہ بیلوگ ہیں دوست، احباب، بھائی، برادری، عزیز قریب، اوراجنبی لوگ۔مال باب کے ذمہ واجب ہے کہ اپنی اولا دکونمازروزہ کی تھیجت کریں۔

خاوند پرفرض ہے کہا پی بیوی کواحکام شرعیہ پرمجبور کرے، آقاکے لئے لازم ہے کہ اپنے نوکر چاکراور جوان کے ماتحت ہیں ان کوامر بالمعروف کریں۔

غرض! ہر شخص پر واجب ہے کہ اپنے ماتخوں کو امور خیر (بھلی ہاتوں) کا حکم کرے اور خلاف شرع ہاتوں ہے رو کے ، اس میں عالم ہونے کی ضرورت نہیں ، ہاں جہاں علم درکار ہے مثلاً کوئی مختلف فیہ مسئلہ ہے یا ایسا کوئی مسئلہ ہے جس کی بہت ی شقیں ہیں اور وہ ان شقوں کا احاطہ نہیں کر سکا یا احاطہ کر لیا مگر اس کا درجہ نہیں معلوم ، تو ایسا مسئلہ ہتلانا ہر شخص کیلئے جائز نہیں ، بیعلاء کے ہتلانے کا کام ہے۔

پس تبلیغ خاص کیلئے تو مسکلہ کی حقیقت کا پورے طور سے منکشف ہونا اور قدرت ہونا شرط ہےاور تبلیغ عام یعنی وعظ کہنا ہے علاء کا کام ہے۔ (آ داب وتبلیغ ۲۰۱)

#### علاج معالجهاورؤعاء

ا-حفرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا بخقیق اللہ رب العزت نے جہال بیاری کو پیدا کیا وہاں دوا کو بھی پیدا کیا لیس تم علاج کیا کرو۔
۲-حفرت اسامہ ابن شریک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:۔اللہ کے بندو! (بیار ہونے پر علاج کیا کروکیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایس بیاری ہیں اتاری جس کی دوانہ اتاری ہوسوائے ایک بیاری کے اور وہ بڑھایا ہے۔ (معائب اورا نکاعلاج)

# حیاء نیکی کی بنیادہے

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا : گذشته پینمبروں کا یادگار مقوله بیہ بے کہ اگر تو نہیں شرما تا توجو چاہے کر۔ (منداحمہ بن عنبل)

## حضرت امام محمد رحمه اللدكاعجيب واقعه

جب امام محمد رحمة الله عليه س تميز كو بينيج تو قرآن كريم كي تعليم حاصل كي اوراس كا جتنا حصمکن ہوا حفظ کرلیا اور حدیث اورادب کے اسباق میں حاضر ہونے لگے پس جب امام محمد رحمه الله چوده سال کی عمر کو پہنچے تو حضرت الا مام ابوحنیفه رحمة الله تعالیٰ علیه کی مجلس میں حاضر ہوئے تاکدان سے ایک مسئلہ کے متعلق دریافت کریں جوان کوپیش آیا پس انہوں نے امام صاحب سے اس طرح سوال فر مایا۔ آپ اس لڑ کے کے متعلق کیا فر ماتے ہیں جوعشاء کی نماز یڑھنے کے بعداس رات بالغ ہوا۔ کیاوہ عشاء کی نمازلوٹائے؟ فرمایا ہاں! پس امام محمد رحمة الله تعالیٰ علیہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے جوتے اٹھائے اور مسجد کے ایک کونے میں عشاء کی نماز لوٹائی (اوربیسب سے پہلامسکلہ تھا جوانہوں نے امام ابوعنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے سیکھا)جب امام ابوحنیفه رحمة الله علیه نے ان کونمازلوٹاتے دیکھا تو اس پرتعجب کا اظہار کیا اور فرمایا اگر خدا نے جاہا پارکا ضرور کامیاب ہوگا اور ایسے ہی ہوا جیسا انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالی نے امام محدر حمة الله عليہ كے ول ميں اپنے دين كے فقد كى محبت ڈال دى۔ جب سے انہوں نے مجلس فقہ کا جلال ملاحظہ فر مایا تھا۔ پھرامام محمد رحمۃ الله علیہ فقہ حاصل کرنے کے ارادہ سے امام ابوحنیفه رحمة الله علیه کی مجلس میں تشریف لائے توامام ابوحنیفه رحمة الله علیه نے ارشا دفر مایا كةرآن كريم ازبرياد ہے يانہيں؟ پس امام محدر حمة الله تعالی عليه چلے گئے اور سات دن تك غائب رہے پھراہنے والد ماجد کے ساتھ حاضر ہوئے اور فرمایا کہ بیں نے پورا قرآن از بریاد كرليا باس كے بعد سے امام صاحب رحمة الله عليه لي سنقل طور يرصحبت اختيار لي اور اسلام ميں عظيم مجتهدية\_(ماخوذازنصائل حفظ القرآن ص: ١٩٩١ تا ١٩٩)

## آخرت کی بڑائی

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ونیا کی بردائی دولت مندی میں ہے اور آخرت کی بردائی رولت مندی میں ہے اور آخرت کی بردائی پر ہیزگاری میں ہے اور اے مسلمان مرداور عورتو! تمہارے حسب پاکیزہ اخلاق ہیں اور تمہارے نسب شائستہ اعمال ہیں۔ (رواہ الدیلی ا

# عرش كامرغ

ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرغ عرش کے پیدا فرمایا ہے۔ جب وہ اپنے دونوں پر پھیلاتا ہے تو وہ مشرق ومغرب سے تجاوز کرتے ہیں۔ آخر شب میں وہ پر پھیلاتا ہے۔ پھڑ پھڑ اکر چیخ چیخ کر شبیع کرتا ہے۔ سبحان المملک القدوس (کہ میں اس شہنشاہ مطلق کی شبیع کہتا ہوں جو بے حد پاکیزہ ومنزہ ہے) اس کے بعد زمین کے مرغ بھی اس کے جواب میں اپنے پرول کو پھڑ پھڑ اتے اور چیخنے لگتے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سفید مرغ کوگالی نہ دو۔ بینماز کی وعوت دیتا ہے۔ (بستان العارفین)

شاہ وجیہ الدین کے عشق کی قبولیت

عیم الامت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علیہ کے دادا شاہ وجیہ الدین رحمہ اللہ بڑے صاحب تقوی بزرگ تھے آپ کو قرآن مجید سے خاص شغف تھا۔ عالمگیری فوج میں ملازم تھے اور فوجی زندگی کے عادی تھے۔ اس کے باوجود تہجد میں قرآن پڑھتے۔ تہجد کے بعدر وزانہ کئی سیپار بے سوز وگداز سے پڑھنے کامعمول تھا۔ ایک رات تہجد کے بعد تلاوت فرمار ہے تھے کہ ڈاکووں کا حملہ موا اور شہید ہوگئے۔ اللہ پاک کوان کا اپنے کلام پاک کے ساتھ عشق اور لگاؤ بہند آگیا اور اس نے کئی شہید ہوگئے۔ اللہ پاک کوان کا اپنے کلام پاک کے ساتھ عشق اور لگاؤ بہند آگیا اور اس نے کئی نسلوں تک ان کے خاندان کوقر آن کریم کی خدمت کے لئے قبول فرمالیا۔ (حمد مناظ)

حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ بچپن میں کمتب سے گھر آئے تو باپ کوممگین و یکھا۔

پوچھنے پر کہنے گئے کہ تمہارے ماموں سری مقطیؓ کے پاس زکو ہ بھیجی تھی انہوں نے ردکر

دی۔ جنید رحمہ اللہ نے کہا، مجھے دیجئے میں لے جاؤں۔ ماموں کو جاکر کہا کہاس خدا کے حق
پرجس نے آپ پرففنل کیا اور میرے والد کے ساتھ عدل، زکو ہ قبول فرمائے۔ پوچھا کہ
ففنل اور عدل کیے؟ جواب دیا کہ آپ کو درویٹی ملی چاہے آپ زکو ہ لوٹا دیں یا منظور
کریں۔ میراباپ مامورے کہ ذکو ہ کا فریضہ اداکرے اور ستحق کو دے۔ حضرت مقطی کو
یہ بات پہند آئی۔ فرمایا کہ زکو ہ سے پہلے میں نے تم کو قبول کیا۔ (مثالی بچپن)

# حضرت امام حسین رضی اللّٰدعنہ کے آخری کمحات

آنخضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے نواسے، ۱۰ امحرم الحرام ۲۱ ھاکو میدان کر بلا میں جب آپ کا جسم مبارک زخموں سے چور ہو گیا اور آپ لڑکھڑ اکر زمین پر گر پڑے تواس وقت بھی حضرت فاطمہ رضی الله عنها کی گود میں پرورش پانے والے، رسول الله صلی الله علیه وسلم کے کندھے پرسواری کرنے والے، نوجوانانِ جنت کے سردار حضرت حسین رضی الله عنه کے منہ سے اگر کچھ کلمات نکلے تو کہی نکلے:

عبادت گاہیں

تمام مسلمانوں کی تین عبادت گاہیں ہیں۔

ایک عبادت گاہ مسجد ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے فرائض وواجبات ادا ہوتے ہیں۔ دوسری عبادت گاہ ہمارا گھرہے۔ تیسری عبادت گاہ ہمارے کام کی جگہ ہے۔

## حضورصلى الله عليه وسلم يسي نسبت كاشرف

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ہرآ دمی جو پر ہیز گار ہے محمد (صلی الله علیه وسلم) کی آل ہے۔ (المعجم الاوسط للطمرانی)

#### جنت کے درواز بے

قرآن یاک میں گوییذ کرنہیں مگرحدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہان جنتوں کے آٹھ دروازے ہیں بعض حضرات نے قرآن پاک سے بھی آٹھ دروازوں کا ثبوت نکالنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک آیت میں ارشاد ہے حتی اذاجاؤها وفتحت ابوابھا۔ بیآیت اہل جنت کے بارے میں ہے۔اوردروازوں کاذکرواؤکے ساتھ ہے اور اہل دوزخ کے بارے میں ارشاد ہے حتی اذا جاؤ ھا فتحت ابو ابھا ۔ یہاں واؤ **ندکورنہیں ۔ تو ابواب جنت کے ساتھ واؤ کا اان کے آٹھ ہونے** کی علامت ہے کیونکہ ایک آیت میں واؤ کاذکرآٹھ کے ساتھ صراحنا بھی آیا ہے۔ چنانچہ سیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادهم كلبهم \_ يهال رابع اورساوس يعنى چوتے اور چھے درجہ کے ساتھ واؤ کاؤکرنہیں آیا۔ آگے فرمائتے ہیں ویقولون سبعة وثامنهم كلبهم \_ يهال يرآ محوال درجه واؤكے ساتھ آيا ہے \_ نيز ارشاد باري تعالى ب التائبون العابدون الخ يورى آيت ميس آخه صفات كاذكر بمكروا وكاذكر آخوي وصف کے ساتھ آیا ہے لیخی والناہون عن المنکو میں ایے ہی آیت خیرامِنگُنَّ مسلمات مومنات الخ مین آٹھ طرح کی عورتوں کا ذکر فرمایا ہے اور و ابکار ا کے کلمہ میں آٹھویں کا ذکرواؤ کے ساتھ کیا گیا ہے اور سچے بات بیہے کہ جنت کیلئے آٹھ دروازوں كاثبوت حديث شريف علماع (بتان العارفين)

ہرحال میں تقویٰ پررہو

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم جہال کہیں ہوخدا سے ڈرتے رہواور نیکیوں سے بدیوں کومٹاتے رہواورلوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے رہو۔ (سنن التر مذی)

## قرآن كريم كاادب اوراس كاصله

حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ ایک بزرگ نے سلطان محمود غزنو کی کی وفات کے بعد انہیں خواب میں ویکھا' پوچھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا' جواب دیا کہ ایک رات میں کسی قصبہ میں مہمان تھا۔ جس مکان میں تھہرا تھا وہاں طاق پر قر آن شریف کا ایک ورق رکھا تھا۔ میں نے خیال کیا یہاں ورق مصحف رکھا ہوا ہے سونا نہ چاہیے۔ پھرول میں خیال آیا کہ ورق مصحف کو کہیں اور رکھوا دوں اور خود یہاں آرام کروں پھرسوچا کہ بیہ بڑی ہے او بی ہوگی کہ اپنے آرام کی غاطر ورق مقدس کی جگہ تبدیل کروں پھرسوچا کہ بیہ بڑی ہے ادبی ہوگی کہ اپنے آرام کی غاطر ورق مقدس کی جگہ تبدیل کروں اس ورق کو دوسری جگہ نتقال نہیں کیا اور تمام رات جا گنا رہا میں نے کلام پاک کے ساتھ جواوب کیا اس کے بدلے ق تعالیٰ نے مجھ کو بخش دیا۔ (دیل العارفین مجل پنجم میں)

# حضرت عمّاب بن اسید،معاذ بن جبل اور کعب بن میور ہے زیادہ عمر والا قاضی

قاضی کی بن اسم کو ہارون الرشید نے ہیں برس کی عمر میں بھرہ کا قاضی بنا کر بھیج دیا تو وہاں کے عوام نے ان کو کم عمر قاضی کہنا شروع کر دیا۔ چنا نچیک منہ پھٹ نے بھرے جمع میں ان سے سوال کر دیا کہ قاضی صاحب! آپ کی عمر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کی حضرت عمل ان سے سوال کر دیا کہ قاضی صاحب! آپ کی عمر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کی حضرت عمل بن اسید سے بڑا ہوں جن کو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن مکہ مکر مہ کا قاضی بنا دیا تھا۔ اور میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے بھی عمر دراز ہوں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر بھیج دیا تھا اور حضرت کعب بن میورضی اللہ عنہ اللہ عنہ سے بھی میری عمر کی حقوزیادہ ہی ہے جن کو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ای بھرہ کا قاضی بنایا تھا۔ اس طرح مامون نے بھی خط لکھ کرآپ سے عمر دریا فت کی شخص ۔ قاضی بنایا تھا۔ اس طرح مامون نے بھی خط لکھ کرآپ سے عمر دریا فت کی شخص ۔ قاضی کہنا چھوڑ دیا اور آپ نقلی ہے۔ قاضی کہنا چھوڑ دیا اور آپ اللی بھرہ کی نظروں میں معزز و مکرم ہوگے۔ (سور طرح ناموں)

حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں آج کل عام طور پراپنی جماعت کا حال د کیے رہا ہوں کہ وہ کسی کے عقا کدا چھے دیکھے کر پھراس کی عملی کوتا ہی پر بالکل نظر نہیں کرتے ۔ نہ اس کے اعمال سے نفرت ظاہر کرتے ہیں۔ نہ دل سے کراہت وا نکار کرتے ہیں اور بیحالت خطرناک ہے اس حالت پروعیدوارد ہے۔

جن پر قدرت ہے وہ بہلوگ ہیں ہیوی، بیچے،نو کر،مرید،شا گرد،اور جن پر قدرت نہیں وہ بہلوگ ہیں دوست،احباب، بھائی، برادری،عزیز،قریب رشتہ دار،اوراجنبی لوگ۔

اور جب وہ لوگ بھی جن کو بظاہر قدرت سے خارج سمجھا جاتا ہے زیادہ ترکل تبلیغ ہیں اور اوران کی ترک تبلیغ میں ہم معذور نہیں۔ تو بتلا ہے جولوگ ضابطہ سے ہمارے ماتحت ہیں اور ظاہر میں ان کی تبلیغ ہماری قدرت میں داخل ہے وہاں ترک تبلیغ سے ہم کیوں کر معتوب فلاہر میں ان کی تبلیغ ہماری قدرت میں داخل ہے وہاں ترک تبلیغ ہماری قدرت کے موقع میں بھی تبلیغ ومعذور (عنداللہ گنمگار) نہوں گے؟ مگر جیرت ہے کہ ہم قدرت کے موقع میں بھی تبلیغ وفصحت سے خفلت کرجاتے ہیں (تواصی بالعمر ۲۲۳)

# حضرت بلال رضى الله عنه کے آخری کھات

حضرت بلال رضى الله عنه كى وفات كا وفت قريب تھا ان كى بيوى كهه ربى تھى "واحزناه" بائے افسوس تم جارہ ہواوروہ كهه رہے تھے "واطرباہ غداً نلقى الاحبه محمدًا" مد كيم مزے كى بات ہےكل كودوستوں سے مليس كے \_حضورا قدس صلى الله عليه وسلم سے مليس كے ان كے ساتھوں سے مليس كے \_(سزر فرت)

# مال كا كليجيه

كسى بستى ميں ايك عورت بڑى صالح، يا كباز اور عباوت گزار ہروفت الله كى ياد ميں مشغول رہتی تھی۔اللہ یاک نے دنیاوی نعتوں کے ساتھ دین کی دولت سے بھی خوب نوازا تھا۔اللہ کی قدرت کہاس کا نیک خداترس شوہروفات یا گیا۔اس کا ایک ہی لڑ کا تھا۔اس نیک دل عورت نے اس لڑ کے کی بڑی اچھی طرح پرورش کی ، نازونعم سے یالا تعلیم بھی انچھی ولائی ۔لڑ کے نے جب ونیا کے میدان میں قدم رکھا تو ہرطرف اس کے حسن سلوک کے چرہے ہونے لگے۔شریف لوگ اس کوعزت کی نگاہ سے دیکھتے۔ بیوہ عورتیں اس کو دعائیں دیتیں۔ پتیم بیچاس کے قدموں میں آئکھیں بچھاتے۔ پیسب اس وجہ سے کہوہ ہرایک سے احترام کے ساتھ پیش آتا۔ وہ غریبوں سے ہمدردی کرتا، خیرات کرتا، صدقات دیتا۔غرض اس کیستی میں کوئی ایسا فردنہ تھا جواس سے خوش نہ تھا۔اس کیستی والے ایسے نیک لوگ تھے کہ ہرگھر سے قرآن یاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔مساجد میں درس قرآن اوراللہ کے ذکر کی مجلسیں ہوتی تھیں ۔غرض اس بستی کا ہرگھر جنت کانمونہ تھا۔ ہرفر دووسرے کا عمخوار، ایثاراورشرافت کا پتلاتھا۔ بیلڑ کا دیہات سے بڑے شہر میں آنے جانے لگا۔ پچھے عریانی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرنے والی عورتوں پراس کی نظریں پڑنے لگیں۔ آ ہتہ آ ہتہ اس کی دوستی نیکوں ہے ہٹ کر بدول ہے بڑھنے گئی ، پھروہ راستہ ہے بھٹک گیا۔ بدکردار دوستوں کے مشورہ ہے اس نے والدہ کی محبت، دیہات کی پرسکون اور پرمسرت زندگی کو خیر باد کہہ کرشہر کی مسموم فضا میں اپنا ڈیرہ ڈال دیا۔اس ڈیرے میں اب ہوشم کے اوباش دوست اس کے گردجمع ہونے لگے۔ان بدکرداردوستوں نے اسے راہ حق سے ہٹا دیا۔ مال مصلے بربیٹھی ہروقت اس کے لئے دعائیں کرتی مجھی مجھی مال سے ملنے شہر سے گاؤں چلا آتا۔ آہتہ آہتہ وہ وفت آیا کہ مہینوں میں ایک چکرلگتا۔ اس اثنا میں اس کے بدکردار دوستوں کے ذریعے اس کی شناسائی ایک بدکارعورت سے ہوگئی۔ وہ اس قدراس برفریفتہ ہوا کہا ہے باپ کی جائیدا دفروخت کر کے اس پرلٹا تار ہا۔ آخروہ وقت آیا کہوہ عورت جس نے اینے نیک دل شوہر کی زندگی میں بھی کوئی د کھ نہ دیکھا تھا اب دوسروں کے گھر مزدوری كرنے لگى۔ بيٹا جب بھى گاؤں آتا تو ماں مزدورى كے پيپوں سے بيٹے كو تھى لے كرديتى،

کوئی چیز بنا کردیتی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی ۔ کافی عرصہ گز رگیا ،لڑ کا مال کو ملنے نہ آیا۔ مال بیٹے کی جدائی میں اپنے ہوش وحواس کھوبیٹھی۔ جب بھی کوئی بچہاس کے درواز ہ کو کھٹکھٹا تا وہ دوڑ کر دروازہ پر جاتی اور بے ساختہ کہتی ، میرے بیٹے تم آ گئے۔ بیٹے اتنی دیر كيول لكائى؟ جب معلوم موتاكم كلى كركسى يج في دروازه كم تكمينايا تفاتو ول يرباته ركه كر پھرمصلے برا بیٹھتی اوررونا شروع کردیتی۔روتے روتے اس نیک دل عورت کی بیٹائی بھی جواب دے گئی۔ادھر جب اس لڑ کے کے پاس کھے ندر ہا تواس عورت نے اس کے باروں سے مشورہ کیا کہ اب اس سے جان چھڑائی جائے۔ یہ طے ہوا کہ اس سے یہ فرمائش کی جائے کہ میری محبت جب ہی آپ سے رہے گی کہ اپنی ماں کا کلیجہ تکال لاؤ۔اس طرح وہ فرمائش پورئ نہیں کرے گاتو خود ہی جان چھوٹ جائے گی ،اس بدکارعورت نے یہی فرمائش کی۔وہ انسان جوایک وقت میں فرشتہ تھا آج خواہش نفس کی خاطر شیطان ہے بھی بدتر ہو گیااور بیفرمائش بھی پوری کرنے پر تیار ہو گیا، خنجر لیااور گاؤں کی طرف چل دیا۔عرصہ دراز کے بعد جب بیہ بدنصیب گھر کے دروازے پر پہنچا، آواز دی، مال بے حد خوشی کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھی،منہ چو ماسینہ سے لگایا۔اس بدبخت نے خنجر نکالا اور مال کے سینے میں مارا، ماں کا کلیجہ نکال کرچل دیا۔ آسان پر اندھیرا چھا گیا، اللہ کا عرش بل گیا۔ فرشتوں نے دہائی دی ظلم کی انتہا ہوگئی۔ یہ بدکاروں کا یار بدکردار جب فاحشہ عورت کے مکان پر پہنچا۔ ماں کا کلیجہاس کے سامنے کیا۔اس عورت نے کہا تو اپنی ماں پر ایساظلم کر سكتا ہے تو معلوم نہيں ميرے ساتھ كيا سلوك كرے گا۔اس لئے يہاں سے نكل جا۔اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا،گرااور مرگیا۔ ماں کا کلیجہ ہاتھ سے چھٹا، دل اس فاحشہ عورت کے کمرے میں بڑی ہوئی حجری پر بڑا، ماں کا دل پھٹا، ورد دل سے بیصدا نکلی ، بیٹا کہیں چوہ نونہیں گی۔

ماں کی عظمت، ماں کی شفقت، ماں کی محبت، ماں کے احسانات کونظر انداز کر کے عورتوں کے آگے جھکنے والواور ماں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والوا تم پر خدا کی لعنت، تم پر فرشتوں کی لعنت، تم پر پنجیبروں کی لعنت، تم پر پنجیبروں کی لعنت، تم پر پنجیبروں کی لعنت، توبہ کرلو، نیکی کی راہ اختیار کرلو، مال کے قدموں پر سرر کھنا پڑے دیکھر ہو نجات اسی میں ہے۔ (حکایات کا انسائیکو پیڈیا)

## تين چيزول کا ثواب

تین چزیں ایس ہیں کہا گرلوگوں کوان کا تواب معلوم ہوجائے تولڑائیوں سے ان کوحاصل کیا جائے۔ (۱)۔اذان دینا۔(۲)۔ جماعت کی نماز وں کے لئے دوپہر کے وقت جانا۔ (۳)۔ پہلی صف میں کھڑا ہونا۔ (فضائل اعمال ص۳۳)

## خوف اور خشية ميں فرق

خوف عام ڈرنا اور شیۃ زیادہ ڈرنا۔ یعنی شیۃ خوف سے زیادہ سخت ہے۔ شجو ة حشیة کہا جاتا ہے جسیة کہا جاتا ہے جسیة کہا جاتا ہے جبکہ بالکل درخت خشک ہوجائے۔ اور ناقة خوفاء کہا جاتا ہے جبکہ کچھ قصور ہو۔ نیز قرآن کریم میں ایک ہی آیت میں دونوں جمع ہیں (ویحشون ربھم ویحافون سوء الحساب)

#### عافيت

عافیت بہت بردی چیز ہے اس کے مقابلے میں ساری دولتیں ہے ہیں۔ عافیت دل و د ماغ کے سکون کو کہتے ہیں اور بیسکون اللہ تعالیٰ کی طرف سے عاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بید ولت بلاکی سبب اور استحقاق کے عطافر ماتے ہیں۔ عافیت کوئی نہیں خرید سکتا۔ نہ رو بیہ سے خرید سکتا۔ سرمایہ سے نہ منصب سے عافیت کا خزانہ صرف خدا کے پاس ہے خدا کے سواکوئی نہیں دے سکتا۔ بندے کو چاہئے کہ وہ خدا کے سامنے اپنے عجز و نیاز کو پیش کر کے اور بھی بھی بید وعا پڑھ لیا کرے۔ "اللّٰهُمَّ اِنّی اَسْنَلُک دِ ضَاک وَ الْعَفُو وَ الْعَافِيةَ فِی اللّٰهُ نُنِ اللّٰهُ نُنِی اَسْنَلُک دِ صَاک وَ الْعَفُو وَ الْعَافِيةَ فِی اللّٰهُ نُنِی اللّٰهُ اللّٰہ وَ مَالِی "بیدو عائیہ کمات بہت بڑی چیز ہیں۔ اس کے مقابلے میں ساری دولتیں ہے ہیں۔ (حضرے عادی)

### بے کاری سے اجتناب

جولوگ اکثر فارغ رہتے ہیں ان کے دماغ شیطان کے گھونسلے بن جاتے ہیں۔اس لئے خود کومصروف رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے وقت کو دین کے کاموں میں کھیا کیں۔ یہ بھی جادو کے علاج میں مفید نکتہ ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ سب سے ادنی درجہ کا جنتی وہ ہے جسے جنت میں پانچ سو برس کی مسافت کے بقد رجگہ ملے گی۔ اور پانچ سوحور میں ملیں گی۔ اور ایک ایک سے ملاقات کا وقت اتنا طے ہوگا جنتی اس کی عمر دنیا میں ہوئی ہوگی۔ دسترخوان پر کھانے پینے پراتناہی وقت لگے گا جس قدروہ دنیا میں عمر بسر کرکے گیا ہوگا۔ (بستان العارفین)

عزت كامعيار

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دیکھو! تم عرب اور عجم کے کسی باشندے سے بہتر نہیں ہو۔ ہاں پر ہیزگاری اور تقوے میں سبقت لے جاسکتے ہو۔ (منداحمہ بن طبل )

امام ابوحنيفه اورامام شاقعي رحمهما الله كامعمول

سلف کی عادات ختم قرآن میں مختلف رہی ہیں۔ بعض حضرات ایک ختم روزانہ کرتے مصحصے اللہ اللہ میں عادات کے علاوہ یہی تھا۔ اور بعض دوختم روزانہ کرتے جے جیسا کہ امام ابو حنیفہ نیز امام شافعی کامعمول رمضان کے علاوہ یہی تھا۔ اور بعض دوختم روزانہ کرنے تھے جیسا کہ ان دونوں ائمہ کامعمول رمضان المبارک میں تھا اور یہی معمول اسود وصالح بن کیسان وسعید بن جبیراورایک جماعت کا تھا۔ (تحنهٔ حفاظ)

## امتحان میں محنت اور نبیند دور کرنے کانسخہ

حفرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایام امتحان میں بیطریقہ اختیار کیا کہ دات کو کتاب ابتداء سے اخیر تک مطالعہ کرتا تھا اور تمام دات میں صرف ایک گھنٹہ یا اس سے بھی کم سوتا تھا۔ نیند کے دور کرنے کے لئے تمکین چائے کا انتظام کرتا تھا۔ جب بھی نیند غالب آجاتی اس چائے کو پیتا جس سے گھنٹہ دو گھنٹہ کو نیند جاتی رہتی تھی کیونکہ میں ہمیشہ سے نیند سے مجبور رہتا ہوں اور بالحضوص کتب بنی کے وقت تو نیند بہت ہی غالب آجاتی ہے اس طریقہ پر عمل کرنے کی وجہ سے مجھ کوامتحان کی مشکلات پرغلبہ حاصل ہو گیا۔ (بردن کا بجبن سفی ۱۸۸)

ور میں خیر ہے

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو دیر کرتا ہے وہ اکثر سید ھے رہتے پر چل نکلتا ہے اور جوجلدی کرتا ہے وہ اکثر خطایا تا ہے۔ (اسمِ الکبرللطمرانی")

## قاضي كاعجيب فيصله

ایک مرتب عدی بن ارطاق قاضی القصناه شری کے پاس عدالت میں آئے و عدی نے کہا آپ کہاں ہیں؟ تو قاضی شری نے فرمایا ہینک و بین المحافط (تمہارے اور دیوار کے درمیان ہوں) عدی نے کہا کہ ہیں ایک مقدمہ لے کرآیا ہوں۔ آپ ساعت فرمایے تو قاضی نے کہاللاسماع جلست (سننے ہی کیلئے تو بیٹھا ہوں) عدی نے کہا۔ میں نے ایک عورت نے کہاللاسماع جلست (سننے ہی کیلئے تو بیٹھا ہوں) عدی نے کہا۔ میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے۔ تو قاضی نے فرمایا ہالو فاہ و البنین (بیوی سے موافقت اور اولا دنھیب ہو) پھر عدی نے کہا۔ اس کے گھر والوں نے بیشر طلگائی ہے کہ میں اسے ان کے گھر سے باہر کہوں کو جاسکتا۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا و ف لھم ہالشوط (تم ان کی شرط پوری کرو) عدی نے کہا۔ شی تو ان کے گھر سے لے جانا چاہتا ہوں۔ قاضی نے کہا فی حفظ المله (خدا حافظ ہے) عدی نے کہا۔ آپ فیصلہ کرد بچئے۔ قاضی جی نے فرمایا قلد فعلت (میں نے کرو دیا) عدی نے کہا کس پر کیا۔ قاضی صاحب نے فرمایا علی ابن امک (تمہاری مال کرو دیا) عدی نے کہا کس کی شہادت سے؟ قاضی نے کہا ہشھادہ ابن احت خالک (تمہاری خالہ کی بہن کے لڑے کے کہ شہادت و سینے سے) (حیاۃ الحوان)

## آ دھےصفحہ کا وزن

حضرت شیخ الاسلام مولا نا سیدحسین احمد مدنی اور حضرت مفتی کفایت الله و ہلوی رحمهم الله اوراینی طالب علمی کے دور کا ایک واقعہ اس طرح بیان فرماتے ہیں:

''ایک مرتبہ میں نے کوشش کی کہ اپنے ہم سبقوں میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کروں۔امتحان کے موقع پر''میرزاہد'' کا پرچہ تھا،ایک سوال کا جواب میں نے نہایت عمدگی کے ساتھ دو صفح میں لکھا اور اسی سوال کا جواب مفتی صاحب نے آ دھے صفحہ میں لکھا۔ حضرت شیخ الہنداس پرچہ کے مشخن تھے آپ نے دونوں کو برابر نمبر دیئے یعنی آ دھے صفحے کا مضمون اپنے وزن کے لحاظ سے دوصفحے والے مضمون اپنے وزن کے لحاظ سے دوصفحے والے مضمون سے کم نہ تھا۔''

حضرت مفتی صاحب بالعموم رات کوزیادہ مطالعہ نہیں کرتے تھے اس کے باوجودوہ ہر امتحان میں اعلیٰ نمبروں میں کا میاب ہوتے تھے۔ (بڑوں کا بچپن صغہ: 28)

## 

قَالَ اخْسَنُوْ افِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿

يْمَعُثْكُرَالِعِنِ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُنُ وَامِنْ اَقَطَارِ التَكُونِ فِي الْمُعْتُمُ وَالْكُونِ وَالْالْمِنَ الْمُعْتَمُونَ الْكَالِمُ لُطْنِ وَالْاَرْضِ فَانْفُرُوا لَا تَنْفُذُ وْنَ الْكَالِمُ لُطْنِ

يُرْسَلُ عَلَيْكُمُ الشُواظُ مِنْ نَالِيةٌ وَنُعَاسٌ فَكَاتَنْتُصِرانِ (55-الرَّمْن آيت نبر 35)

قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْدُ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّغَنَّةَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ

وَ إِنِّي اُعِينُهُ هَا بِكَ وَذُرِّيَّتِهَا مِنَ الشَّيْظِينِ الرَّحِيْمِ

حدیث پاک کی ایک مخصوص دعا

يَاحَيُّ حِينَ لَا حَيَّ فِي دَيْمُوْمَةِ مُلُكِهِ وَبَقَآئِهِ يَا حَيُّ\_

"اے ہمیشہ زندہ رہنے والے جبکہ تیری قائم و دائم اور باقی رہنے والی سلطنت میں کوئی زندہ ہیں تھا تب بھی اے زندہ رہنے والے تو ہی تو تھا۔"

حضرت سعید بن زیر اگادل دکھانے والی عورت

حضرت سعید بن زیدرضی اللہ عنہ پرایک مکارعورت اَروکی بنت اولیں نے بیجھوٹا دعویٰ کیا کہ انہوں نے زبردتی اس کی کچھز بین دبالی ہے، اس پر حضرت سعیدرضی اللہ عنہ نے اس کے لئے بددعا کی کہ 'الہی اگر بیعورت جھوٹی ہے تواس کی آ تکھیں پھوڑ دے اوراس کواسی زبین میں موت دے 'حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پڑیوتے محمد کہتے ہیں کہ بیس نے اس بڑھیا کو دیکھا کہ وہ اندھی ہوگئی تھی۔ دیواروں کوٹٹولٹول کرچلتی تھی اور کہتی تھی کہ جھے سعید کی بددعا لے بیٹھی۔ جس زبین کے متعالی اس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس میں ایک کنواں تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ چھے اس کو کئیں میں گری اور مرگئی وہ کنواں بھی اس کی قبر بنا۔ (مشکوہ ص ۲۳۹)

#### مجربات

اگر کسی شخص کے شفاء پا جانے کے بعد کسی عضو میں ارتعاثی کیفیت پیدا ہوگئ ہوتو ایسے شخص کو خفکی کے خرگوش کو بھون کراس کا دماغ کھانے میں دیا جائے تو نہایت مفید ثابت ہوگا۔
اگر کوئی شخص دو چنے کے برابر خرگوش کا دماغ لے کرنصف رطل کے چھنے حصہ کے برابر گائے کا دودھ لے کر استعال کرے تو اس نسنے کے عمل پیرا ہونے والے شخص پر برابر گائے کا دودھ لے کر استعال کرے تو اس نسنے کے عمل پیرا ہونے والے شخص پر براجر ہونے والے شخص پر براجر ہونے ہوئے۔

خرگوش کا افحہ (پنیر مایہ) سرطان کے مرض میں لگا نابہت ہی مفید ہے۔ اگرخرگوش کا دماغ بھون کرفلفل کے ساتھ ملاکر کھایا جائے تو رعشہ کیلئے مفید ہے۔ (حیاۃ الحموان) اس مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آئسو آئسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آئسو

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ منبر پرتشریف فرما ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرما یا کہ مجھے قرآن سناؤ، میں نے عرض کیا آپ کوسناؤں اور آپ پر ہی تو اتارا گیا ہے؟ فرمایا گیا مجھے یہ بات محبوب ہے کہ قرآن پاک اپنے علاوہ اور آپ پر ہی تو اتارا گیا ہے؟ فرمایا گیا مجھے یہ بات محبوب ہے کہ قرآن پاک اپنے علاوہ اور آپ سے سنوں تو میں نے سورہ نسآء شروع کر دی حتی کہ اس آیت پر پہنچا فکی نف اِ اِ جُننا مِن سُحُلِ اُمَّةً بِشَهِینُدِوَّ جِننا بِکَ عَلٰی هو اُلاءِ شَهِینُدا (سواس فکی نف اِ اِ جَننا مِن سُحُلِ اُمَّةً بِشَهِینُدوَّ جِننا بِکَ عَلٰی هو اُلاءِ شَهِیندا (سواس فکی کیا حال ہوگا جبہ ہم ہر ہرامت میں سے ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گے اور آپ کو ان تو ہوں پر گواہی دینے کے لئے حاضر لا کیں گے ) تو آپ نے فرمایا بس کرو، میں نے جو انظرافھا کرد یکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ نسوجاری تھے۔ (صبح بخاری وسلم)

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمانو! ہر چیز میں غور وفکر کیا کرو \_مگر خدا کی ذات میں غور وفکر نہ کرنا \_ (ابواشیخ فی العظمہ)

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمانو! مخلوق پر گهری نظر ڈ الو یکرخالق کی نسبت انجھن میں نہ پڑو۔ورنہ ہلاک ہوجاؤ کے۔(ابواشیخ)

# تنین شخصوں نے گود میں بات کی

(۱) عیسیٰعلی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام۔ (۲) صاحب جرتج (بزرگ ہیں) ان پر جب کسی نے تہ پہیدا ہوا تو اس وقت اس کے یہ پیدا ہوا تو اس وقت اس بچے نے بول کر کہا میرا والد فلاں چرواہا ہے یہ جرتج بری ہیں۔

(۳)۔ایک بچہاپی ماں کا دودھ پی رہاتھا کہ ایک شخص بڑی شان وشوکت سے عمدہ سواری پر گزرا تو بچہ کی ماں نے کہا اے اللہ اس کو بھی ایسا بنا دے۔ تو اس وقت بچہ بولا کہ نہیں؟اے اللہ مجھے ایسانہ بنا۔ (منق علیہ بحوالہ ریاض الصالحین ص ۱۱۸)

## لالعنى تفريحات

مشغلہ اخبار بینی یا غیر ضروری کتابوں کا مطالعہ کرنا یا رسمی تقریبات میں شرکت کرنا فضول ولا یعنی تفریحات میں وقت صرف کرنا۔ ان امور میں جو وقت ضائع ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ضروری باتیں سرانجام دینے سے رہ جاتی ہیں اور طبیعت میں فکروتشویش پیدا ہو جاتی ہے۔ (حصرت عارثی)

# گندے جانور نہ یالیں

گھر میں گندے اور ناپاک جانور نہ پالیں اور حلال جانوروں کا بھی ایساشوق نہر کھیں کہ ان کے ساتھ حد درجہ اختلاط ہواور ان کے پیشاب وغیرہ سے احتیاط نہ رہے۔ مرغ بازی' بٹیر بازی اور اس طرح کے دوسرے فضول کا موں سے اجتناب کریں۔ بسا اوقات یہی چیزیں جادو کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔

#### سب سے بردی دولت

ابویعلی اورطبرانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیمرفوع حدیث روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ قرآن الیمی دولت مندی اور بادشاہت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ قرآن الیمی دولت مندی اور بادشاہت ہے کہ اس کے بعد کسی قتم کی فقیری (غربت وافلاس اور تنگدستی) باقی نہیں رہ جاتی اور قرآن مجید کے بغیر کوئی عِنیٰ ،غنانہیں ہے (بلکہ وہ درحقیقت مفلسی وفقیری ہے) (ابو یعلی وطرانی)

#### دوساله بجهكا حافظه

حضرت علامہ انورشاہ صاحب نے فرمایا کہ میں دوسال کی عمر میں اپنے والد کے ہمراہ مسجد میں جایا کرتا تھا ایک دن و یکھا کہ دوائن پڑھ نمازیوں میں مناظرہ ہور ہا ہے ایک کہتا تھا کہ عذاب روح ہوں کو ہوگا۔ دوسرا کہتا تھا کہ عذاب روح ہی کو ہوگا۔ جو کہتا تھا کہ عذاب روح ہی کو ہوگا۔ جو کہتا تھا کہ عذاب روح اور بدن دونوں کو ہوگا سے مثال دی کہ ایک باغ میں ایک نابینا اور دوسرا کہنا تھا اور دوسرا کہنا ہوں کہ عنی ایک نابینا کہتا ہے گئے ۔ لنگڑا کہنے لگا کہ میں ٹا تگ سے چل نہیں سکتا، نابینا کہتا ہے کہ میں بھلوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ آخریہ فیصلہ ہوا کہنا بینالنگڑے کو اپنے کندھے پراٹھا لے اور کہ میں بھلوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ آخریہ فیصلہ ہوا کہنا بینالنگڑے کو اپنے کندھے پراٹھا لے اور کہنا تھا کہ تھیں بھلوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ آخریہ فیصلہ ہوا کہنا بینالنگڑے کو اپنے کندھے پراٹھا لے اور کہیں تھل تو دوروں کو بھی گرفتار کرے گا۔

حضرت شاه صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس مخص کی بیہ بات من لی، پھرا یک زمانہ درازگز رامیں تذکرۃ القرطبی دیکھ رہاتھا کہ اس میں یہی مثال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول تھی۔ میں اس کو پڑھ کراُس اَن پڑھ کی فطرت سلیمہ پر جیران رہ گیا کہ کیا صحیح جواب دیا! (انوارانوری: ۴۳۳،۲۱ھ)

#### نصرت خداوندي

حضرت ابو ہریرہ گہتے ہیں کہ حضرت یونس ابن متی علیہ السلام کھلے ہوئے چینیل میدان میں ڈال دیئے گئے تواللہ پاک نے وہاں پر کدوکا درخت اگا دیا اور آپ کیلئے ایک جنگلی بکری کا انظام کردیا جو خشکی سے چرکر آپ کے سامنے آکراپنی ٹانگ اٹھا دیتی ۔ آپ اس کے دودہ سے صبح وشام سیراب ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کا جسم گوشت سے بھر آیا۔ (حیاۃ الحوان) مسلح وشام سیراب ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کا جسم گوشت سے بھر آیا۔ (حیاۃ الحوان)

حضرت صدیق اکبررضی الله عندگی عادت تھی کہ وہ مکہ میں اپنے گھرہے باہر چھوٹی می مسجد میں بیٹھ کرقر آن پاک کی تلاوت بآ واز بلند کرتے تھے۔اس وقت ان پراتنی رقت طاری ہوجاتی تھی کہ ان کی ریش مبارک آنسووں سے تر ہوجاتی تھی اوران کے کفار ہمسائے متاثر ہوئے بغیر ندہ سکتے تھے چنانچے ای بنا پرانہیں مکہ سے جمرت کرنے پرمجبور کردیا گیا۔ (تحفہ حفاظ)

# فضل برمكي اورشاعرا بوالهول حميري

فضل برقی کا خاندان خلافت عباسیہ کے ابتدائی دور میں بڑے اقتدار کا مالک تھا۔ اس
کے باپ اور دادانے بڑا مرتبہ حاصل کیا۔ فضل برقی خود بھی بڑا صاحب اقتدار خض تھا یہ ہارون
رشید کا وزیر اور امین کا اتالیق تھا۔ یہ جودو سخا اور عفو وورگزر کے لئے اپنے زمانے میں ممتاز تھا۔
ابوالہول حمیری ہارون رشید کے زمانے میں ایک شاعر تھا۔ اس نے فضل برگی کی جولکھی
تھی۔ جس سے فضل کو ملال ہونا قدرتی بات تھی لیکن ابوالہول حمیری اس کی عفو اور فیاضی کے
قصے من چکا تھا۔ اس لئے وہ یہ بھول کر کہ اس نے فضل جیسے عظمت وجلال والے وزیر کی شان
میں گتا خاندا شعار موزوں کئے ہیں۔ ایک دن سائل کی حیثیت سے فضل کے پاس جا پہنچا۔
فضل نے ابوالہول حمیری جو کھی تو چرت ہوئی۔ بولا ''ابوالہول! تم کو یہاں آتے ہوئے شرم
نہیں آئی۔ تم نے میری جو کھی تم کس منہ سے آج جا جبکہ تم ایک خطا کے مرتکب ہو۔
ابوالہول حمیری نے کہا '' میں اسی منہ سے آپ سے ملئے آیا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ
سے ملوں گا۔ حالانکہ آپ کے حضور میں تو معمولی ی خطا کی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں
بڑے بڑے بڑے بڑے گاہوں''۔

فضل برکی اس بیبا کانہ جواب ہے بہت خوش ہوااورا بوالہول حمیری کو بہت سے انعام واکرام دے کرواپس کردیا۔ (تاریخ اسلام جلد۳)

ایک دن خلیفه منصور کے منہ پرایک کھی بار بارآ کربیٹھتی رہی۔اس نے امام جعفر صادق سے پوچھا:"اللہ نے کھی کیوں بنائی ہے؟"جواب دیا:"جابروں کوذلیل کرنے کیلئے۔" (صفوۃ الصفوۃ) بارہ سال کامفتی

علامه انورشاه صاحبٌ نے خودایک دفعه فرمایا که میں باره سال کی عمر میں فآویٰ دینے لگا تھااور نوسال کی عمر میں فقه ونحو کی مطولات کا مطالعہ کرچکا تھا۔ ذٰلِکَ فَضُلُ اللّٰهِ یُوٰتِیْه مَنْ یَّشَآءُ. (برُوں کا بچپن صفحہ: 19)

# حضرت امام جعفرصا دق رضى الله عنه كوستانا

# پا کی اورطہارت

وہ لوگ جونا پاک رہتے ہیں ان پرجادوزیادہ اثر کرتا ہے۔ پس اپنے جہم اور کپڑوں کو پاک صاف رکھیں' بستر کی چادر بھی پاک ہو' زیادہ وقت باوضور ہیں' جنابت کی حاجت ہونے کے بعد جلدی عشل کرلیں' پیشاب سے بہت احتیاط کریں' بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت ید عا پڑھیں: اَللّٰهُمَّ اِنِّیُ اَعُوٰ ذُہِکَ مِنَ الْنُحُبُثِ وَ الْنَحَبَائِثِ بِی ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں: اَللّٰهُمَّ اِنِّیُ اَعُوٰ ذُہِکَ مِنَ الْنُحُبُثِ وَ الْنَحَبَائِثِ بِی ہوتے وقت یہ بیت الخلاء میں بلاضرورت زیادہ وقت نہ بیٹھیں اور شرمگاہ کے ساتھ نہ جھیلیں۔ تیں فتم کے لوگ قیا مت کے دن سفارش کریں گے تیں مت کے دن سفارش کریں گے انہیاء۔ (۲)۔ پھرشہداء۔ (مکلوۃ بحوالدابن باجہ)

# پہاڑی بکرے کی خصوصیات

پہاڑی بکرے کی خصوصیت ہے کہ اس میں بچوں کی شفقت و محبت کا جذبہ موجود ہوتا ہے اوراگر کسی شکاری نے ان میں سے کسی ایک بچے پر جملہ کر کے شکار کیا تو دوسرااس کے پیچھے ہی بھاگا چلا آتا ہے۔ گویا وہ ایک ساتھ رہنا چا ہتے ہیں۔ نیز اس جانور کے اندر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا مادہ بھی پایا جاتا ہے۔ مثلاً بیابیا کرتا ہے کہ جو چیزیں اس کے ماں باپ کھاتے ہیں وہ ان کو لے کر ان کی خدمت میں جاتا رہتا ہے۔ پھر مزید حسن سلوک بید کے ماں باپ کھاتے ہیں وہ ان کو لے کر ان کی خدمت میں جاتا رہتا ہے۔ پھر مزید حسن سلوک بید کرتا ہے کہ جب اس جانور کے والدین بڑھا ہے کی وجہ سے کھانے پینے سے عاجز موجوعاتے ہیں تو بید جانور غذا کو اپنے دانتوں سے چبا چبا کر کھلاتا رہتا ہے۔

بعض حضرات نے کہا ہے کہ پہاڑی بکرے کے دونوں سینگوں میں دوسوراخ ہوتے ہیں جس سے وہ سانس لیتے رہتے ہیں اور جب بید دونوں سوراخ کسی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں توان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ (حیاۃ الحیوان)

# حضرت عمررضي اللدعنه كاخوف

ایک مرتبہ حضرت عمرفاوق رفی اس میں تعاوت کررہے تھے جباس آیت پر پہنچ وَإِذَاالصَّحٰفُ نُشِرَتْ (پ : ۳۰ ، تکویر : ۱۰) ( جب اعمال نامے کھولے جا کیں گے ) تو بیہوش ہوکر گر پڑے اور کی دن تک ایس حالت رہی کہ لوگ عیادت کو آتے تھے۔
ایک دن حضرت عمرضی اللہ عنہ کا کسی گھر کی طرف سے گزر ہوااور وہ خض نماز میں سورہ والطّور پڑھر ہاتھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا اِنَّ عَذَابَ وَبِیکَ لَوَاقِعٌ تو سواری سے اتر سے اور دیوار سے ٹیک لگا کر دیر تک بیٹے رہے ۔ اس کے بعد اپنے گھر آئے تو ایک مہینے تک بھار رہے۔ لوگ دیکھے آتے تھے اور بیاری کسی کی بچھ میں نہ آتی تھی۔ (تاریخ مشائے چشت میں اس سے بڑی وانائی

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: دانائی کی سب سے بردی بات خدا سے ڈرنا ہے۔ (رداہ انگیم التر ندی دائن لال)

عبداللدبن عمررحمهاللدكي خليفه مإرون كوتنبيه

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارے اسلاف کا شعار رہا ہے وہ امراء اور سلاطین وقت کی شوکت و جروت کے سامنے بھی اپنی حق گوئی اور بیبا کی کے آئین میں کوئی تبدیلی گوارہ نہیں کرتے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بھی ایسے ہی لوگوں میں سخھ بہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نسل سے تھے اپنے جدا مجد کی طرح بلاخوف حق بات کہنے کے قائل تھے۔ بڑی سے بڑی طاقت بھی ان کواعلان حق سے نہیں روک سکتی تھی۔

ایک مرتبہ جج کے دوران ان کی ملاقات خلیفہ وقت ہارون رشید سے ہوگئ۔ انہوں نے صفاومروہ کی سعی کے دوران اس کوروک کراس کی بدعنوانیوں پرسخت نکتہ چینی کی۔ انہوں نے صفاومروہ کی سعی کے دوران اس کوروک کراس کی بدعنوانیوں پرسخت نکتہ چینی کی۔ انہوں نے ہارون رشید کو پکڑ کرکہا'' اے ہارون! کیاتم حاجیوں کی اس بھیڑ کود کمھر ہے ہو؟''
ہارون رشید نے جواب دیا'' ہاں شیخ دیکھر ہاہوں''۔

ہ روں ریست دو ب وی ہوں ریستے ہوں سے خطر ہا ہوں ۔ '' کیاتم ان حاجیوں کی تعداد ثار کر سکتے ہو'' شیخ نے حاجیوں کی بھیڑ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ ''

'' بھلاان کوکون شار کرسکتا ہے؟'' خلیفہنے جواب دیا۔

شیخ نے فرمایا ''تم کان کھول کر سن لوان میں ہر خص اپنے ہی اعمال کا جواب دہ ہے۔ گرتم اللہ کے بزد یک ان سب کے جواب دہ اور ذمہ دار ہو۔ جو خص اپنے ہی مال میں فضول خرجی کرے گا اس کی بھی سز اللہ کے یہاں ملے گی۔ پھرتم کیسے نیج سکتے ہو جبکہ تم دوسروں کے مال میں فضول خرجی کرنے کے قصور وار ہوذراسو چوتہ ہاری سز اکتنی بڑی ہوگی'۔ (تع تابعین جلددم بحالہ علامہ یافعی)

نين سالەحاجى، دىن سالەحا فظ

حضرت مولانا محمد یوسف کا ندهلویؒ فرماتے ہیں بہت ہی کم عمری سے جج کا شوق تھا، ۳سال کی عمرتھی جج کی تمنا کروٹیس لینے لگی۔وس سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کرلیا۔ (بووں کا بجپن) اللّٰد سے ڈرنے والے کا رعب

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو آ دی خدا سے ڈرتا ہے اس سے ہرایک چیز خوف کھاتی ہے۔ گر جو آ دمی خدا سے نہیں ڈرتا اس کو ہر چیز ڈراؤنی معلوم ہوتی ہے۔ (رداہ انگیم)

# حافظه كيلئح مجرب عمل

ایک صاحب نے عیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ ہے عرض کیا کہ حفرت میرے ایک لڑکا ہے۔ اس کو توت حافظہ کے ضعف کی شکایت ہے فرمایا کہ ہمارے حفرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس کے لئے یہ فرمایا کرتے تھے کہ صبح کے وقت روٹی پر المحمد شریف (مکمل سورة فاتحہ) کھی کر کھلا یا جائے حافظہ کے لئے مفید ہے۔ میں نے اس میں بجائے روٹی کی ترمیم کردی ہے۔ کیونکہ بوجہ ملاست کے اس پر لکھنے میں سہولت ہوتی ہے۔ بجائے روٹی کی ترمیم کردی ہے۔ کیونکہ بوجہ ملاست کے اس پر لکھنے میں سہولت ہوتی ہے۔ بھرایک سوال پر فرمایا کہ حضرت کم از کم چالیس روز کھانے کو فرمایا کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں فرمایا کہ ان تعویذ گذوں میں عامل کی قوت خیالیہ کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے کلمات کی قید میں چنانچہ حضرت سیدا حمد صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعویذ میں صرف یہ کھو دیا کرتے تھے خداوندا گرمنظور داری حاجتش را براری اور جس کام کیلئے دیتے تھے حق تعالی پورا فرما دیتے۔

مسافری بیاری

حضرت ابن عبال سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ مسافر آ دمی جب بیار ہوجائے اور اپنے دائیں اور بائیں آ گے اور بیچھے دیکھنے لگے کوئی بھی اس کو جان بہچان کا آ دمی نظرنہ آئے تو اللہ تعالی اس کے گذشتہ گنا ہوں کو معاف فر ما دیتے ہیں۔(مصائب اوراُن کا علاج)

# عذاب قبري حفاظت كيلئ

اگر کوئی یہ جاہتا ہو کہ اللہ تعالی اسے قبر کے عذاب سے نجات دے دیں تواس کو نجاسات اور حرام چیزوں سے محفوظ رہنا جاہئے اور نفس کی خواہشات پڑمل کرنا ترک کردیں۔ان شاءاللہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔(حیاۃ الحوان)

## اینے ظاہر کوحیاء دار رکھنا

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جوآ دمی خداسے طاہر میں نہیں شرماتا وہ پردہ میں بھی نہیں شرمائے گا۔ (رواہ ابوقیم فی المعرفة ) بدديانتي كاانجام

عبدالحمید بن محود فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس حاضر تھا کہ ایک فخص آیا اور کہنے لگا کہ ہم لوگ ججاج کے پاس جارہے تھے۔ جب ہم لوگ مقام ''صفاح پر پہنچ تو ہمارے ایک ساتھی کا انقال ہوگیا۔ ہم لوگوں نے اس کیلئے ایک قبر کھودی۔ اس درمیان میں دیکھا ہوں کہ ایک سیاہ سانپ (اسودسالخ) آیا اور پوری قبر کو ایٹ قبر کھودی۔ اس درمیان میں دیکھا ہوں کہ ایک دوسری قبر کھودی مگر پھر وہی ہوا کہ اس طرح ایک سانپ آیا اور پوری قبر کوارے میں لے کراس میں بیٹھ گیا۔ ہم لوگوں نے پھر ایک سانپ آیا اور پوری قبر کوارے میں لے کراس میں بیٹھ گیا۔ ہم لوگوں نے پھر ایک تیسری قبر کھودی مگر اس بار بھی وہی قصہ پیش آیا تو بالآخر ہم لوگ اسے یوں ہی چھوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ فرما کیں اب ہمیں کیا کرنا جا ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ بیاس کا وہ عمل ہے جسے وہ اپنی حیات میں کیا کرتا تھا۔لہٰذاتم جاوُ اور اسے اسی طرح کسی کنارے میں فن کردو۔ کیونکہ اگرتم اس کیلئے یوری زمین بھی کھود ڈالو گے تو تم اسے اسی طرح یاتے رہو گے۔

اس شخص کا بیان ہے کہ ہم نے اسے بالآخراس طرح سانپ کے ساتھ ہی وہن کردیا اور سفر سے واپسی کے بعد میں اس کی بیوی کے پاس گیا تا کہ اس کے ممل کے بارے میں کچھ دریافت کروں تو اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ کھا نا بیچا کرتا تھا اور ہرروز اپنے گھر والوں کے واسطے شام کی خوراک اس میں سے نکال لیا کرتا تھا اور اس میں اتن ہی جو کی بھوی ملاکر فروخت کردیا کرتا تھا۔ چنا نچہ اس کا عذاب اللہ نے اسے اس طرح دیا۔ (حیاۃ الحوان)

بعض صحابها وراولباء كارونا

ابورجاء کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کواس حالت میں دیکھا کہ آپ ک آئکھوں سے آ نسوؤں کی لڑیاں جاری تھیں۔ابوصالح کہتے ہیں کہ بمن کے پچھلوگ آپ کے پاس آئے اور وہ قر آن پڑھ پڑھ کرروتے تھے۔حضرت ابو کر سریق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جماری بھی بہی حالت تھی۔ ہشام کہتے ہیں کہ محمد بن سبرین جب نماز پڑھتے تو بعض وقت میں ان کے دونے کی آ واز سنتا۔ (تحذیفاظ)

# خليفه مامون برديبهاتي كاطنز

ظیفہ ہارون رشید کی موت کے بعد (۱۹۳ھ ۱۰۰۸ء میں) اس کا بیٹا محمد امین تخت فلافت پر بیٹھا۔ اس کے بھائی مامون کواس کی ولی عہدی اور خلافت پر بخت اعتراض تھااس کے ان میں جلد ہی جنگ جھڑگئی۔ چارسال دونوں بھائیوں میں شدید جنگ رہی کئی خون آشام معرکہ ہوئے۔ امین چونکہ عیش پرست اور تدبر وفر است میں کم تر تھا۔ اس لئے مامون کے مقابلہ پراس کو بے در بے شکستیں ہوتی گئیں۔ آخر محمرم ۱۹۹ھ ۱۳۱۸ء میں محمد امین کو مامون کے مقابلہ پراس کو بے در بے شکستیں ہوتی گئیں۔ آخر محمرم ۱۹۹ھ ۱۳۱۸ء میں محمد امین کو مامون کے سامنے پیش کیا مامون کے اوگوں نے قبل کر دیا پھراس کا سر نیزے پر چڑھا کر مامون کے سامنے پیش کیا گیا۔ امین کے قبل کر دیا پھراس کا سر نیزے پر چڑھا کر مامون کے سامنے پیش کیا گیا۔ امین کے قبل کے بعد تمام عالم اسلام پر مامون کی حکومت ہوگئی۔

این بھائی امین کونل کر کے مامون نے حکومت تو حاصل کر کی لیکن اس کا مغیر اس پر برابر ملامت کرتار ہا۔ اس بات کواس کے عوام نے بھی فراموش نہیں کیا۔ کوئی نہ کوئی بندہ حق گو برابر ملامت کرتار ہا۔ اس بات کواس کے عوام نے بھی فراموش نہیں کیا۔ کوئی نہ کوئی بندہ حق گامون کو بیاحساس دلا دیتا تھا کہ اس نے اپنے بھائی اور خلیفہ برحق کا قبل کر کے بردی غلطی کی ہے ایک دن مامون د جلہ کے کنار ہے بیٹھا ہوا تھا خدم وحثم موجود تھے۔ سامنے قنات کھنی ہوئی تھی ۔ شاہی ٹھاٹ سے خیمہ لگا ہوا تھا۔ اتفاق سے ایک کسان کا ادھر سے گزر ہوا اس نے بیامتمام دیکھا تو فوراً خیال آیا کہ مامون کی اس شان وشوکت کے پس منظر میں امین کا خون ہے۔ چنا نچے اس نے بغیر کی خوف کے بلند آ واز سے کہا: ''مامون اپنے بھائی کوئل کر کے ہم لوگوں کی نظر میں تو کسی بھی طرح معزز نہیں ہوسکتا''۔ مامون نے اس معمولی آدمی کا بیہ جملہ سنا تو لرز کررہ گیا۔ اس کے درباری سوچنے گئے کہ شاید ابھی اس محفی کے برقالم کئے جانے کا فرمان جاری ہوگا۔ مگر مامون نے مسکرا کر صرف اتنا کہا ''کیاتم لوگ کوئی ایسی تذہیر بتا سکتے ہو فرمان جاری ہوگا۔ مگر مامون نے مسکرا کر صرف اتنا کہا ''کیاتم لوگ کوئی ایسی تذہیر بتا سکتے ہو کہ میں اس جلیل القدر آدمی کی نگاہ میں معزز بن سکوں؟' ' (تاریخ خطیب جلدوں)

# مقدمه كى كامياني كيلية

ایک شخص نے مقدمہ کی کامیا بی کے لئے تعویذ کی درخواست کی تو تعویذ بھی لکھ دیااور فرمایا تمہارے گھروالے سب لوگ' یکا حَفِینْظُ" بغیر کسی تعداد کے ہروقت پڑھتے رہیں۔

#### دو براا جر

تین شخصوں کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہر ہے اجر کا ذکر فر مایا ہے۔ (۱) ۔ وہ اہل کتاب جو پہلے اپنے سابق نبی پرایمان لایا، پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ (۲) ۔ وہ شخص جو کسی کامملوک غلام ہواور وہ اپنے آتا کی اطاعت کرتا ہواور اللہ اور اسکے رسول کی بھی ۔

(۳)۔ وہ شخص جس کی ملک میں کوئی کنیز تھی جس سے بلا نکاح صحبت اس کے لئے طلال تھی اس نے اس کے اس کو حلال تھی اس نے اس کو حلال تھی اس نے اس کو علامی سے آزاد کر دیا پھراس نے اس سے شادی کر کے اس کو بیوی بنالیا۔ (رواہ ابنجاری معارف القرآن ازمفتی شفیع صاحب جلد ۲۳۳ س

#### دوستي كامعيار

ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہئے۔ دوستوں کے انتخاب میں بڑی اختیاط کی ضرورت ہے۔ خلام ری اخلاق سے متاثر نہ ہونا چاہئے بلکہ معیار صدافت وخلوص اور دین داری اور صفائی معاملات ہے۔ (حضرت عارق)

# قرآن مجيد كي توبين برنقدسزا

حق تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں:

قُلْ اَرْءُ يُتُمْ إِنْ اَصْبَحَ مَا وَكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَالْتِنِكُمْ بِمَاءِ مَّعِيْنٍ ﴿

آپ کہدد بیجے کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ اگرتمہارا پانی نیج بی عائب ہوجائے تو وہ کون ہے جو تمہارے پاس صاف پانی لے آئے گا۔ اس آیت سے متعلق بعض تفاسیر میں یہ حکایت منقول ہے کہ کسی متنکبر نے یہ آیت سے کر کہا کہ اگر ایبا اتفاق ہووے تو ہم پھاؤڑے اور کدال کے زور سے پانی زمین سے کھود کر نکال لاویں گے۔ یہ بات اس کے منہ سے نکلتے ہی اللہ تعالی نے اس کی آئکھوں کا پانی خشک کر دیا اور اس کی دونوں آئکھیں اندھی ہوگئیں اور روشنی جاتی رہی اور غین سے کنوال جاتی رہی اور ناچا ہے۔ (درس قرآن پارہ ۲۹) یا چشمہ کھود کر پانی نکالنا۔ اللہ تعالی کی جناب میں گتا خی سے ڈرنا چا ہے۔ (درس قرآن پارہ ۲۹)

#### سعادت مندبيثا

حضرت مولا نامحہ یاسین صاحب نے طالب علمی کا پوراز مانہ عمرت اور تنگدی میں بسر

کیا۔ایک روز آپ گرمی کی دو پہر میں دارالعلوم کے اسباق سے تھک تھکا کرچھٹی کے وقت

گھر پہنچاتو والدہ نے آبدیدہ ہوکراپنے لائق فرزندسے کہا: '' بیٹا آج تو گھر میں کھانے کے
لئے پہنچاتو والدہ نے آبدیدہ ہوکراپنے لائق فرزندسے کہا: '' بیٹا آج تو گھر میں کھانے کے
لئے پہنیں ہے البتہ ہماری زمین میں گندم کی فصل تیار کھڑی ہے اگرتم اس گندم کو کاٹ لاؤتو

میں اس کوصاف کر کے آٹا بیس کر روٹی پکا دول گی'۔سعادت مند بیٹا محنت اور بھوک سے
میں اس کوصاف کر کے آٹا بیس کر روٹی پکا دول گی'۔سعادت مند بیٹا محنت اور بھوک سے
درماندہ اس گرمی کی دو پہر میں اپنی زمین کی طرف چل دیا اور وہاں سے جس قدر ہو جھا تھا سکتا
ماتی گندم کاٹ کر لے آیا والدہ نے اسے کوٹ چھان بیس کر آٹا بنایا اور روٹی پکائی اس طرح
ظہر کے وقت تک بھوک کا پچھ سامان ہوا ظہر کے بعدا پنے اسباق کے لئے چلے گئے۔ماں
باپ اور بیٹے نے اس فقروفاقہ میں وقت گذارا مگر تعلیم میں فرق نہ آنے دیا۔ (بردں کا بھین)

#### جسےاللدر کھے

شیخ ابوالحن علی بن محمد المزین الصغیر الصوفی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں تبوک کے کسی دیہات میں گیا ہوا تھا تو مجھے پیاس محسوس ہوئی استے میں میں ایک کو کمیں میں پائی پینے کیلئے آیا تو اچا تک میر اپیر پھل گیا۔ میں کو کمیں میں گرگیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ کو کمیں کے اندراچھی خاصی جگہ ہے تو میں اس جگہ کو درست کر کے وہاں بیٹھ گیا۔ استے میں اچا تک میں نے ایک جھارجیسی آواز تی تو میں مند ہوگیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالے رنگ کا سانپ میرے اوپر گرادھرادھر چکرلگانے لگا۔ میں خاموش سہا ہوا بیٹھا تھا استے میں اس نے مجھا پئی دم میں گرکرادھرادھر چکرلگانے لگا۔ میں خاموش سہا ہوا بیٹھا تھا استے میں اس نے مجھا پئی دم میں لیٹ کرکنو کئیں سے باہر کر دیا۔ پھراپی دم کھول کر دخصت ہوگیا۔ (حیا قالحوان)

#### گناہوں کا خاتمہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جب خدا کے خوف سے انسان کے بدن پر رو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں تواس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درختوں کے ہے موسم خزاں میں جھڑ جا یا کرتے ہیں۔(اعجم الکبرللطمرانی")

# حکام جج کوزم کرنے کیلئے

ان اساء کوحاکم کے سامنے پڑھتارہے۔ حاکم نرم ہوجائے گا۔" یَا سُبُو حُ يَاقُدُّوسُ يَاغَفُورُ يَاوَدُودُ"

## علماء واعظين ومبلغين سيحشكايت

حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شاید بعض لوگ ہے ہیں کہ ہم تو وعظ کہتے رہتے ہیں تو تبلیغ ہوگئ جیسے مثلاً میں ہی وعظ کہہ رہا ہوں۔ سومیں وعظ کی حقیقت کوخوب جانتا ہوں۔ خودکوئی کسی جگہ جاکر وعظ نہیں کہتا بلکہ پہلے ان سے درخواست کی جاتی ہے جس پر بیسو ہمانے کرتے ہیں نجرے کرتے ہیں کہاں وقت سرمیں درد ہے ناک میں درد ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بیاغ تو ہوسکتا ہے گراس میں درد سرکیا مانع ہوسکتا ہے کہ کسی سے ایک دوبات کہہ دی جائے بس شکایت اسی کی ہے۔ (التواصی بالحق میں 130)

(اور جولوگ وعظ وتبلیغ کرتے ہیں ان کی بھی حالت بیہ ہے کہ) ہم لوگ جہاں بلاؤ، قورمہ کی المید ہوتی ہے وہاں تو خوب دوڑ کر جاتے ہیں ،اورالیں جگہ جہاں ستو گھول کے کھانا پڑے وہاں جانے کی ہماری ہمت نہیں ہوتی ۔ (ضرورت تبلیغ ۳۲۰)

# علم دین میں سند کی خصوصیت

فرمایا: "مسلمانوں کہ یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کے ہاں ہر چیز" سند" کے ساتھ پائی جاتی ہے جو دوسروں کے پاس نہیں۔اس کا حاصل یہی نگلتا ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصابہ کرام کو پڑھا یا سلسلہ ہم تک پہنچ گیا تعلیم ہی ہے یہ بیچا محض علم سے نہیں پہنچا علم جوحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ آپ کی ذابت بابرکت کے ساتھ خاص ہے اگر آپ تعلیم نہ دیتے اگرم صلی اللہ علیہ کہنچ آتعلیم کے ذریعے ہم تک پہنچا اور ہم عالم ہے"۔ (از کیم الاسلام) ہر کا م سورج سمجھ کر کر و

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر کام میں دیر کرنا اچھا ہوگا۔ مگر آخرت کے کام میں دیر کرنا اچھانہیں ہے۔ (سنن ابوداؤد) امام عاصم كى خوش آ وازى

امام عاصم خوش آ وازی میں اپنی مثال آپ ہی تھے۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو یوں محسوس ہوتا گویا آپ کے گلے میں گھنٹیاں ہی نج رہی ہیں ابو بحر بن عیاش کہتے ہیں کہ میں امام عاصم کی وفات کے وفت آپ کے مکان پر حاضر ہوا تو میں نے سنا کہ آپ نہایت تحقیق و ترتیل اور شدو مدسے بیر آیت بار بار پڑھ رہے تھے گویا کہ نماز کے اندر ہی پڑھ رہے ہیں فُم رُدُّو آالِکی اللهِ مَوُلْهُمُ الْحَقِی اللهُ لَهُ الْحُحْکُمُ وَهُواَسُوعُ الْحَاسِينَ، (الانعام: ۲۲) رُدُّو آالِکی اللهِ مَوُلْهُمُ الْحَقِی اللهُ الْحُحْکُمُ وَهُواَسُوعُ الْحَاسِینَ، (الانعام: ۲۲) را جمعہ: پھرسب اپنے مالک حقیق کے پاس لوٹائیں جائیں گے۔خوب س لوفیصلہ ترجمہ: پھرسب اپنے مالک حقیق کے پاس لوٹائیں جائیں گے۔خوب س لوفیصلہ اللہ بھر کے اللہ جائیں کا ہوگا۔ اور وہ بہت جلد حساب لے لے گا۔

امام سرحسیؓ کی قادر باللہ کوتا کید

قادر بالله عباسی بڑا بلند مرتبہ خلیفہ تھا۔ یہ پیپیواں عباسی خلیفہ تھا۔ حالانکہ قادر باللہ جامع کمالات خلفاء میں شارکیا جاتا ہے اس میں فضل دکمال زید وتقوی اور تدبر وسیاست بھی خوبیاں موجود تھیں۔ اسی لئے اس کو ہارون ٹانی کہا جاتا ہے لیکن حکومت واقتدار کا نشہ جوغرور وتکبر پیدا کرتا ہے اس سے یہ بھی بچا ہوا نہ تھا۔ حکومت کے اس غرور میں قادر باللہ نے ہراس آدی کورزادی جواس کی منشا اور مرضی کے خلاف آواز اٹھا تا تھا۔ اس کے دور خلافت میں گئی لوگ قبل کئے گئے لیکن کھرچ الحق بلند کرنے سے نہیں روک سکتا۔ لیکن کھرچ الحق بلند کرنے والوں گوتل وقید کاخوف بھی نعرہ حق بلند کرنے سے نہیں روک سکتا۔ مشمس الائم مضرت محمد بن احمد مرحمی رحمۃ اللہ علیہ ایسے حق گوئریت پیندا ورصاحب عزیمیت محق میں جب قادر باللہ کی بہت کی کوتا ہیوں کی شکایت امام صاحب سے گئی تو انہوں نے بلاخوف اس کو بھٹکارلگائی اور اس کو نقائض سے آگاہ کیا ایک دن کی گئی تو انہوں نے بلاخوف اس کو بھٹکار لگائی اور اس کو نقائض سے آگاہ کیا ایک دن آپ نے بلاخوف اس سے فرمایا: 'اے ابوالعباس! تو ہر بات کوطافت سے دبانا چاہتا ہے۔ سموں آپ کے مطاہر سے سرعایا خوش نہیں ہوتی اس سے رعایا کے جسموں بو حکومت کی جاسکتی ہے جاسکتی ہے مطابر سے دولوں پر حکومت نہیں کی جاسکتی '۔

قادر بالله جیساعظمت والا بادشاه استے شخت الفاظ برداشت ندکرسکااس نے ان الفاظ کوائی شان کے خلاف جیسے معنی میں قید کرادیا کے خلاف جیسے معنی میں قید کرادیا جہاں وہ برسوں قیدر ہے۔ اس قید میں بی انہوں نے یانچ کتابیں تصنیف کیس۔ (ہدی ڈانجسٹ)

# حفاظت كيلئج چنددعا كيب

اَعُوُدْ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدُرَتِهِ مِنُ شَرِّمَا اَجِدُو اُحَاذِرُ "الله کی عزت اوراس کی قدرت وطافتت کی پناه میں آیا۔ ہراس چیز کے شر سے جس کو میں محسوس کرتا ہوں اور جس کا مجھے خطرہ ہو۔"

يَا رَبَّ السَّمُواتِ السَّبُعِ وَرَبَّ الْعَرُشِ الْعَظِيمِ كُنُ لِي جَارًا مِّنُ كُلِّ شَرِّ الشَّيْظِيُنِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَاتْبَاعِهِمُ اَنُ يَّقُرُطَ عَلَىَّ اَحَدٌ مِّنْهُمُ عَرَّجَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَآ اِللهُ غَيْرُكَ

(حديث ميس رسول الله صلى الله عليه وسلم كى دعا)

''اے ساتویں آ سانوں کے رب اور عظمت والے عرش کے رب تو ہو جامیرا مددگار شیطانوں کے ہرفتم کے شرسے بچنے کے لئے چاہے وہ شیاطین انسانوں میں سے ہوں یا جناتوں میں سے ہوں اور ان کے جتنے چیلے چیاٹے ہیں ان سب سے تو میری الی حفاظت فرما کہ ان میں سے کوئی ایک بھی مجھ پر جھیٹ نہ سکے عزت اس کو ہے جو تیری پناہ میں آیا مب پر تیری تعریف اور بڑائی ظاہر ہے تیرے سواکوئی معبود ہوہی نہیں سکتا۔

اَعُوُدُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنُ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانِ هَامَّهِ وَعَيُنِ لَامَّةِ ( اللهِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنُ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانِ هَامَّةِ وَعَيُنِ لَامَّةِ ( حديث ياكِ مِينِ رسول الله صلى الله عليه وسلم كى أيك الجم دعا )

"الله كالل اور كمل كلمات كاسهارا لے كر ہر شيطان و ہر يلے جانور زہر والے كيڑے ہر گھبراہث اورخوف كى چيز كے شكر سے اور نظر بدے بيخے كيلئے الله كى پناه ميں آتا ہوں۔

حديث پاك مين آيا مواايك مخصوص درودشريف

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ.

" أے الله درود سلام کامدید نازل فرماحضرت محمصلی الله علیہ وسلم پرجو تیرے بندے اور تیرے بوسول ہیں اور اس شان کے نبی ہیں کہ تیرے سواان کوکسی نے پڑھایا نہیں۔

جادوئي طلسم تؤثرنے كامضبوط عمل

جسطلم پر ۸۶ مرتبه بسم الله الرحمن الرحيم پڑھ کردم کيا جائے تو فوراً وہ جادوباطل اور ختم ہوجا تا ہے۔

بسم اللّدشريف

حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی صاحب نے ایک دفعہ سنایا: میں گنگوہ میں بچوں کے ساتھ کھیلنا پھرتا تھا کہ میرے والد (مرحوم) آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئے اپنے مکان کے دروازے پر پہنچے وہاں چند حضرات کھڑے تھے۔ان میں سے ایک صاحب نے پچھ کلمات مجھ سے کہلوائے، اب وہ کلمات بھی مجھ کو یا دنہیں ۔ میں نے زور سے نہیں آ ہستہ آ ہستہ سب کہاں کے بعدوہ چلے گئے پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ تو میری بسم اللہ ہوئی تھی اور وہ کلمات کہلوائے والے حضرت شیخ الہند تھے۔ (بروں کا بچین سفیہ ۱۵۲)

#### صابروشاكر

امام دمیری فرماتے ہیں کہ جھے اچھی طرح یاد ہے کہ مندرجہ ذیل واقعہ امام زخشری نے آیت کریمہ دیستفتو تک فی النساء 'کی تغییر کے ذیل میں فرمایا ہے کہ عمران بن الحطان الخارجی نہایت کالا کلوٹا آ دمی تھالیکن اس کی عورت نہایت خوب صورت حسین وجمیل تھی۔ ایک دن اس کی عورت تکنگی با ندھ کراپے شوہر کو د کیھنے گئی اور الحمد للد (اللہ کاشکر) پڑھا۔ تو اس کے شوہر نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا۔ میں اس بات کاشکر میا والی کررہی ہوں کہتم اور میں دونوں جنت میں جا کیں گے۔شوہر نے کہا کہ کیسے؟ عورت نے کہا کہ کجتے جھے جیسی خوب صورت عورت مل گئی تو تم نے اللہ کاشکر اوا کیا اور مجھے تجھے جیسیا شوہر کہا کہ اور میں دونوں جنت میں جا کیں ہے۔شوہر نے کہا کہ کیسے؟ عورت نے مہا کہ کہا کہ کیسے وی خوب صورت عورت مل گئی تو تم نے اللہ کاشکر اوا کیا اور مجھے تجھے جیسیا شوہر ملاتو میں نے صبر کیا اور اللہ پاک نے صابرین وشاکرین سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ملاتو میں نے صبر کیا اور اللہ پاک نے صابرین وشاکرین سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔

سبطالخياط كي خوش آوازي

استادابومجرعبداللہ بن علی بغدادی عرف سبط الخیاط (جوقر اُت میں کتاب الم بیج اوراس کے علاوہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں ان) کوخوش آ وازی اورعمہ ہ ادائیگی سے بہت حصہ عطا ہوا تھا اور آپ کی قراءت من کر۔اور آپ کے حسن صوت سے متاثر ہوکر۔ یہوداور نصار کی کی ایک جماعت مسلمان ہوگئی تھی۔ جس نے حضرت موصوف کے دست مبارک پر اسلام قبول کرلیا تھا۔ (تحفہ حفاظ)

# خليفه معتصم كواسحاق كاجواب

عباسی خلیفہ معتصم باللہ (متوفی کے الاجرائی) سے پہلے خلفاء کے یہاں امرانیوں کو بردا افتد ارحاصل تھا وہ استے مضبوط تھے کہ خلیفہ بھی ان کی دشمنی مول نہیں لے سکتا تھا۔ معتصم نے ان کا زورتوڑ نے کے لئے ترکوں کو آگے بڑھایا۔ اس نے سمر قنداور فرغانہ وغیرہ کے ہزاروں ترک غلام خرید کرا ہے دربار میں رکھے اور ہر طرح کی مراعات دیں لیکن بیترک ایرانیوں کی طرح ایک مہذب توم نہ تھے انہوں نے ایرانیوں کو زیرضرور کر دیا مگرخودان کو اتنا اقتدار حاصل ہوگیا کہ خلیفہ کا اپناوقار جاتارہا۔ ایک نیافتنہ کی اور ترکی کھیش کا شروع ہوگیا۔

خلیفہ معتصم باللہ نے اپنی اس غلطی کومسوس کرلیا۔ ایک دن اس نے اپنے ایک در باری اسحاق سے جو بردا معتمد تھا کہا'' اسحاق میر سے پیش رو ہارون اور مامون نے ایرانیوں کو بہت نواز ا۔ جبکہ میں نے ترکوں کا اقتدار برد ھایالیکن میں اب محسوس کرتا ہوں کہ ان لوگوں کا زیادہ اقتدار ٹھیک نہیں ہے۔ میر ہے محترم بھائی مامون نے طاہر' عبداللہ اور ابراہیم کوآ گے بردھایا۔ یہ سب شریف اور وفادار ثابت ہوئے لیکن میں نے افشین' اشناس' ایتا نے اور وفیدار ثابت ہوئے لیکن میں نے افشین' اشناس' ایتا نے اور وصیف وغیرہ کوآ گے۔

اسحاق برواب باک صحف تھا فوراً بولا''امیرالموشین! آپ کے بھائی نے شریف نسل کے لوگوں کو آگے بردھایا تھا اس لئے وہ وفادار ثابت ہوئے ۔لیکن آپ نے ایسے کمین لوگوں کو آگے بردھایا جن کی کوئی جز بنباد نہ تھی اس لئے وہ شریف کیسے نکلتے؟ اس کا خمیازہ آپ بھگت رہے ہیں'۔

معتصم نے بیکھر ااور بیبا کانہ جواب من کرکہا''اسحاق تمہارابیہ جواب میرے لئے اس سے زیادہ تکلیف دہ ہے جومیں ترکوں کے ہاتھوں اتنے دنوں سے برداشت کررہاہوں۔ (تاریخ طبری جلدیا)

جلد بازی شیطان کو پسند ہے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کام میں دیر کرنا خدا کی طرف سے اور جلد بازی کرنا شیطان کی طرف سے ہے۔ (شعب الایمان للبہ بقیؓ) عملى تعليم كاايك اورواقعه

آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے صرف اپنے قول وعمل ہی سے اس کی تعلیم نہیں دی بلکہ اپنے ساتھیوں کی کم توجہی پر ان کوآ داب کے مطابق عمل کرنے پر مجبور بھی فرمایا ہے اور ان سے کام لے کر بتلایا۔ مثلاً ایک صحابی ایک ہدیہ لے کر بغیر سلام کئے اور بغیر آپ سلی الله علیه وسلم سے اجازت لئے ہوئے واضل ہو گئے۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا!

باہروالی جاوًاور' السلام علیم' کیامیں حاضر ہوجاوئ ؟ یہ کہ کر پھرآؤ۔ (آواب معاشرت) مسکیون ہے؟

حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخص سے پوچھا کیا تونے شادی کی ہے؟ اس نے کہا جی ہیں۔ پھر پوچھا کوئی باندی بھی گھر میں رکھی ہے؟ کہا جی نہیں۔

پھر فرمایا اچھا مال بھی پاس ہے؟ اس نے کہا جناب میں بہت مالدار ہوں۔ پھر پوچھا
کہ صحت بھی سیحے ہے؟ کہا جی جناب صحت بھی ٹھیک ہے۔ تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر
تو آپ شیطان کے بھائی ہیں۔ایک وفعہ فرمایا کہ سکین مسکین کہ وہ مسکین ہے۔ یہ تین
مرتبہ فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کون؟ فرمایا کہ جس کی شادی نہ ہو پھر تین مرتبہ فرمایا
کہ وہ مسکینہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کون؟ فرمایا کہ جس کی شادی نہ ہو پھر تین مرتبہ فرمایا
ایک صحف شادی کا قائل نہیں تھاوہ ریاضت اور عبادت سے اپنی خواہش کنٹرول کر رہا تھا۔ اور
ایک فیص شادی کا قائل نہیں تھاوہ ریاضت اور عبادت سے اپنی خواہش کنٹرول کر رہا تھا۔ اور
ایٹ اوپر زبرد تی کر کے اپنے نفس کو ہلاک کرنے کا ادادہ کر رہا تھا۔ تو غیب سے آ واز آئی کہ خبردار!اگر
تو نے بہرکت کی تو ہم تمہیارے پورے جسم میں خواہشات رکھ دیں گئے تم فطرت کا مقابلہ کرتے ہو۔
اینے مرشد سے یہ واقعہ ذکر کیا آئی نے کہا کہ شادی کراؤی خواہشات کے کنٹرول کا بہترین ذریعہ ہے۔

پے مرشدے بیدانعدد کرکیا اس نے کہا کہ شادی کرکؤیہ حواہشات۔ کیا تمہمیں حیا نہیں آئی

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خطاب کر کے فر مایا: کیا تنہیں حیانہیں آتی ؟ کیا تمہیں غیرت نہیں آتی ؟ کہ بیوی کو آزاد چھوڑ دیتے ہو جولوگوں کے درمیان اسطرح چلتی پھرتی ہے کہ وہ لوگوں کواورلوگ اسکود کمچر ہے ہوتے ہیں۔ (الکبائر)

# نافرمان اولا ديابيوى يإظالم افسر

فرمایا که اگراولا دنافرمان مویابیوی نافرمان مویاشو برطالم مویاکسی ملازم کاافسرظالم مویا کوئی محلّه کاوشمن ستار با موتوبید وظیفه نهایت مجرب ہے۔ ۴۰ ون بعد نماز عشاء، دوسومرتبه پڑھے اول آخر درود شریف اا، اامرتبه پڑھے ۴۰ ون بعد صرف ۲۱ مرتبه برروز پڑھلیا کرے۔ وظیفه بیہ ہے۔ یا مُقلِّبَ الْقُلُوبِ وَالْاَبُهَارِ یَا خَوالِقَ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ یَا عَزِیْزُ یَا لَطِیُفُ یَا غَفَّارُ

#### صرف تین دن میں حفظ قر آن مجید

ہشام بن محمد السائب اپ زمانے میں علم الانساب میں سب سے بوٹ عالم سے اور تاریخ میں خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایسایا دکیا ہے کہ کی نے نہ کیا ہوگا اور بھولا بھی ایسا کہ بھی کوئی بھولا نہ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ میرے چچا ہمیشہ مجھے قرآن مجیدیا دنہ کرنے پلعنت ملامت کیا کرتے تھے۔ ایک دن مجھے بوئی غیرت آئی میں ایک گھر میں بیٹھ گیا اور قسم کھائی کہ جب تک کلام باری حفظ نہ کرلوں گا اس گھر سے باہر نہ نکلوں گا۔ چنانچہ میں نے پورے تین دن میں قرآن کریم کو کممل حفظ کر کے اپنی قسم پوری کرلی اور بھول جانے کا قصہ بیہ ہے کہ میں نے آئینہ میں ویکھا کہ داڑھی لمبی ہوگئی ہو تی مشی میں لی اور بجائے نیچ کے اور قینچی چلا دی۔ چنانچہ داڑھی صاف ہوگئی۔ یہ ہے مشی میں لی اور بجائے نیچ کے اور قینچی چلا دی۔ چنانچہ داڑھی صاف ہوگئی۔ یہ ہوئی انسان اور اس کی ہے کہ اراسان کے جہت انگیز کارنا ہے)

اسلام كى ترقى واشاعت كيليّ دوباتين كافى بين

صاحبو!اسلام کوظاہری قوت کی ضرورت نہیں۔اسلام روپیہ بیبہ کامختاج نہیں۔اسلام کی ترقی واشاعت کیلئے صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے،ایک توبیہ کہ ہر شخص اپنے اعمال کو ٹھیک کرکے پورا پورا متبع شریعت بن جائے۔ اور اعمال میں اتحاد وا تفاق بھی آ گیا۔ دوسرے بہ کہ غیر قو موں کے کانوں میں اسلام کی خوبیاں ڈالٹارہے۔لڑائی جھکڑانہ کرے۔ زور کی سے انکو مجھا تارہے۔(الاتمام اسمہ الاسلام)

# ایک شکاری کی بیٹی کاواقعہ

ابوالعباس ابن المسر وق سے مروی ہے فرمایا میں نے یمن میں ایک شکاری کودیکھا جودریا کے بعض کناروں پر مچھلی کا شکار کر رہا تھا اُس کے ساتھ ایک بڑی بھی تھی شکاری جب کوئی مچھلی پکڑتا تو اُسے لڑی کی جھولی میں ڈال دیتا اور شکار میں مصروف ہوجا تا۔ اُدھروہ لڑی شکار کی ہوئی مچھلیوں کو پانی میں ڈالتی جاتی ایک مرتبہ اُس نے مجھلیوں کی طرف دیکھا تو اسے کوئی مچھلی نظر نہ آئی بڑی سے دریافت کیا کہ اے بیٹی تم نے کس وجہ سے مجھلیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا۔ لڑکی نے جواب دیا۔ اسلامی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سنا جب آپ حدیث بیان کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا کہ کوئی مجھلی جال میں پھنستی نہیں مگر جب اللہ علیہ کا کہ دکر سے غافل ہوجاتی ہے۔

اس لئے میں نے اس بات کو پسندنہیں کیا کہ ایسی شے کولقمہ بنا وَں جواللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہولڑ کی کا جواب س کروہ آ دمی ہے اختیار روپڑا۔ (مثالی بچپن)

#### ایک علمی واقعه

ابن العربی ما لکی المذہب نے لکھا ہے کہ موئی بن عینی الہاشی اپنی اہلیہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی بیوی سے بیہ کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین اورخوبصورت نہیں ہوتی ہے تین طلاق ہیں۔ ان کی بیوی بیس کران سے پردہ کرنے لگی اور کہا کہ مجھے طلاق ہوگی۔ چنا نچہ جب ان کی بیوی ان سے پردہ کرنے لگی تو آپ کی را تیں کثنا دشوار ہوگئیں۔ جب صبح ہوگی تو خلیفہ منصور تشریف لائے تو ابن العربی نے منصور کواس بات سے آگاہ کیا۔ بیس کر منصور نے تمام فقہائے کرام کو طلب کر کے ان کے سامنے بیمسکلہ پیش کیا تو سوائے ایک فقیہ کے تمام فقہاء نے طلاق پڑجانے پراتفاق کیا۔ اختلاف کرنے والے فقیہ نے بیکہا کہ فورت کو طلاق واقع نہیں ہوگی اس لئے کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ فقیہ نے بیکہا کہ فورت کو طلاق واقع نہیں ہوگی اس لئے کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ فقیہ نے بیکہا کہ ورت کو طلاق واقع نہیں ہوگی اس فی کے دباری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ نو منصور نے کہا کہ ہاں آپ کی بات تو درست معلوم ہوتی ہے۔ چنا نچہ منصور نے اس کی بات تو درست معلوم ہوتی ہے۔ چنا نچہ منصور نے اس کی بوی کواس انکشاف سے مطلع کیا۔ بہی جواب امام شافعی سے جمی منقول ہے۔ (حیاۃ الحوان)

#### جس يرمقدمه ہو

فرمایا کہ جس پرمقدمہ دائر ہووہ یا حفینظ کثرت سے پڑھے اور جوخود کسی پرمقدمہ دائر ہودہ ارکہ مقدمہ دائر کرے۔ دائر کرے۔

#### مال کوراضی کرنے کا طریقہ

سیدرضی الدین صاحب رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں کہ مجھے کھی طرح یاد ہے کہ میری کی کوتائی کی وجہ سے جب مجھے ڈانٹ پڑتی تھی اور میری امی محتر مہناراض ہوکر فرماتی تھیں کہ مجھے تہاری ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کیا ایا جی سمجھ لیا ہے میں خود اپنا کام کرلوں گی تو میں نہایت ہی مسکین صورت بنا کر معصوماندا نداز میں عرض کرتا تھا لیکن امی مجھے تو آپ کی ضرورت ہے اورامی کا عصر فوراً ٹھنڈ اہوجایا کرتا تھا۔ شفقت کے فوارے چھوٹے لگتے تھے۔ (مثالی ہاں ۱۲۹۰)

#### سب سے زیادہ طاقت والے

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جولوگ اس بات سے خوش ہوں کہ وہ سب سے زیادہ زبر دست اور طاقت ور ہیں ان کو چاہئے کہ بس خدا ہی پر بھر وسہ کریں۔(رواہ ابن ابی الدنیا فی التوکل) د عاکن لوگوں کی قبول ہوتی ہے

پریشان حال اورمظلومین کی دعا بغیر کسی روک ٹوک کے قبول ہوجاتی ہے اس سلسلہ میں کا فریا فاجر کی کوئی شخصیص منقول نہیں ہے۔

اس طرح والدی دعا اپنے بیٹے کیلئے اور فر ما نبر داراڑ کے کی اپنے والدین کیلئے قبول ہوجاتی ہے۔ نیز عاول بادشاہ اور نیک آ دمی کی دعا بھی رونہیں کی جاتی ۔ اس کے ساتھ ساتھ سافر (جب تک کہ اس نے افطار نہ کیا مسافر (جب تک کہ اس نے افطار نہ کیا ہو) کی دعا شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہے۔ اس طرح وہ مسلمان جس نے کسی کے تعلقات نہ تو رہوں یا اس نے کسی برظلم نہ کیا ہویا اس نے دعا ما نگنے کے بعد مایوس کن تعلقات نہ تو رہوں یا اس نے کسی برظلم نہ کیا ہو یا اس نے دعا ما نگنے کے بعد مایوس کن الفاظ زبان سے نہ نکا لے ہوں۔ مثلاً میں دعا ما نگتا ہوں کین قبول نہیں ہوتی (تو ایسے لوگوں کی دعا کیس قبول ہوجاتی ہیں) (حیاۃ الحجوان)

### مريض كي دعاء مقبول ہونا

ا-حضرت ابن عمر عمر وی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا بیاروں کی عیادت کیا کرو اور ان سے اپنے لئے دعا کی درخواست کیا کرو کیونکہ مریض کی دعا مقبول ہے۔ اور اس کا گناہ معاف ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت عمر سے دوایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جب تم مریض کے پاس جاو تو اس سے اپنے دعا کی درخواست کروکیونکہ بیار کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے ''۔

۲- حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا' بیار کی دعار دنہیں کی جاتی 'حتیٰ کہ وہ تندرست ہوجائے۔ (مصائب اوراُ نکاعلاج)

### ہلاکت اورمصیبت سے نجات کیلئے

اكركوني فخص بلاك يامصيبت مي كرفار موكيا موتويد عاير صفي ساللد تعالى نجات عطا فرمات بير-"بسم الله الرحمن الرحيم لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم"

# حضرت شاه فضل رحمٰن سنج مرادآ بادي رحمه الله

مولانا سید محمطی نے فرمایا کہ میں نے ابتداء میں حضرت سے عرض کیا کہ ہم کو جومزہ شعر میں آتا ہے قرب میں جومزہ شعر میں آتا ہے نے فرمایا ابھی بُعد ہے قرب میں جومزہ قرآن شریف میں نہیں۔ (مجومہ رسائل تعدف)

مولوی مجل حسین صاحب لکھتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا کہ: قرآن شریف اور حدیث پڑھاکروکہ اللہ میاں دل پرآ کر بیٹھ جاتے ہیں۔(کملات رحانی)

نیکی میں عقلمندی سے کام لینا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے علی رضی اللہ عنہ! جب لوگ نیکیوں سے خدا کا تقرب حاصل کرنا جا ہیں تو تم عقل کے ذریعہ سے تقرب حاصل کرنا ۔ کیونکہ اس ذریعہ سے دنیا میں لوگوں کے نزدیک اور آخرت میں خدا کے نزدیک تمہارا مرتبہ اوروں سے بالاتر ہوجائے گا۔ (رواہ ابوقیم فی الحلیہ)

## صحبت صالح کے اثرات

حضرت مولانا غلام محمد دین بوری رحمة الله علیه بیوه عورتوں اور رنڈ وے مردوں کے نکاح کردیا کرتے تھے۔ بے نکاح نہیں رہنے دیا کرتے تھے۔ بیرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم ہے بلکہ قرآن مجید میں تھم رہی ہے۔

'' تمہارے میں جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دیا کرو'اگروہ تنگ دست ہوں گے تو نكاح كى بركت سے اللہ تعالی ان كوغنى كرد ہے گا۔ (النور٣٣)

ایک عورت بھی اس کا نکاح نہ ہوا۔حضرت دین پوریؓ نے فرمایا کہ:۔'' بچی اِ تو نکاح کرلے' اس نے کہا حضرت! مجھے غاونداییا ملاہیے کہ جوجھوٹ نہ بولے ۔حضرت نے ایک نیک آ دمی کا نام کیکر فر مایا که بچی! ہم یتمھارے لئے تبویز کرتے ہیں پیچھوٹ نہیں بولے گا۔ نکاح ہو گیاا ورساتھ ہی پیشرط لگائی کہ اگر جھوٹ بولاتو میری اس کی جدائی۔ اس شخص نے منظور کرلیا۔ وفت گذرتا گیا'اللہ نے بچہ دیا۔ایک دن ایسا ہوا کہ بچہرو ر ہاتھا' بی بی کنویں برسے یانی لینے گئے تو بچے کا باب بچہ کو جیب کرار ہاتھا اور کہدر ہاتھا کہ:۔

''اللهُ'اللهُ'حيبِ كرجاؤوه ويمهوتمهاري مان آئي''

وہ بی بی ابھی جارہی تھی' وہ ای طرح خالی گھڑا لے کرواپس آگئی اورر کھ کر کہنے گئی : ۔ ''اللہ کے بندے! میرا تیراتعلق ٹوٹ گیا ہے چونکہ تونے وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔اب جھوٹ بولا ہے تو تعلق ٹوٹ گیا۔ میں تو جار ہی تھی اور تونے کہا ہے آ رہی ہے'' غرضیکہ حضرت کی صحبت میں بیڑھ کر لوگوں کی اس قدر تربیت ہوگئی تھی کہ جھوٹ يولنے اور سننے سے طبعی نفرت ہوگئ تھی۔ (ہفتہ روزہ خدام الدین ص ١٦)

اللدكي تعمتون ميںغور

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: مسلمانو! خدا کی نعمتوں پرغور کیا کرو۔ مگرخدا كى مستى يرغورنه كرنا\_ (ابوا شيخ والطمر انى في المعجم) رسول التدصلي التدعليه وسلم كيعزيز ودوست

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگ خیال کرتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ عزیز میرے اہل بیت ہیں۔ حالا نکہ ایسانہیں ہے۔ میرے عزیز اور دوست وہ لوگ ہیں جو پر ہیزگار ہوں۔ گو کہ وہ کوئی ہوں اور کہیں ہوں۔ (اُمجم الکیرللطم انی")

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے قوم قریش کے لوگو! میرے دوست اور عزیزتم میں سے وہ لوگ ہیں جو پر ہیزگار ہوں۔ پس اگرتم خدا سے ڈرتے ہوتو تم میرے دوست ہوا ور اگر تمہارے سوا اور لوگ خدا سے ڈرتے ہوں تو بس وہی میرے دوست اور عزیز ہیں۔ حکومت بھی تمہارے درمیان اسی وقت تک ہے جب تک کہتم انصاف پرسی اور راست بازی پر قائم رہو۔ مگر جب تم انصاف سے پھر جا و اور راست بازی سے گریز کروتو خدا تم کواس طرح چھیل ڈالے ہیں۔ (رواہ الدیلی )

حضرت مولانا كرامت على جو نبوري رحمه الله

فرمایا: دنیا' ایمان کواس طرح کھاتی ہے جس طرح آگلڑی کو۔ دنیا ما نندسایہ کے ہے اور آخرتِ ما نند آ نیا نندسایہ کے ہے اور آخرتِ ما نند آ فاب کے ہے 'سوسایہ کی طرف کتنا ہی کوئی جاوے گا اس کو پکڑ نہ سکے گا اور جب آفتاب کی طرف جاوے گا تب سایہ خوداس کے ساتھ ساتھ روانہ ہوگا۔ (اقوال سونیا)

خوف اوردهمكى سے حفاظت كيلئے

اگر کوئی شخص کسی آ دمی کو ڈراتا ہو دھمکی دیتا ہویا گھبراہٹ میں مبتلا کرتا ہوتو بید دعا پڑھے۔ان شاءاللہ خوف ودہشت جاتی رہےگی۔

"توكلت على الحيّ الذي لايموت ابدا والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا".

دوسرے کے مرتبہ کا احترام

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس درجہ کے آدمی ہوں ان کے ساتھ اسی درجہ کے موافق پیش آیا کرو۔ (اسچ اسم)

### نعمت کی قدر

علیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا: اگر حق تعالیٰ کھانے پینے کواچھا دیں اس وقت خستہ حالت میں رہنا ناشکری ہے نعمت کی بے قدری ہے شریعت نے تھم دیا ہے کہ اپنی جان کوراحت دو۔ جان بھی اللہ کی مخلوق اور مملوک ہے۔

يالج الهم تقيحتين

رسول التُدصلی التُدعلیہ وسلم نے فرمایا : کوئی ہے ایسا شخص جوان باتوں پرخود ممل کرے یا کم از کم ان لوگوں ہی کو بتا و ہے جوان پر ممل کریں۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور یہ پانچ با تنبی شارفر ما کیں ۔ فرمایا :۔ ماسرہوں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور یہ پانچ با تنبی شارفر ما کیں ۔ فرمایا :۔ ماسرہوں۔ آپ سلی التوں سے دور رہنا ہوئے عبادت گزار بندوں میں شارہوگا۔

۲-اللہ تعالیٰ جوتمہاری تقدیر میں لکھ چکا ہے اس پر راضی رہنا' بڑے بے نیاز بندوں میں شار ہوجاؤگے۔ ۳-اپنے پڑوی سے اچھے سلوک کرتے رہنامومن بن جاؤگے۔ ۴-جوبات اپنے لئے چاہتے ہووہ ہی دوسروں کیلئے پبند کرنا' کامل مسلمان بن جاؤگے۔ ۵:اور بہت قبقہے نہ لگانا' کیونکہ بیدل کومردہ بنادیتا ہے۔ (منداحمرتر ندی ترجمان النہ)

تین چیزیں مجھے (حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ) محبوب ہیں

(۱)\_آپ صلى الله عليه وسلم كاچېره د يكهنا\_

(۲)۔اپنے مال کوآ پ صلی اللہ علیہ وسلم پرخرچ کرنا۔

قرض كااصول

بغیر ضرورت شدیدہ کے قرض لینااور خصوصاً جب کہ وقت پرادائیگی کا کوئی بقینی ذریعہ نہ ہوتو بجائے قرض کے پچھ دنوں کی تنگی وکلفت برداشت کر لینا زیادہ بہتر ہے یا مروتا قرض و بنا جبکہ خوداس کی استطاعت نہ ہوا کثر شدید خفت اور کلفت کا باعث ہوتا ہے۔اس لئے شروع ہی میں پچھ بے مروتی سے کا م لیا جائے اس میں مصلحت ہے۔ (حضرت عارق)

#### ایثاری ایک زنده مثال

حضرت مولا نابشراحم صاحب غالب پوری جب دارالعلوم دیوبندتشریف لے گئو چونکہ شرح جامی کے معیاری تعلیم نہیں ہوئی تھی اس لئے مدرسہ میں داخلہ نہ ہوسکا۔ اتفا قاگر والیس ہونے کے لئے کرایہ بھی نہیں تھا۔ اس لئے بڑی الجھن میں پھنس گئے" نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن ۔ اس وقت جب حضرت مولا ناشاہ وصی اللہ فتح پوری کو دیگر طلبہ کی زبانی مولا نا بشیراحم صاحب کی پریشان حالی کی اطلاع ہوئی تو آنہیں اپنے جرہ میں بلایا اور تسکین اور حوصلہ افزائی کے بعد فرمایا کہ:۔" کھانے کی طرف سے آپ بالکل بے فکرر ہیں میرادو پہر کا پورا کھا نا اورشام کا آدھا آپ کول جایا کرے گئ آپ ایک سال کے اندرائی علمی کمزوری کودور کریں" ورشام کا آدھا آپ کول جایا کرے دوسرے کی مدد کی ۔ مولا نافتح پوری اکثر روز سے تھے اور بقیہ مولا نا بشیر کے تھا نے پراکتفا کر کے دوسرے کی مدد کی ۔ مولا نافتح پوری اکثر روز سے سے شعن شام کے کھانے سے آدھا افطار وغیرہ کے لئے رکھ لینتے شعا ور بقیہ مولا نا بشیر رہے تھے۔ شام کے کھانے سے آدھا افطار وغیرہ کے لئے رکھ لینتے شعا ور بقیہ مولا نا بشیر رہے۔

یہ قابل رشک اور بےنظیر مجاہدہ اور ایٹار جومولانا فنتے پوری نے زمانہ طالب علمی میں پیش کیا۔ (تذکرہ علاء اعظم گڑھ ص٣٢٥)

#### حكمت ودانائي

منصور بن عمار کی توبہ کا سبب بیہ ہوا کہ انہوں نے راستے میں ایک پرچہ پایا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی اس کور کھنے کے لیے کوئی جگہ نہ ملی تواسے چبا گئے ، رات کوخواب میں دیکھا کہ ایک قائل کہ درہا ہے اس پرچہ کے احترام واعزاز کے سبب حق سجانۂ تعالی نے تجھ پر حکمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ (تحفہ حفاظ) دلوں کوسو جنے کا عادی کرو

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: مسلمانو! اپنے دلوں کوسو چنے کا عا دی کرواور جہاں تک ہوسکےغور وفکر کرتے رہوا ورعبرت حاصل کیا کرو۔ (مندالفردوس للدیلیّ)

# غلامی رسول صلی الله علیه وسلم کی برکت

محمہ بن المنکد رکہتے ہیں کہ مجھ سے خود حضرت سفینہ نے بیان کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ کشتی سے دریا کا سفر کررہا تھا کہ وہ کشتی ٹوٹ گئی تو میں ایک تختہ پر بیٹھ گیا۔ وہ تختہ بہتا ہوا ایک شیر کی جھاڑی کے قریب لگ گیا۔ اتنے میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شیر میری طرف لیکا (جھپٹا) تو میں نے اس سے بہ کہا کہ میں سفینہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اس وقت میں راستہ سے بھٹک گیا ہوں (یہ سنتے ہی) شیر مونڈ ھے سے اشارہ کرنے لگا۔ یہاں تک کہ اس نے مجھے سید ھے راستہ پرلا کھڑا کیا۔ اس کے بعد شیر گر جنے لگا تو میں بجھ گیا کہ اب یہ دخصنت ہؤرہا ہے میں مامون ہوگیا۔ (حیا ۃ الحوان)

#### اساتذہ ہے محبت

حضرت مولا نامحر یعقوب صاحب نا نوتوی جس زمانه میں دارالعلوم دیو بند میں مدرس سے حضرت حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی تنجی تعلیم حاصل فرماتے ہے ایک زمانه میں حضرت مولا نا رشید احمر گنگوہ تی نے گنگوہ میں درس حدیث دینا شروع کیا تو بہت سے طلبہ وہاں سے چلے گئے اور انہول نے آپ کو بھی ترغیب دی کہ:۔'' حضرت (مولا نامحمہ یعقوب صاحب کے یہاں نانجے بہت ہوتے ہیں۔لہذا آپ بھی وہیں چلیں''

حضرت حکیم الامت تھانویؒ نے فرمایا:۔''گومیں سمجھتا ہوں کہ وہاں درس حدیث بہتر ہوگالیکن مجھے تو اپنے استاد کوچھوڑ نا ہے وفائی معلوم ہوتی ہے جب تک حضرت خود نہ فرمائیں کہ بس میرا ذخیرہ علمی ختم ہوگیا ہے۔اب مجھ سے تمھاری تعلیم نہیں ہوسکتی ۔ گویہاں نانعے بہت ہوتے ہیں۔(تربیت السالک جاسس) بہت ہوتے ہیں۔(تربیت السالک جاسس)

#### ابن الجزري كاواقعه

محقق ابن الجزرى كے پاس قصيده شاطبيه جوقر آت سبعه ميں ہاورقصيده رائيه جو قرآن سبعه ميں ہاورقصيده رائيه جو قرآن كى رسم ميں ہے يہ دونوں قصيد ہا يك جلد ميں مجلد تھے جوسخاوى كے شاگر دفتے كے ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے۔ آپ سے ان كے حاصل كرنے كے ليمان كے وزن كے برابر چاندى ديے كى چيش كش كى گئي كيكن آپ نے اس كونا منظور فرماديا۔ (طبقات شاہان اسلام)

حضرت سفیان توری کوستانے برخلیفه منصورعباسی کا انجام شیخ صفوی (متوفی ۱۲۷ه) ذکرکرتے ہیں کہ خلیفہ منصور کو بیا طلاع ملی کہ سفیان ثوریؓ اس برحق کو قائم نہ کرنے کی وجہ سے طعن وتشنیع کرتے ہیں جب منصور حج کے لئے گیااوراُ سے بیمعلوم ہوا کہ ضیان مکہ میں ہیں تو اس نے اپنے آ گے ایک جماعت کو بھیجا اوران سے کہا کہتم جہاں بھی سفیان کو یاؤ پکڑ کرسولی وے دو، چنانچہ انہوں نے مکہ مکر مہ پہنچ کر حضرت سفیان کوسولی دینے کے لئے لکڑی کھڑی کردی ،اس وقت حضرت سفیان تُوريٌ متجد حرام ميں بايں حالت تشريف فرما تھے كه آپ كا سرحضرت فضيل بن عياض رحمہ اللہ کی گود میں تھا اور یا وُل حضرت سفیان بن عیبینہ رحمہ اللہ کی گود میں ، آپ کے بارے میں کسی بھی اندیشہ کے پیش نظر آپ سے کہا گیا کہ آپ ہمارے دشمنوں کواینے اویر قابو یانے کا موقع دے کرخوش نہ کیجئے ، یہاں سے اٹھ کرکہیں چھپ جائے ، چنانچہ آپ اُٹھے اور ملتزم کے پاس جا کرتھہر گئے اور فر مایا'' کعبہ کے رب کی قشم منصور مکہ مکر مہ میں داخل نہیں ہوسکے گا'' حالانکہ منصور جبل جو ن ( مکہ مکرمہ کی ایک پہاڑی) کے یاس پہنچ چکا تھا۔ جب وہ جبل حجو ن پہنچا۔ تو اسکی سواری پھسل گئی اور منصور سواری کی پیٹھ سے گرتے ہی مرگیا۔حضرت سفیان توری رحمہ الله مسجد حرام سے باہرتشریف لائے اوراس کے جنازہ کی نماز پڑھی۔" ( فحۃ العرب ص ۲۸)

وہم سے پرہیز

آج کل جس کسی کو بھی بنا دیا جائے کہ آپ پر جادو ہے تو وہ فورا یقین کر لیتا ہے اور سوچ سوچ کر پاگل ہوتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس قرآنی آیات پر یقین نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ سوچنے کی بات رہے کہ اگر جادوا اثر کرسکتا ہے تو قرآنی آیات کا اثر کتنا زیادہ ہوگا۔؟ جادوا نسانوں کا کلام اور شیاطین کی شرارت ہے۔ جبکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ پس جادوانس پر لازم ہے کہ وہ قرآن پاک کی آیات پڑھ کر مکمل یقین کرلے کہ جادوانوٹ چکا ہے۔ اسی یقین میں دین ورنبا کی فلاح ہے۔

#### رضاء بالقضاء

ابن خلکان کہتے ہیں کہ قاضی شریع کے صرف ایک اولادھی چنانچہ جب آپ بیار ہوئے تو یہی مرض آپ کا جان لیوا ثابت ہوا اور آپ کا انقال ہوگیا۔ انقال سے قبل آپ کا بیٹا پر بیٹان تھا گر بعد میں وہ بالکل نہیں گھبرایا۔ بیجالت و کمچے کرکسی نے آپ کے بیٹے سے سوال کیا۔ یہ کیا بات ہے کہ اس بھاری سے قبل تو آپ بہت پر بیٹان نظر آرہے تھے اور آپ کی طرح کیا۔ یہ کیا بات ہے کہ اس بھاری سے قبل تو آپ بہت پر بیٹان نظر آرہے تھے اور آپ کی طرح کے خوثی کے آثار نہیں آتے تھے اور اب بیجال ہے۔ تو آپ کے صاحبز اور نے جواب دیا کہ اس وقت میری گھبراہ نے ان کیلئے رحمت اور شفقت کے طور پڑھی لیکن جب تقدیر کا لکھا ہوا واقع ہوگیا تو پھر میں اس کے قبول اور شاہم کرنے پر رضا مند ہوگیا۔ (وفیات الامیان)

اصول کی پاسداری

انٹریشنل تبلیغی لندن کے سیکرٹری راؤشیرعلی نے حضرت امیرشریعت اور حسن مولانا احمرعلی لا ہوری کولندن آنے کی دعوت دی اور اس کے لئے تمام امکانی سہولتیں بہم پہنچانے کا وعدہ کیا ' یہاں تک کہ خود انجمن کے افراد بھی لندن سے دونوں حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے کیکن حضرت امیرشریعت نے ان حضرات کی ورخواست کے جواب میس فر مایا ۔ مافر ہوئے کیکن حضرت امیرشریعت نے ان حضرات کی ورخواست کے جواب میس فر مایا ۔ ' بھائی !اول تو میں اپنی صحت کے پیش نظر اس سفر کے قابل نہیں ہوں اگر ہوتا تو جس رانگریز) نے ڈیڑھ سوہرس میر سے ملک کوغلام رکھا اس کا خون چوسا' اور جاتے وقت فتنہ وفساد کا ایسا بخم جھوڑ گیا کہ برصغیر ہندویا کے انسانوں کے مابین بھی امن قائم ہوہی نہیں سکتا'' دوسرے بیک میں نے اپنی زندگی کے قریباً جالیس برس ان (انگریزوں) کی مخالفت دوسرے بیک میں نے اپنی زندگی کے قریباً جالیس برس ان (انگریزوں) کی مخالفت کی ہے اس بناء برمیر اضمیر اس ملک میں جانے کی اجازت نہیں دیتا''

اس پران لوگوں نے مزید اصرار کیا تو فرمایا:۔ بھائی! میں اصول کا آدمی ہوں اوراسی اصول پر زندگی کے جالیس برس گذارے ہیں''

حضرت لا ہوری کو جب امیر شریعت کی اس رائے اور فیصلے کاعلم ہوا تو انہوں نے بھی ای قتم کا جواب دیا۔ (حکایات اسلاف)

## احترام قرآن کی وجہ ہے بادشاہ کی مغفرت

ایک بادشاہ سروشکار میں تنہارہ کرکسی قربید میں ایک دیباتی کا مہمان ہوا۔شب کوجس دالان میں وہ تقیم ہواد یکھا کہ اس کے ایک طاق میں قرآن مجیدرکھا ہوا ہے۔ بیدد کھے کراس کی عظمت وجلالت اس کے دل ود ماغ پر چھاگئی اور ساری رات ایک گوشہ میں بیٹھ کرجا گتے ہوئے مسلح کردی۔ اس بادشاہ کے مرنے کے بعد سلطان اولیاء حضرت خواجہ نظام الدین نے خواب میں دیکھا۔ پوچھا خدانے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ بخش دیا۔ کیونکہ اللہ تعالی کواس رات کا میرا جاگنا اور قرآن مجید کااس قدراحترام کرنا پہندآ گیا تھا۔ (انوارالباری) خلیفہ مستنصر باللہ اور و جیہہ قیروانی

عبای خلیفه مستنصر بالله (۳۲۳ چتا و ۲۳ چ) شعروشاعری کا اچھاذوق رکھتا تھا۔وہ شعراء کا براقد روان تھا۔ا کثر شاعراس کو اچھے قصا کد لکھ کرسناتے تصاورانعام واکرام حاصل کرتے تھے۔ براقد روان تھا۔ا کثر شاعراس کو اچھے قصا کد لکھ کرسناتے تصاورانعام واکرام حاصل کرتے تھے۔ اس کے دربار میں ایک شاعر وجیہ قیروانی بھی تھا ایک دن وہ بادشاہ کی شان میں ایک قصیدہ لکھ کر لایا۔ بادشاہ نے بردی توجہ سے یہ قصیدہ سنااس کا ایک شعریہ تھا۔

لو كنت يوما لسقيفة حاضراً كنت المقدم والامام الادعاً "ليخى المامرالمونين الرآپ سقيفه كون موجود بوت آپ بى امام (خليفه) مقرر كے جاتے" مستنصر نے بيشعر سنا تو بہت پيند كيا وجيه قيروانی كواس شعر پرخوب دادملی ليكن اس وقت در بار ميں ايک حق گواور حق پرست بھی موجود تھا اس نے كہا ' د نہيں ايسا ہر گرنہيں ہے۔ يشعر بھارے قيدے اورائيان كے بھی خلاف ہے۔ وجيه كيا جھے كوئميں معلوم كه اس وقت امير المونين كے جدا مجد حضرت عباس رضى اللہ عنه موجود تھے وہ صحابی رسول بھی تھے ليكن حضرت ابو بكر صديق رضی اللہ عنه كے مقابله ميں ان كوامام نہيں بنايا گيا۔ پھر امير المونين كو كيے امام بنايا جاسكتا تھا۔

یون بات من کرمستنصر بہت متاثر ہوا۔اس نے اس مخص کوخلعت عطا کیا اور وجیہ کو شہر بدر کرادیا۔(تاریخ الخلفاء 'سیوطی بحوالہ ذہبی )

### جادو كي وركيلية ايك طاقتورعلاج

ان آیات کوشیج شام تین تین بار پڑھ لیاجائے۔دم کرنا اور پانی پردم کرکے چھڑ کنا بھی مفید ہے۔ہم نے ایک چھوٹے سے کارڈ پران آیات کولکھ لیا ہے۔مجاہدین اس کارڈ کو جیب میں رکھتے ہیں اور نماز فجر کے بعد پڑھتے ہیں۔

وہ لوگ جو جادو کے شدید وہم میں مبتلا ہیں وہ اگران آیات کا ترجمہ پڑھیں تو انہیں وہ مراث ہا۔ کا ترجمہ پڑھیں تو انہیں وہم سے انشاء اللہ افاقہ ہوگا۔ حضرة موی علیہ السلام کے زمانے میں جادو عروج پرتھا۔ جب ان جادوگروں کو اللہ تعالیٰ نے ناکام فرمادیا تو اس زمانے کے جادوگر کس کھاتے میں آتے ہیں؟ حضرت موی علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر ندم شہر سکے اور ایمان لے آئے۔

مختلف امراض میں مرنے کے فضائل

(۱) حضور پاک صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: الله کے راستہ میں قتل کے علاوہ شہادت کی سات تشمیں اور بھی ہیں

- (۱) پید کی باری میں مرنے والاشہید ہے۔
- (۲) وب كرمرنے والاشهيد ہے۔ (۳) نمونياسے والاشهيد ہے۔
- (م) طاعون میں مرنے والاشہید ہے۔(۵) آگ میں جل کرمرنے والاشہید ہے
  - (١) جوكى چزكے نيج دب كرمرجائے وہ شہيد ب
  - (2)عورت حالت حمل یا حالت نفاس میں مرجائے تو شہید ہے۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خدانے مجھ پراس مضمون کی وحی نازل کی ہے کہ اس مضمون کی وحی نازل کی ہے کہا ہے

كس فدربيباك دل اس نا توال پيكرميس تفا

خلیفہ متوکل علی اللہ (۲۳۷ جو ۱۲۸ء تا ۱۲۸ جو ۱۲۸ء) علماء و محدثین کا بڑا احترام کرتا تھا۔
اس کوصالحین اور اہل اللہ ہے بہت عقیدت و محبت تھی۔ اس لئے اس کے دربار میں اکثر علماء و فضلاء جمع رہتے تھے۔ ان میں بہت ہے بزرگ ایسے تھے جو بادشاہ ہے کی طرح بھی مرعوب نہیں ہوتے تھے وہ اس کو ہروقت حق ہے آگاہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ حضرت احمد بن معذل آیسے ہی بزرگ تھے ایک دن خلیفہ متوکل نے بہت سے علماء کو اپنے دربار میں بلایا ان معذل آپھی تھے۔ سب لوگ دربار میں جمع تھے۔ جب متوکل میں آیا تو میں حضرت احمد بن معذل آس کے احترام میں کھڑے ہیں ہوئے۔ متوکل نے عبید اللہ سے بوچھان کیوں عبید اللہ کیا ابن معذل آس کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے۔ متوکل نے عبید اللہ سے بوچھان کیوں عبید اللہ کیا ابن معذل آم میں کھڑے نہیں سے جے "؟

"بيشك مجصة بين آپ كوخليفه نه مجھنے كى كون يى بات ہے"۔

عبیداللہ نے کہا'' پھروہ میری آمد پر کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟''

عبیداللهٔ نہیں چاہتا تھا کہ حضرت احمد بن معذلؓ متوکل کے عتاب کا نشانہ بنیں اور ان

کی جان خطرے میں پڑے۔ انہوں نے فوراً ایک بہانہ تر اشااور کہا

"امیرالمومنین!ضعفی کی وجہ سےان کی نگاہ کمزورہےوہ آپ کو پہچان ہیں سکے"۔

احمد بن معذل نے فرمایا: امیر المونین پیغلط ہے میری نگاہ بالکل ٹھیک ہے میں اس لئے کھڑ انہیں ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو حاکم اپنے احترام میں لوگوں کا کھڑ اہونا پیند کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے'۔

کس قدر بیباک دل!اس نا توال پیکر میس تھا معلم گردوں نورداک مشت خاکستر میں تھا! (اقبال)(تاریخ اسلام جلداول)

# عبادت میں چستی اور ہرتشم کی برکت کیلئے

اگرکوئی شخص بعد نماز جمعه پاکی اور نظافت کی حالت میں محمد رسول احمد رسول اللہ ۳۵ مرتبہ لکھ کراپنے پاس رکھے تو اسے اللہ تعالی عبادت میں چستی اور ہرتم کی برکت عطافر مائیں گے۔مزید شیطانی خطرات اور اس کے اثر ات سے محفوظ رہے گا۔ (حیاۃ الحوان)

حضرت ابوتعيم كااعلان حق

مراسم میں خلق قرآن کا جوفتندا ٹھااس نے خلیفہ معتصم باللہ کے زمانے میں اور زیادہ شدت اختیار کرلی معتصم کواس معاطع میں بہت زیادہ غلوتھا۔عباسی خلیفا وُل نے اس عقید ہے کومنوا نے کے لئے مشاہیر علماء اور فقہا پر بڑے مظالم توڑے امام احمد بن عنبل جمیسی عظیم اور برگزیدہ ہستیوں کوظلم وستم کا نشانہ بنایا گیا۔

معتصم کے زمانے میں ' خلق قرآن' کا اقرار جرالیا جاتا تھا۔ جو کمزورلوگ تھے وہ ان انہوں نے اس فاسد عقیدہ کو قبول کرنے کے بجائے طوق وسلاسل اور داروری کو تجے دی۔ انہوں نے اس فاسد عقیدہ کو قبول کرنے کے بجائے طوق وسلاسل اور داروری کو تجے دی۔ حضرت ابو قیم فضل بن رکیین بڑے بلند مرتبہ بزرگ اور تبع تابعین علماء میں سے حضرت ابوقیم فضل بن رکیین بڑے بلند مرتبہ بزرگ اور تبع تابعین علماء میں سے تھے۔ انہیں بھی اس آزمائش سے گزرتا پڑا۔ بیدکو قد میں تھے حاکم کو فدنے خلیفہ کے تعم سے کوفہ کے علماء کوفہ کے علماء کوفہ کے علماء کوفہ کے اس کا اقرار لینے کے لئے بلایا ابن ابی صنیفہ احمد بن یونس ابوغسان اور ابوقیم کی طرف اور حیمی طلب کیا گیا۔ حاکم کوفہ نے بسلے ابن ابی صنیفہ سے اقرار لیا پھر ابوقیم کی طرف مخلو طلب ہو کر کہا دیکھوا بن ابی حنیفہ نے اس کا اقرار کرلیا ہے۔ میرامشورہ ہے کہا گرسزا سے محفوظ رہنا جا ہے ہو تو تم بھی اقرار کرلو میس کر ابوقیم رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت عصم کی حالت میں ابن ابی حنیفہ کو برا بھلا کہا پھر والی کوفہ سے مخاطب ہو کر کہا '' میں نے کوفہ میں کم و بیش میں ابن ابی حنیفہ کو برا بھلا کہا پھر والی کوفہ سے مخاطب ہو کر کہا '' میں نے کوفہ میں کم و بیش میں اس اس اس مناس کو بیا ہوں کرتا ہوں گا جب تک کرتا رہوں گا جب تک میرا سرت سے جدا کر دیا جائے میں اس اعلان کواس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک میری آخری سانس موجود ہے''۔ (تاری بندارجاد اس موت کیک کرتا رہوں گا جب تک میری آخری سانس موجود ہے''۔ (تاری بندارجاد اس موت کیک کرتا رہوں گا جب تک میری آخری سانس موجود ہے''۔ (تاری بندارجاد اس موت کیک کرتا رہوں گا جب تک میری آخری سانس موجود ہے''۔ (تاری بندارجاد اس موت کو کیسانس موجود ہے''۔ (تاری بندارجاد اس موت کیک کرتا رہوں گا جب تک میں اس کا براس موت کو کسانس موجود ہے''۔ (تاری بندار بادی اس موت کیک کرتا رہوں گا جب تک میں اس کا براس موت کیک کرتا رہوں گا جب تک میں اس کا براس موت کیک کرتا رہوں گا جب تک میں اس کو کو کو کی سانس موجود ہے''۔ (تاری بندار بادی اس موت کو کرتا رہوں گا جب تک کرتا رہوں کرتا ہوں کر کو کو کو کیک کرتا رہوں گا جب تک کرتا رہوں گا جب کرتا ہوں کرتا رہوں گا جب کہ کیک کرتا رہوں گا جب کو کیک کرتا رہوں گا کی کو کو کیس کو کرتا رہوں گا کو کرتا کرتا رہوں گا کو کیک کرتا رہوں گا کو کرتا کرتا کرتا ہوں گا کو کرتا کرتا کو کرتا کرتا کرتا کر

حضرت سيدنا ابوبكرصديق رضى الله عنه كى دُعا ئيس

"اَللَّهُمَّ اِنِّيُ اَسُنَلُکَ الَّذِي هُوَ خَيُرٌ فِي عَاقِبَةِ اَمُرِیُ اَللَّهُمَّ اجُعَلُ مَاتُعُطِيْنِي مِنَ الْخَيْرِ رِضُوَانَکَ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلٰي فِي جَنَّاتِ النَّعِيْمِ".

"اے اللہ! میں جھے سے اپنے ہرکام کے انجام میں خیر کا سوال کرتا ہوں اے اللہ! تو جھے جس خیر کی تو فیق عطافر مائے اسے اپنی رضا کا اور نعمتوں والی جنتوں میں او نچے درجات کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا۔" "اَللّٰهُمَّ اَجُعَلُ خَیْرَ عُمْرِی اَجِرَهُ وَخَیْرَ عَمَلِی خَوَ اِسِمَهُ وَخَیْرَ اَیّا مِی کَی وَمَ اللّٰهُ اِسْمَ اللّٰہ اِسْمِی کا خَوْرِی اللّٰہ اِسْمِی کا مُحدوہ بنا حصدوہ بنا جو اس کا آخر ہوا ور میر اسب سے بہترین میں وہ بنا جو خاتمہ والا ہوا ور میر اسب سے بہترین حدود دن وہ بنا جو خاتمہ والا ہوا ور میر اسب سے بہترین دن وہ بنا جو خاتمہ والا ہوا ور میر اسب سے بہترین دن وہ بنا جو خاتمہ والا ہوا ور میر اسب سے بہترین دن وہ بنا جو خاتمہ والا ہوا ور میر اسب سے بہترین دن وہ بنا جو خاتمہ والا ہوا ور میر اسب سے بہترین دن وہ بنا جو خاتمہ والا ہوا ور میر اسب سے بہترین میں دن وہ بنا جو خاتمہ والا ہوا ور میر اسب سے بہترین میں دن وہ بنا جو خاتمہ والا ہوا ور میر اسب سے بہترین میں دن وہ بنا جو خاتمہ ور از افا وات کا دن ہو۔ (از افا وات : حضرت جی مولا نامحہ یوسف کا ندھلوی )

#### اولا دكونيك بنانيكا طريقنه

# يشخ عبدالوماب شعراني كاحال

شیخ عبدالوہاب شعرانی نے اپناڑ کے کے استاد کو جب کہ اس نے بچے کو قرآن مجید کی ایک منزل ختم کرادی سودینار عطا کیے تو معلم نے کہا حضرت! میں نے اتنا کا منہیں کیا کہ اس قم کثیر کا مستحق ہوجاؤں آپ نے اپناڑ کے کو دوسرے معلم کے پاس بھیج دیا کہ یہ شخص قرآن مجید کی ہے تو قیری کرنے والا ہے۔ (بیآ پکا غلبہ حال تھا) (تحد خاط)

# حضرت مولا نااشرف على تقانوي رحمهالله

فرمايا: طالبانِ دنيا كوايخ مطلوب كي خبر سير الله أ.

#### الله كى نگاه ميں بن

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مخص تواضع کرتا ہے خداا سکے مرتبہ کو بلند کرتا ہے۔ پس وہ اپنی نگاہ میں چھوٹا ہوتا ہے۔ مگر لوگوں کی نظر میں بڑا ہوتا ہے اور جو شخص غرور کرتا ہے خدااس کو بست کر دیتا ہے پس وہ اپنی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے مگر لوگوں کی نظروں میں چھوٹا اور حقیر ہوتا ہے۔ (رواہ ابونیم)

### ترفتارمصيبت كواجر وثواب كيلئ

اگرکوئی آ دمی بیرچا ہتا ہوکہ اے مصیبت اور آ زمائش کی ابتلاء کے ساتھ ساتھ اجرو ثواب بھی ملتا رہے تو بیردعا پڑھا کریں:''انا للہ و انا الیہ راجعون اللهم عندک احتسبت مصیبتی فاجرنی فیھا و ابدلتی خیر ا منھا''

يابي پرُ هاكرين: ـ "حسبنا الله و نعم الوكيل توكلنا على الله وعلى الله توكلنا"

#### حضرت سلطان با هورحمه الله دوفات سن ۲۰۱۱ ه

فرمایا: تمام انبیاء واولیاء نے دنیا کوترک کیا ہے اوراس سے بیزاری ظاہر کی ہے پھر جوخص ان کی خلاف ورزی کرے وہ کیونکرمسلمان ہوسکتا ہے۔

فرمایا: دنیا کی محبت زہر قاتل کا اثر رکھتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ کیونکہ زہر سے جان ہلاک ہوتی ہےاور حبِّ دنیا ہے ایمان جاتار ہتا ہے۔

#### عثمان بن زائده كاادب

حضرت علیم الامت مولا نااشرف علی تھا نوگ نے بیاثر موقوف نقل کیا ہے۔
''عثمان بن زائدہ کے سامنے جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تو اپنے کپڑے
سے اپنے چہرے کو چھپالیتے اور اس بات کو ناپند کرتے کہ اپنی آ نکھ کو یا اپنے اعضاء میں
سے کسی بھی عضو کے کسی بھی حصے کوساعت کے علاوہ اور کسی چیز میں مصروف ومشغول کریں'
لیعنی ہم تن متوجہ ہو کر پورے طور پر قرآن شریف سنتے تھے ) سجان اللہ! (محفہ مفاظ)

دل کی آ زادی شهنشا ہی شکم سامان موت

حضرت عفان بن مسلم کے متعلق جب خلیفہ مامون رشید کو یہ پیتہ چلا کہ وہ خلق قرآن بیس لیفتی بیس رکھتے ہیں تواس نے اپ نائب اسحاق بن ابراہیم کے پاس کوفہ یہ فرمان بھیجا کہ ان سے عقیدہ خلق قرآن کا اقرار لیاجائے اسحاق نے عفان بن مسلم کوطلب کر کے مامون کا خط پڑھ کرسایا جس میں تحریر تھا: ''امام عفان کی آزمائش کروان کوعقیدہ خلق قرآن کا اقرار کرنے کی وجوت دؤاگروہ اس کے قائل ہوجا کیں آوٹھیک لیکن آگروہ عقیدہ خلق قرآن کو قبول نہ کریں آوٹھران کا وظیفہ بند کریو تو کھران کا وظیفہ بند کریا جائے۔ انہوں نے اس کے جواب میں پوری سورہ اخلاص پڑھی۔ کرتے ہویا وظیفہ بند کیا جائے۔ انہوں نے اس کے جواب میں پوری سورہ اخلاص پڑھی۔ کرتے ہویا وظیفہ بند کیا جائے۔ انہوں نے اس کے جواب میں پوری سورہ اخلاص پڑھی۔ قل ھو اللہ احدہ اللہ الصمدہ لم یلد و لم یو لدہ و لم یکن لہ کفو آ احداہ (کہہ د بچئے کہ وہ اللہ ایک ہو اللہ ایک برابری کرسائا ہے'')

کہا کیا یے خلاق ہے؟ خدا کی تم بیاللہ کا کلام ہے اس سے کوئی احمق ہی انکار کرسکتا ہے'۔
اسحاق بن ابراہیم نے بڑے غصہ سے کہا کہ جناب امیر الموسین کے حکم کے مطابق تمہارا وظیفہ
بند کیا جاتا ہے' عفال ؓ بن مسلم نے انتہائی صبر واستقلال سے جواب دیا۔ واللہ خیو الواز قین
بعنی اللہ رزق کا بہتر بند و بست کرنے والا ہے۔ یہ کہ کروہ اپنے گھر واپس چلے آئے۔
دل کی آزادی شہنشا ہی شکم سامان موت فیصلہ تیراتر سے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم
داتیا آ

# حضرت امام اعظم ابوحنيفه رحمه اللدكي گتناخي

مولانا داؤد غرنوی رحمدالله فرماتے ہیں '' ایک روز والد بزرگوار (مولانا عبدالجبارغرنوی)

کوری بخاری میں ایک طالب علم نے کہددیا کہ امام ابوصنیفہ کو پندرہ صدیثیں یا تھیں مجھےان
سے زیادہ صدیثیں یا دہیں، والدصاحب کا چہرہ مبارک غصہ سے سرخ ہوگیا، اس کوصلقہ ورس سے
نکال دیا اور مدرسہ سے بھی خارج کر دیا اور ہھوائے اتقوا فراسة المؤمن فانه ینظر بنورالله
(مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے ورسے دیکھاہے) فرمایا کہ اس محض کا خاتمہ دین حق
برنہیں ہوگا۔ ایک ہفتہ نہیں گزراتھا کہ معلوم ہوا کہ وہ طالب مرتد ہوگیا ہے۔ اعاف نا الله من سوء
الخاتمة "۔ (سواخ مولانا داؤد فرنوی مرتب سیدابو برغوروی میں ۱۳۸۳)

#### سورۃ الناس کےخواص

ا – جوآ دمی سورۃ الناس کی تلاوت کواپنامعمول بنائے وہ امن وسلامتی میں رہیگا۔ ۲ – جس آ دمی کو یا جانو روغیر ہ کونظر بد کا اثر ہوتو سورۃ الناس پڑھ کراس پر دم کریں اللہ کےفضل سے درست ہوجائے گا۔

۳-مریض پرسورۂ ناس کا دم کرنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ ۲۶-جوآ دمی نزع کے عالم میں ہواس پرسورۂ ناس پڑھنے سے اس کی موت آسان ہوجاتی ہے۔ ۵-جنوں اور انسانوں کے شرسے اور وہم ووسواس سے محفوظ رہنے کے لئے سوتے وقت سور برناس پڑھ کرسوئے۔

۲- بچل کو جنول اور بلاوس سے محفوظ رکھنے کیلئے سورۃ النال کو کھے میں الٹکانامفید ہے۔

2- جس آ دمی کو بادشاہ یا افسر وغیرہ کے ظلم کا خوف ہووہ اس کے پاس داخل ہوتے وقت سورۃ الناس پڑھ لے تو اللہ تعالی ان کے شرکے لئے اسے کافی ہوجائے گا اور بیامن وامان میں رہے گا۔ (درس قرآن)

تین کام اسلام کے حصے ہیں (۱)۔روزہ۔(۲)۔نماز۔(۳)۔صدقہ (نعال اعال)

# علمین میں جگہ یانے والا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: پر وردگارِ عالم فرما تا ہے کہ جوآ دمی میر الحاظ کر کے نرم ہوتا ہے اور میری خاطر جھک جاتا ہے اور زمین پر تکبرنہیں کرتا ہے۔ میں اس کے مرتبہ کو بلند کرتا ہوں یہاں تک کہ اس کو علیین میں جگہ دیتا ہوں۔ (رواہ ابوقیم)

### حضرت سعيدابن مسيتب رحمه الله

فرمایا: اس مخص میں کوئی بھلائی نہیں جواس قدر دنیا کو جمع کرے جس کے ذریعہ وہ اپنا دین بچاسکے اور اپنے جسم کی حفاظت کر سکے اور صلہ رحمی کر سکے۔

### مجامده اوررياضت كيلئ

کسی پرغلط نظر ڈالنے سے اجتناب کریں تو اللہ پاک اسے عبادت وریاضت میں خشوع وضوع کی تو فیق بخشے گا۔ فضول باتوں کے جتناب سے علم وحکمت کی تو فیق نصیب ہوتی ہے۔ رات کے قیام وروزہ رکھنے ورتجد پڑھنے سے عبادت میں حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ ترک مزاح اور کم ہنسنے سے جاہ وجلال اور رعب کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ دنیا سے بے رغبتی محبت کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ دنیا سے بے رغبتی محبت کی دولت سے مالا مال کردیتی ہے۔ غیروں کے عبوب کے جس میں نہ پڑنے سے اپنے عبوب نفس کے اصلاح کی تو فیق نصیب ہوتی ہے۔ اس لئے کہ تجس نفاق کا ایک شعبہ ہے۔ جیسے کہ حسن ظن ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرنے سے خشیت الہی کی نعمت اور نفاق سے حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ دومروں کے ساتھ بدگمانی نہ کرنے سے خشیت الہی کی نعمت اور نفاق سے حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ دومروں کے ساتھ بدگمانی نہ کرنے سے اللہ پاک ہر برائی سے اس وامان عنایت فرماتے ہیں عوام سے اعتاد ہٹا کر اللہ تعالی پر مجروسہ کرنے سے عزت و عظمت ملتی ہے۔ (حیاۃ الحوان)

### حضرت مولا ناحسين احدرحمه الله

فرمایا: میرے بھائی! دنیا میں جو وقت بھی مل جائے وہ غنیمت ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کوضائع نہ ہونے دینا چاہیے۔ بیزمانہ کھیتی کا ہے اس کا ہر ہر سینڈ ہیرے اور زمرد سے زیادہ قیمتی ہے جس قدر بھی ہواس کو ذکر الہی میں صرف سیجئے 'اتباع سنت کا ہمیشہ خیال رکھیے' بہی کمال ہے' بہی مطلوب ہے' بہی رضاء خداوندی کا موجب ہے۔

#### الله يع حياء كرنا

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمانو! خدا سے پوری پوری شرم کرواور جوخدا
سے پوری پوری شرم کرتا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے سرکی اور جو پچھ سرمیں ہے اس کی حفاظت
کرے اور اپنے پید کی جو پچھ پید میں ہے اس کی حفاظت کرے اور مرنے کے وقت کو اور
زمین کے اندرگل سر جانے کے وقت کو یا در کھے اور اس میں تو ذرا شک نہیں ہے کہ جو
آخرت کا طالب ہے وہ اس حقیر دنیا کی زینوں اور آرائشوں کو ترک کر دیتا ہے۔ یہ خدا
سے پوری پوری شرم کرنا۔ (منداح بن ضبل)

حضرت ابن شهر يارگا ذرونی رحمه الله وفات س ۲۲ مه

فرمایا: جود نیا کا دوست ہے وہ ہرگز اللہ کا دوست نہیں ہوسکتا اور جواللہ کا دوست ہے وہ ہرگز دنیا کا دوست نہیں ہوسکتا۔

### دنيا كى حقيقت

سیدنا حضرت امیر معاویہ تہایت برد بارآ دی تھے۔آپ کی بردباری کے بہت سے واقعات مشہور ہیں۔ جبآپ کا مرنے کا وقت قریب آگیا تو تمام گھر کے لوگ اکھے ہوگئے۔ آپ نے فرمایا کیا تم لوگ میرے گھر کے آدمی نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں ہم سب آپ ہی کے گھر کے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میری وجہ سے رنجیدہ ہو ہیں نے تمہارے لئے محنت ومشقت جھیلی ہے اور تمہارے لئے ہی کمایا ہے گھر والوں نے کہا جی ہاں بالکل صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا میری روح میرے قدموں سے نکل رہی ہے آگر تم اسے واپس کرسکو تو کردو۔ گھر والوں نے کہا کہ ہم لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ کہ کررونے گے۔ اسے میں آپ بھی رونے گئے پھر فرمایا۔ میرے بعد کے دنیاد ہوکہ میں ڈالے گی۔ (حیاۃ الحوان) مصیبیت ومشکل کاحل میں اس کی طاقت کی سے ومشکل کاحل

جب تم کسی بڑی مصیبت یا مشکل میں مبتلا ہو جایا کروتو یہ پڑھا کرو حسُبُنَا اللہ ُ وَ نِعُمَ الْوَ کِیْلُ (ہمیں بس اللّٰد کافی ہےاوروہی بہترین کا رساز ہے ) (تخدھاظ) جولوگ خود تبلیغ میں نہیں جاسکتے وہ کس طرح تبلیغ میں حصہ لیں

جولوگ خود جا کرتبلیغ نہیں کرسکتے وہ اپنے پیپوں ہی کو اپنا قائم مقام کردیں اور اس میں کم زیادہ سے مت شرما ئیں۔اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی دیکھے بھال نہیں ہے کہ س کے روپیہ زیادہ ہیں۔ وہاں تو نیت اور خلوص کی دیکھے بھال ہے۔ ممکن ہے کہ تمہارے خلوص کی بدولت الیم کامیا بی ہوجائے کہ آئندہ اس کوشش ہی کی ضرورت نہ رہے۔

گرمیرےنزدیک بیکام اتناضروری ہے کہ اسے ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے۔ کیوں کہ مسلمانوں میں بعض جگہ اس قدر جہالت بڑھی ہوئی ہے کہ مردے تک بلانماز جنازہ کے دفن کردیتے ہیں۔ (ضرورت وتبلغ ۳۱۸)

### عافيت كى دُعاء ما نگنا

ا-ابوبگرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عفواور عافیت مانگتے رہوکیونکہ یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کرتم میں سے کسی شخص کوکوئی نعمت نہیں ملی (یعنی یقین کے بعد عافیت (سلامتی) ہی سب سے بڑی اور بڑھیا نعمت ہے)

۲-حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباسؓ سے ارشاوفر مایا اے عباسؓ! اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا! عافیت کی دعا بکثرت ما نگا کرو۔ سے ارشاوفر مایا اے عباسؓ! اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا! عافیت کی دعا بکثرت ما نگا کرو۔ سے اللہ کی طرف سے دکھ ٹلنے کا انتظار کرنا عباوت ہے۔ (کنزالعمال)

## اللدكى زيارت

## بادشاہ بھی عدالت میں جانے کیلئے مجبور

خلیفہ معتصد باللہ و کا جرا ۱۸۹ ہے ۱۸۹ ہے کا زمانہ عباسی خلافت کی تجدید کا زمانہ تھا۔

اس نے ڈیڑھ سوسال پرانے عباسی خلافت میں آئے ہوئے زوال کی روک تھام کی۔وہ اپنے جاہ وجلال کے لئے مشہور ہے گرمردان حق گواس کے جاہ وجلال کو بھی چیلنے کرتے نظر آتے ہیں۔

وجلال کے لئے مشہور ہے گرمردان حق گواس کے جاہ وجلال کو بھی چیلنے کرتے نظر آتے ہیں۔

خلیفہ نے جب ابو جازم کو قضا کے منصب پر تعینات کرنا چاہا تو انہوں نے اس کو آسانی سے قبول نہیں کیا۔لیکن جب خلیفہ معتصد نے بہت اصرار کیا تو ابو جازم نے اس کو قبول کر سے قبول نہیں کیا۔لیکن جب خلیفہ موا اور کہا '' قضا (Justice) کی تمام ذمہ داری میری تھی میں نے بیع ہدہ اپنی گردن سے نکال کر تمہاری گردن میں ڈال دیا ہے'۔ ابو جازم نے بغیر میں نے بیع ہدہ اپنی گردن سے نکال کر تمہاری گردن میں ڈال دیا ہے'۔ ابو جازم نے بغیر

کسی رورعایت کے قاضی کے فرائض انجام دیئے۔

ایک مرتبہ ایک مقدمہ ابوحازم کی عدالت میں پیش ہوا۔ ایک امیر نے بہت سے لوگوں سے قرض لے رکھا تھا۔ اس پر خلیفہ کا بھی کچھ قرض تھا۔ ان لوگوں نے اس امیر پر قرض کی ادائیگی کا دعویٰ کیا۔ خلیفہ کو معلوم ہوا تو اس نے اپنا ایک آدمی قاضی ابوحازم کے پاس بھیج کر کہلوایا ''میرا بھی کچھ قرض اس پر واجب ہے وہ بھی و 'سول کر لیا جائے''۔ قاضی ابوحازم نے کہلوایا ''امیر المونین! کیاا پناوہ قول یادہ جو آپ نے مجھے قاضی بناتے وقت فر مایا تھا۔ یعنی میں نے قضا کے عہدے کا قلادہ اپنی گردن سے نکال کر تبہاری گردن میں ڈال دیا ہے۔ چنانچہ میں نے قضا کے عہدے کا قلادہ اپنی گردن سے نکال کر تبہاری گردن میں ڈال دیا ہے۔ چنانچہ آپ با قاعدہ دعویٰ پیش کریں اور بغیر شہوت کے میں اس کے خلاف کوئی فیصلہ ہیں دوں گا''۔ معتصد باللہ نے پھر کہلوایا''دومعتر آدی میڑے گواہ ہیں''۔

قاضی ابوحازم نے پھر جواب میں کہلوایا''گواہوں کوعدالت میں پیش کیا جائے میں ان سے جرح کروں گا اگر گواہی معتبر ہوگی قبول کی جائے گ''۔ (تاریخ الحلفاء)

#### الله کے پسند بیدہ لوگ

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: اے عائشہ اعاجزی کیا کر کیونکہ خدا تو اضع کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اورغرور کرنے والوں کونا پسند کرتا ہے۔ (رواہ ابواشیخ) نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خدانے اپنے بندوں میں کم وبیش عقل رکھی ہے۔ مثلاً دوآ دمیوں کی نیکیاں اور نمازیں اور روز ہے تو برابر ہوتے ہیں مگران دونوں میں عقل کے کم اور زیادہ ہونے سے اتنابر افرق ہوتا ہے جتنا کہ ایک ذرہ اور پہاڑ میں ہے۔ (رواہ انکیم التریزی)

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مسجد میں دوآ دمی نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ جب وہ لوٹ کرآتے ہیں تو ان میں سے ایک کی نماز دوسرے کی نماز سے اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے کیونکہ اس کی عقل دوسرے سے زیادہ ہے اور دوسرے کی نماز خدا کے نزد یک ذرہ برابر وقعت نہیں رکھتی۔ (الطمر انی فی الکبیر)

تمام اور كمال مين فرق

تمام کسی چیز کی اصل میں کمی اور نقصان کو پورا کرنا اور کمال کسی چیز کی صفات میں کمی و نقصان کو پورا کرنا۔قرآن کریم میں دونوں لفظ ایک ہی آیت میں استعمال ہوئے ہیں۔ نیز اشعار میں تمام البیت استعمال ہوتا ہے نہ کہ کمال البیت۔

َ جائز ہ زندگی

جبتم اپنے گھر میں داخل ہوتو سب اپنے لواز مات وتا ٹرات بھول جاؤ' بیوی' اولا ڈ عزیز وا قارب سب سے خندہ پیشانی سے پیش آؤ۔ صرف ایک دن کا کام نہیں' بیکام عمر بھر کرنا ہے۔ بس زندگی کا جائزہ لیتے رہو۔ (حضرت عارق)

زياد كاانجام

والی کوان زیاد نے جھزت امیر معاویہ ضی اللہ عنہ کوخط لکھا کہ میں عواق کودا کیں ہاتھ میں لے چکا ہوں۔ بایاں ہاتھ خالی ہے ( گویا وہ حجاز کے بارے میں تعریض کررہاتھا کہا گرآ پ حکم دیں تو اس پر بھی حملہ کر کے بصنہ کرلوں) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کواس کی اطلاع ہوئی تو آ پ نے آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی' الہی زیاد کے با کیں ہاتھ سے ہماری کفایت فرما' نیجاً اس کے ہاتھ میں ایک بھوڑ الکلا اور اس نے زیاد کو ہلاک کردیا۔ ( فی العرب ص ۲۰۰۱)

#### حضرت معاوية كے آخرى كمحات

مؤر خین نے لکھا ہے کہ جب حضرت معاویہ خری عمر میں صاحب فراش تھے اور زیادہ کمزوری محسوں کرنے گئے تو لوگوں نے کہا کہ بس بیتو موت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری آنکھوں میں اثد سرمہ لگا دواور سرمیں تیل کی مالش کردو لوگوں نے یہی کیا اور چہرے پر بھی تیل لگا دیا۔ اس کے بعدان کے لئے ایک نشستہ بچھایا جس میں آنہیں بٹھا دیا۔ پھرلوگ اجازت لے کرحاضر ہونے گئے اور سلام لے کر بیٹھنے گئے جس وقت لوگ واپس جاتے تو آپ بیشعر پڑھتے۔

ترجمه۔ "میں خوشی منانے والوں کو دیکھ رہا ہوں تم ان کی وجہ سے صبر کروورنہ میں زمانہ کی گردش کے ساتھ جھکتا نہیں ہول'۔ "اور جب موت اپنے ناخن چھودیتی ہوت اپنے انگوں جھودیتی ہے تو میں نے ہر تعویذ کو بے سودیایا'۔

پھرآپ نے وصیت کی کہ میرے ناک ومنہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن رکھ دیئے جائیں اور آپ ہی کے کپڑوں میں گفن دیدیا جائے۔ (حیاۃ الحوان) موت کی شختیوں سے نجات موت کی شختیوں سے نجات

ابن ابی شیبہ اور مروزی نے جنائز میں حضرت جاہر بن زیدرضی اللہ عنہ کا یہ قول روایت کیا ہے کہ جب میت قریب المرگ ہوتی تو ہمارے یہاں یہ بات محمود اور اچھی مجھی جاتی تھی کہ اس کے پاس سورہ رعد پڑھی جائے کیونکہ اس سے میت پر تخفیف ہوجاتی ہے اس طرح کہ اس کی جان بہت آسانی سے نکل جاتی ہے اور موت کی تختیوں وغیرہ میں میت کو بہت سہولت میسر آجاتی ہے۔ (درمنثور)

حضرت مجد دالف ثاني رحمه الله وفات ۱۰۳۴ ه

فرمایا: دین و دنیا کا جمع کرنا ' دوضدوں کا جمع کرنا ہے پس طالب آخرت کے لئے دنیا کا ترک کرنا ضروری ہے اور چونکہ اس وقت اس کاحقیقی ترک میسرنہیں ہوسکتا ' بلکہ مشکل ہے تو لا چارترک حکمی پر ہی قرار پکڑنا چا ہے اور ترک حکمی سے مراد بیہ ہے کہ دنیاوی امور میں شریعت روشن کے حکم کے موافق چلنا چاہیے۔

## اميرنوبختي أورخليفه كاانتخاب

<u> ۲۹۵ هـ ۲۰۰ میں عباسی خلیفه مقتدر بالله تخت حکومت بر بیشاید برا کمزوراور ناابل خلیفه تھا</u> حالانکہاس نے بچیس سال حکومت کی مگریہ تمام زمانہ شورش وانقلاب اور سیاسی اتھل پیھل کارہا۔ و عقل ودانش اور تدبروسیاست میں کم تر تھا۔ عیش پرتی نے اس کے دل ود ماغ کو بالکل نا کارہ کر دیا تھا۔ ہروفت عورتوں کی صحبت اورشراب نوشی میں غرق رہتا تھاعور تیں اس پر حاوی ہوگئے تھیں۔ اس کی ماں اور اس کی قہرمانہ ام موی حکومت کا نظام چلاتی تھیں جن کے سامنے بڑے بڑے وزیروں کوبھی دم مارنے کی ہمت نہ ہوتی تھی امراءاورار کان سلطنت کا جاہ واقتدار ختم ہو گیا تھا۔ اس کے ملازموں کو بھی اس کے مزاج میں بہت دخل تھا ان سب باتوں کا بتیجہ یہ ہوا کہ دسم سے ا<u>98ء</u> میں اس کے ہی لوگوں نے اس کوئل کرڈ الا اور ایک نااہل خلیفہ سے عوام کونجات ملی۔ مقتدر کے قبل کے بعد نے خلیفہ کا مسکلہ پیش ہوا۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں مقتدر کی نااہلی کی وجہ سے اقتدار آیا تھا وہ بیرجا ہے تھے کہ آئندہ بھی کوئی ایسا ہی نااہل خلیفہ منتخب ہو مقتدر کے قاتلین کے ہیرؤمونس نے اس کے لڑ کے احمد کا نام پیش کیا اور کہا'' وہ میری تربیت میں رہ چکا ہے عاقل وفرزانہ ہے اس سے بیجھی تو قع ہے کہ اپنی دادی اینے بھائیوں اور اپنے باپ کے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے"۔اس وقت امیر ابو یعقوب اسحاق بن اساعیل نو بختی نے مونس کے افتد اراورظلم کی پرواہ کئے بغیر کہا''بروی مشکل ہے ہم لوگوں کو ایسے خلیفہ سے نجات ملی ہے جواپنی ماں اپنی خادمہ اور خادموں کے اشاروں پر چلتا تھا اب دوبارہ ہم اس مشکل میں نہیں پڑیں گے ہم ایسے خص کوخلیفہ بنانا جاہتے ہیں جومردانہ اوصاف ركهتا مواور حكومت كوسنجال سكے '\_ (خلافت عباسية جلداول شاه عين الدين احمد ندوى)

د جال کی ایک پیچان

حدیث میں دجال کی ایک پہچان سے بیان کی گئی ہے کہ اس کا سر (اصلہ) سانپ کے سرجیسا ہوگا اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس سانپ کا چہرہ انسان ہی کے چہرے کی طرح کافی بڑا ہوتا ہے۔ پچھلوگوں نے کہا ہے کہ اس کا چہرہ اس طرح کا اس وقت ہوتا ہے جبکہ اس کی عمرایک ہزارسال ہوجائے۔ اس سانپ کی ایک خصوصیت سے کہ اسے کوئی فخص اگر و کھے لئے وہ اس کوچھوڑ تانہیں مار ہی ڈالٹا ہے۔ (حیاۃ الحجان)

# حضرت مجددالف ثافی کے والد کی گستاخی کر نیوالی عورت

شيخ الحديث حضرت مولا نامحمرزكرياصاحب رحمه الله (م١٣٠١ه/١٩٨٢)

تحریر فرماتے ہیں: '' حضرت مرزامظہر جان جانان ؓ نے اپنے مکا تیب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ (حضرت مجد دصاحب ؓ کے والد) شخ عبدالاحد ؓ کی شان میں کسی عورت نے گستاخی کی ، انہوں نے صبر وسکوت فر مایا۔ اتنے میں ویکھا کہ غیرتِ الہی جوشِ انتقام میں ہے شخ نے فوراً ایک شخص سے جواس وقت موجودتھا کہا کہ اس عورت کے ایک تھیٹر مارے ،اس کور و دو ہوا دھروہ عورت گر کرمر گئی۔'' (الاعتدال فی مراتب الرجال ص۲۰)

## جادو كالمستفل علاج

قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت جادو کا بہترین اور انمول علاج ہے۔ درجنوں تعویذ پینے 'جلانے اور در در کی ٹھوکریں کھانے کی بجائے کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو انشاء اللہ جادو سے کممل نجات مل سکتی ہے۔ جادوا کیک سفلی مل ہے جب کہ قرآن پاک ایک علوی عمل ہے۔ سفلی کی کیا مجال کہ ملاء اعلیٰ سے از نے والی حق وجی کے سامنے ٹھہر سکے ؟

حکمت کی با تیں کہ انسان عقل سے پیچانا جاتا ہے شکل سے نہیں۔

الم وقت ایک اجنبی پرندہ ہے اگر ہاتھوں سے نکل جائے تو مجھی واپس نہیں آتا۔

🖈 خوشی انسان کوا تنانہیں سکھاتی جتناغم سکھا تا ہے۔

#### مسجدمين دنياوي باتؤن بروعيد

ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی مسجد میں دنیا کی با تنیں شروع کرتا ہے تو فرشتے پہلے کہتے ہیں اے اللہ کے ولی چپ رہ پھراگروہ چپ نہیں ہوتا اور باتوں میں لگار ہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے دشمن چپ رہ پھراگراس پر بھی خاموش نہیں ہوتا اور با تنیں کرتا چلاجا تا ہے تو فرشتے کہتے ہیں جمعے پر خدا کی لعنت چپ رہ ۔ تو مسجد میں آئے تھے کہ ٹو اب لے کرجا ئیں اور نور ہدایت سے قلب منور کریں اس کی بجائے فرشتوں کی بددعا ئیں لے کرلو مے ہیں۔

#### ہزارآ بیوں سے بہتر آیت

حضرت عرباض بن ساریدرضی الله عنها سے مروی ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم سونے سے پہلے تسبح والی (سات) سورتیل (اسراء، حدید، حشر، صف، جمعہ، تغابن، اعلی،) پڑھا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ ان سورتوں میں سے ایک آیت ایسی ہے جو ہزار آیتوں سے بہتر ہے (بعض کہتے ہیں کہ وہ آیت کو اُنو لُناھالَدُ اللَّهُ وُ اَنَ یَا هُو اُلاَوَّ لُ والی آیت ہے، مرضیح ہے کہ شب قدراور جمعہ کی ساعت قبولیت کی طرح وہ آیت بھی مخفی ہے) (التر مذی)

شيخ بوعلى قلندر كى نظر ميں بادشاہ كى حيثيت

حضرت شیخ بوعلی قلندر رحمة الله علیه ۱۰ هـ ۱۳۹ م ۱۳۳ م ۱۳۳ م این استان کی عظمت وجلال کا زمانه پایا تھا۔ کیکن سلطان علاء الدین خلجی جیسے بادشاہ کے دبد بہ کا ان پرکوئی اثر نہ تھا۔ اکثر بادشاہ سلطنت کے گھمنڈ میں بی بھول جاتے ہیں کہ وہ الله کی قدرت کے سامنے کم مایہ اور معذور ہیں وہ طاقت کے زعم میں راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں کیکن الله کے نیک بند نے اولیاء الله اور برنگان دین اپنی قی گوئی اور بیبا کی سے ہمیشہ ان کوان کی حیثیت کا اندازہ کراتے رہتے ہیں۔

ایک مرتبہ دبلی کے سلطان علاءالدین خلجی نے حضرت شیخ ہوعلی قلندر آکے پاس حضرت امیر خسر و کے ہاتھ کچھنذر بھیجی ۔ حضرت ہوعلی قلندر تندر قبول نہیں کرتے تھے لیکن چونکہ بادشاہ نے یہ نذر قبول کرنے کے لئے حضرت نظام الدین دہلوگ سے سفارش بھی کرائی تھی اس لئے انہوں نے اس کو قبول کرنے فقراء میں تقسیم کرادیا۔ پھر بادشاہ کو ایک خطالکھا جس میں بادشاہ کو فوطہ دار کے عنوان سے یاد کیا۔ جو کہ بادشاہ کا ایک ادفی ملازم ہوتا ہے۔ آپ نے لکھا: ''اے علاءالدین! فوطہ دار دارد بلی! اللہ تعالی کے بندول کے ساتھ نیکی سے پیش آ'اس کو تا کید جان'۔

جب بہ خط سلطان علاء الدین کے دربار میں پڑھا گیا تو پچھامراء کو بہت نا گوار ہوا کہ بادشاہ کوفو طہ دارلکھ کراس کی تو بین کی گئی ہے۔ انہوں نے بادشاہ کوحضرت بوعلی قلندر ؓ کے خلاف بجڑکا نا چاہا کہ وہ ان کوالی تو بین کی سزا دے لیکن بادشاہ شخ کا معتقد تھا اس نے کہا ''غنیمت ہے کہ اس ذرہ بے قدر کوفو طہ دارلکھا ہے۔ ایک مرتبہ تو شحنہ دبلی تحریفر مایا تھا۔ اب فوطہ دارجوفر مایا تو میں شکرا داکرتا ہوں۔ (برم صونیہ بحالہ مراة الکونین)

#### حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كي وُعا:

آپ سے بوچھا گیا کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وہ کم نے آپ سے فرمایا تھا کہ ما گوجو مائلو کے تہمیں دیا جائے گا۔اس رات آپ نے کیا دعا ما گی تھی؟ آپ نے فرمایا میں نے بیدعا ما گی تھی۔"اللّٰهُمَّ اِنّی اَسُنَلُکَ اِیُمَانًا لَایَرُ تَدُّ وَنَعِیْمًا لَا یَنُفَدُ وَمُرَافَقَةَ نَبِیّکَ مَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی اَعُلٰی دَرَجَةِ الْجَنَّةِ جَنَّةِ الْخُلْدِ" "اے اللہ! میں تجھ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی اَعُلٰی دَرَجَةِ الْجَنَّةِ جَنَّةِ الْخُلْدِ" "اے اللہ! میں تجھ سے ایساایان ما نگا ہوں جو باتی رہے اور زائل نہ ہوا ورالی نعمت ما نگا ہوں جو بھی ختم نہ ہو اور ہی شہر نے کی جنت کے اعلی درجے میں تیرے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ما نگا ہوں۔" (ازافادات: حضرت بی مولانا محمد یوسف کا ندھلونگ)

#### حلاوت ايمان كاذا كقه

حضرت سفیان تورگ فرماتے تھے کہ اس شخص میں کوئی خیرنہیں جس کولوگوں سے ایذانہ پنچے اور بندہ حلاوت ایمان کا ذا کقہ اس وفت تک نہیں پاسکتا جب تک کہ چاروں طرف سے اس پر بلائیں نازل نہ ہوں۔ (محکول)

انسان ضعیف البنیان جود نیا کی چندروزه ملکی مصیبت اور تکلیف کوبھی برداشت نہیں کرسکتا۔ آخرت کی دائمی اور سخت مصیبت کو کیسے برداشت کر سکے گا۔ (نبات اسلین)

#### جس کے اولا دنہ ہو

فرمایا جس کے یہاں اولا دنہ ہوتی ہوتو یہ البطور تدبیر کرے یا تشتری پر ۱۹ خانے بنا کر ہرخانے میں یا بدوح لکھ کر ۴۰ دن پلائیں۔اس طرح دو تین چلے کرا دیں پلیٹ میں زعفران کے رنگ سے ہرروز لکھ کر پانی سے دھوکر شوہراور بیوی کو پلائیں ای طرح ہرنماز کے بعد ۱۰۵مر تبدر ب ھب لی ولیا پڑھ لیا کریں۔ (برب ملیانہ)

### وشمن کے شریے حفاظت

فرمایا جب وشمن ستار ہا ہوتو اس کی ایذ اسے حفاظت کی نیت سے یَا قَابِصُ بعد نماز مغرب۲۱ بار پڑھ کردعا کرلیا کرےان شاءاللہ تعالی (وشمن)مغلوب ہوجائیگا۔ (بحرب ملیا۔)

## الله كى برد بارى

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: خدا سے زیادہ کون برد بار ہوسکتا ہے کہ لوگ اس کو اولا دوالا بتاتے ہیں اور اس کے شریک تھہراتے ہیں پھر بھی وہ لوگوں کو تندرسی اور روزی دیتا ہے۔ (صحح بخاری وصحح مسلم)

نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى زيارت كيليح

ننخے کوروزانہ مج طلوع آفتاب کے وقت تا دیر نظروں سے دیکھتار ہے ساتھ ہی ساتھ درود شریف بھی پڑھتار ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف بخشیں گے۔ بیآ زمودہ اور مجرب ہے۔

امام احمد بن طنبل سے روایت ہے کہ آپ کو اللہ جل شانہ کی خواب میں ۹۹ مرتبہ زیارت نصیب ہوئی ہے تو آپ کے دل میں بیہ بات پیدا ہوئی کہ اگر سومر تبکمل ہوگئ تو میں خداوند قد وس سے ایک سوال کروں گا۔ چنانچہ آپ کی بیخواہش پوری ہوگئ تو آپ نے باری تعالی سے پوچھا۔ اے پروردگار! تیرے بندے قیامت کے دن کس چیز سے نجات باری تعالی سے پوچھا۔ اے پروردگار! تیرے بندے قیامت کے دن کس چیز سے نجات بائیں گے تو اللہ شانہ نے فر مایا کہ جوآ دمی مجمع وشام تین مرتبہ۔

"سبحان الابدى الابد سبحان الواحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان من رفع السماء بغير عمد سبحان من بسط الارض على ماء جمد سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحانه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد" (حياة الحيان)

تمام پریشانیوں کاحل

#### ۳۱۸ حضرت شیخ ابوالخیر قطع

فرمایا: دلول کے لئے مختلف مقام ہیں۔

ا-ایک دل ایباہے جس کا مقام ایمان ہے اور اسکی علامت مسلمانوں پر شفقت کرنا ہے۔ ۲-ایک دل ایباہے جسکا مقام نفاق ہے اس کی علامت کینۂ فریب اور دغابازی ہے۔ اہل علم شاہی دبدیہ کی برواہ نہیں کرتے

اندلس کے خلیفہ تھم ٹانی (۱۹۳۰ میں ۱۹۳۰ میں ۲۳۳ میں کے ایک دن شاہی چوبدار کو تھم دیا کہ وہ فقیہ ابوابراہیم کو دربار میں پیش کریں۔ چوبدار نے انہیں تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ وہ معجد ابوعثان میں وعظ بیان کررہے ہیں۔اس نے ابوابراہیم سے کہا''امیر المونین آپ کواسی وقت طلب فرماتے ہیں۔آپ میرے ساتھ چلیں''۔

ابوابراہیم نے بڑی ہے نیازی سے کہا''امیر المومنین سے کہددو کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے کام میں مصروف ہوں جب تک اس کام سے فارغ نہ ہوں نہیں آسکتا''۔

چوبدار یہ جواب س کر بہت بو کھلایا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے خلیفہ کم ٹانی سے ابو ابراہیم کا جواب عرض کیا۔ خلیفہ نے چوبدار سے کہا''تم جا کر ابوابراہیم سے کہدوو کہ ہم اس بات کوس کر بہت خوش ہوئے کہ آپ اللہ کے کام میں مصروف ہیں۔ جب اس کام سے فارغ ہوجا کیں تو تشریف لے آ کیں ہم اس وقت تک در بار میں آپ کا انظار کریں گئے'۔ فارغ ہوجا کیں تو تشریف لے آ کیں ہم اس وقت تک در بار میں آپ کا انظار کریں گئے'۔ خلیفہ کا بہتم من کر ابوابراہیم نے چوبدار سے کہا''امیر المونین سے کہددو کہ میں بڑھا ہے کی وجہ سے گھوڑے برسوار ہوسکتا ہوں نہ بیدل چل سکتا ہوں'۔

یہ کہد کروہ پھراپنے وعظ میں مصروف ہوگئے۔

قلعہ کا ایک دروازہ باب الصنع بندرہتا تھا جو کچھ خاص تقریبات کے موقع پر کھلتا تھا۔ یہ دروازہ مجد ابوعثان کے قریب تھا۔ بادشاہ نے یہ کھلوا دیا اور چو بدار سے کہا کہ جا کر مسجد میں ان کا انتظار کرے۔ جب وعظ ختم ہو جائے تو ان کو باب الصنع پر لے کر آئے ابوابراہیم نے دیکھا کہ بہت سے امیر اور وزیران کے استقبال کو وہاں موجود ہیں۔ انہوں نے دربار میں جا کر بادشاہ سے بات کی اوراسی عزت کے ساتھ واپس بھیج دیے گئے۔ (تاریخ اسلام جلد سوم اکبرشاہ خاں)

## بادشاہ کےخوف سے حفاظت کیلئے

اگر کوئی آ دمی کسی بادشاہ سے خوف و دہشت محسوس کرر ہا ہوتو وہ بید عا پڑھے۔ ان شاءاللہ اس کا خوف جاتار ہے گا۔

"لااله الا الله الحليم الكريم رب السموات السبع ورب العرش العظيم لااله الا انت عزجارك وجل ثناء ك لا اله الا انت"

ای طرح ایک حدیث میں وارد ہے کہ اگر کوئی بارعب بادشاہ ہو کہ اس کے پاس آنے جانے سے خوف یا خطرہ کا احساس ہوتا ہو یا وہ بادشاہ ظالم ہوتو اس کے پاس آنے کے وقت بید عایز ھے:۔

"الله اكبر الله اكبرالله اعز من خلقه جميعا الله اعز مما اخاف واحذر والحمدلله رب العالمين".

## قرآن کی برکت سے منہ سے خوشبو

امام نافع مد فی جوقراء عشرہ میں سے اول قاری ہیں۔ جب آپ قر آن پڑھتے یابات کرتے تو منہ سے مشک اور کستوری کی خوشبوآتی تھی کی نے دریافت کیا کہا ہے ابوعبداللہ! جب آپ لوگوں کو پڑھانے بیٹے ہیں تو خوشبولگا کر بیٹھتے ہیں فرمایا خوشبوکا استعمال تو کیا کرتا میں تو اس کے قریب بھی نہیں جاتا بلکہ بات ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا میرے منہ سے منہ ملا کر قرآن شریف پڑھ رہے ہیں ای وقت سے میرے منہ سے خوشبوآتی ہے ، سجان اللہ ایس کیا عظیم الشان انعام ہے جس کے مقابلے میں ہفت اقلیم کی سلطنت بھی گرد ہے ، سجان اللہ! آپ کیا عظیم الشان انعام ہے جس کے مقابلے میں ہفت اقلیم کی سلطنت بھی گرد ہے ، سجان اللہ! آپ نے سترسال سے زیادہ مسجد نبوی میں قرآن پاکی تعلیم دی اور امامت فرمائی۔ (تحفیر مخاطر)

#### رزق میں برکت

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: خداا پنے بندوں کو جو پچھ دیتا ہے اس میں ان کی آز ماکش کرتا ہے۔ اگروہ اپنی قسمت پرراضی ہوجا کیں تو ان کی روزی میں برکت عطا کرتا ہے اوراگر راضی نہ ہوں تو ان کی روزی کو وسیع نہیں کرتا۔ (منداحمہ بن ضبل )

# لوگوں کی نا دانی کومعاف کرنا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمانو!اگردانائی کی بات کسی احمق آ دمی ہے سنو تواس کو قبول کرلواورا گرنادانی کی بات کسی عاقل آ دمی ہے سنوتو اس کومعاف کردو۔(رداہ الدیلی ّ) خیر و بر کست اور رزق کیلئے

اگرکوئی شخص خیروبرکت اوررزق میں وسعت کا خواہش مند ہوتو وہ سورہ واقعہ اور سورہ لیسین کی تلاوت پر پابندی کرے اوراگر بیکلمات بھی پڑھ لیا کرے تو بہتر ہے۔ ان شاءاللہ اسے خیروبرکت کی دولت اورروزی میں کثرت بارش کی طرح ہوگی کلمات بیہ ہیں۔ "بسم اللہ الرحمن الملک الحق المبین و هو نعم المولی و نعم النصیر" اس طرح اگرکوئی شخص استعفار کا ورور کھے تو اللہ پاک اسے رزق میں ترقی کے ساتھ ساتھ رنج و مے محفوظ رکھیں گے۔ (حیا قالحوان)

# قرض کی ادا ٹیگی

حضرت معاذبن جبل رضی الله عند کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جعہ کو دخمن نے میرا محاصرہ کر ایا اور میں حضور سلی الله علیہ وسلم کے ساتھ نماز جعد میں شریک نہ ہوسکا ، حاضری پر حضور اقد سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ! نماز جعد سے جہیں کیا چیز مانع ہوئی ؟ میں نے عرض کیا یارسول الله! یوحنا بن باریا یہودی کا میر سے او پرایک اوقیہ (آوھی چھٹا تک) سونا قرض تھا ، وہ درواز ہے پر برابر گھیراؤ کیے ہوئے تھا اس کے خوف سے میں باہر نہ نکل سکا! فرمایا اے معاذ! کیا تم پند کرتے ہو کہ الله تعالی تمہارا قرض اداکرادی ؟ میں نے عرض کیا گرمایا تو پھرروزانہ بیر پڑھاکر وقل الله تعالی تم بلک المملک المکہ میں تنساء و تم تم میں اللہ خوق و و جیم کھی میں کے جراؤ کے برابرسونا بھی قرض ہوگا تو وہ بھی من تنساء و تقمین میں ہوگا تو وہ بھی من تنساء و تعمین میں ہوگا تو وہ بھی میں تنساء وقت میں ہرکت سے ) اللہ تعالی اداکرادیں گے۔ (ابز تعمی من میں ہرکت سے ) اللہ تعالی اداکرادیں گے۔ (ابز تعمی)

عورت کی سب سے بردی خوبی

امام ابونعیم اصفهانی نے نقل کیا ہے کہ ایک موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مسے دریافت فرمایا کہ ''عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟''
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کے جواب سے قاصر رہے۔

حفرت علی رضی الله عنه چیکے سے المصاور گھر جا کرفاطمہ رضی الله عنها سے اس وال کا تذکرہ کیا۔ ، انہوں نے برجستہ فرمایا عورت کی سب سے بردی خوبی بیہ ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر

مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر کی نظراس پر پڑے'۔

حضرت علی رضی الله عند نے واپس آکر یہی جواب بارگاہ رسالت میں عرض کر دیا۔
آنجوں نے حضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 'نیہ جواب تمہیں کس نے بتایا ہے؟''
انہوں نے حضرت فاطمہ رضی الله عنہا کا نام لیا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ''کیوں نہ ہو؟ آخر فاطمہ رضی الله عنہا ہے بھی تو میرے جگر کا کلاا''۔ حضرت فاطمہ رضی الله عنہا پر شرم وحیاء کا اس قد رغلبہ تھا کہ مرض وفات میں حضرت علی رضی الله عنہ کو وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ رات میں اٹھایا جائے اور کسی کواس کی اطلاع نہ دی جائے تا کہ نامحرم نظریں ان کے جنازہ رات میں اللہ عنہا کی نہ پڑیں۔ یہ ہے سیدہ عالم خاتون جنت اور جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ بتول رضی اللہ عنہا کی زندگی کا نقشہ اور ان کی سیرت طیبہ کا پیغام۔

تین چیز وں کود مکھ کراللہ تعالی خوش ہوتے ہیں

(۱) - جماعت (نماز کی صف کو)

(۲)۔اس شخص کوجوآ دھی رات (تہجد) کی نماز پڑھ رہا ہو۔

(m)\_اس شخص کو جوکسی اشکر کے ساتھ الر رہا ہو۔ (جامع صغیر بحالہ فضائل اعمال)

انتخاب افراد

جن لوگوں سے زندگی میں برابرسابقہ پڑتا ہےان کو بھی خوب سمجھ کرمنتخب کرلینا چاہئے مثلاً ڈاکٹر' حکیم' وکیل' تا جروغیرہ۔ (حفرت عارقی)

# غلام كاسلطان محمو درحمه اللدكو تيكها جواب

کوسے اور قدر خال سلطان کے ایلک خال کی فوجوں کو بھاری فلست دی۔ بیموسم سخت سردی کی فوجوں سے ہوا۔ سلطان نے ایلک خال کی فوجوں کو بھاری فلست دی۔ بیموسم سخت سردی کا تھا۔ بر فیلے علاقوں میں سلطان کی فوج کی حالت بہت خراب تھی لیکن انہوں نے اس بختی اور تکلیف کی پرواہ کئے بغیراعلان کیا کہ لیلک خال کی فوج کا پیچھا کیا جائے گا۔ سب امیرول نے مشورہ دیا کہ "سردی کی وجہ سے فوج کی حالت بہت خراب ہے ان کواس طرح تکلیف نہ دی حالے ورنہ لوگ بددل ہوجا کیں گئے نے کہا سلطان نے اس مشورہ کو قبول نہ کیا اور بعندر ہے کہ حالے ورنہ لوگ بددل ہوجا کیں گئے۔ اس لئے فوج کو چارونا چاردوانہ ہونا پڑا۔

روائگی کی تیسری رات جب جنگل میں پڑاؤ تھا۔ یخت برف پڑی۔ اس قدر محنڈ ہوئی کہ فوجیوں کے ہاتھ پیراکڑ گئے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے لئے ایک خیمہ لگایا گیا۔ سردی کے اثر کو کم کرنے کے لئے بہت می انگیبٹھیاں جلائی گئیں انگیبٹھیوں کی تعداداتی زیادہ تھی کہ سلطان کا خیمہ اتنا گرم ہوگیا کہ لوگ اپنے موٹے کپڑے اتار نے پر مجبور ہو گئے۔ اندر سے یسند آنے لگا۔

یہ کیفیت دیکھ کرسلطان نے اپنے ایک غلام سے ازراہ تفریج کہا'' ویکھو! باہر جا کر ذرا سردی سے کہو کہ اس قدر جان تو ڑکوشش کیوں کر رہی ہے ہم پرتمہارا کوئی زورنہیں چل سکتا۔ ہم لوگوں کا تو گرمی سے بیرحال ہے کہ بدن سے کپڑے اتار نے پڑر ہے ہیں۔

غلام کی جھ دریے گئے باہر جاکرلوث آیا اور بولا'' حضور! سردی بیکہتی ہے کہ اگر بادشاہ اور اس کے مصاحبوں پر میرا زور نہیں چلتا تو کیا لیکن باقی سپاہیوں کو آج رات میں اتنا ستاوں گی کہ کل صبح بادشاہ کو اپنے گھوڑوں کی خدمت خود اپنے ہاتھ سے کرنی پڑے گئ'۔ متاوی گی کہ کل صبح بادشاہ کو اپنے گھوڑوں کی خدمت خود اپنے ہاتھ سے کرنی پڑے گئ'۔ غلام کا یہ تیکھا جو اب س کر بادشاہ نے فوج کو واپسی کا تھم دیدیا۔ (تاریخ فرشتہ جلداول)

حضرت ابوعلى رودياري رحمهالله

فرمایا: جب دل حب دنیا سے خالی رہتا ہے تواس میں حکمت پیدا ہوجاتی ہے۔

#### ايك لمحه كاغور

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: گھڑی بھرغور وفکر کرنا ساٹھ برس عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ (رواہ ابواشخ فی العظمة )

صفات حمیدہ کے وظائف

شخ ابوالحن الثاذ کی نے فر مایا ہے کہ کوئی شخص مندرجہ ذیل صفات حمیدہ سے اپنے آپ کومزین وآ راستہ کرلے تو اسے دین ودنیا میں سعادت وخوش بختی نصیب ہوگی۔

ا۔ کافروں کو اپنادوست نہ بنائے اور نہ مومنوں کو اپنادیمن۔ دنیا سے زہدوتقو کی کا توشہ لے کر رخصت ہو۔ اسی طرح اپنے آپ کو دنیا میں ہمیشہ ایک دن مرنے والاسمجھتا رہے۔ اللہ کی وحدا نیت اور رسول کی رسالت کی شہادت دے۔ پھر اپنے آپ کو ممل صالح کا پیکر بنائے اور اگر کچھذ کر کاشغل رکھنا چاہتو یہ دعا پڑھتا رہے:۔

"امنت بالله وملئكته وكتبه ورسله وقالو اسمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير"

بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی مندرجہ ذیل اوصاف جمیدہ کواختیار کر
لیے اللہ پاک اس کیلئے دنیا میں اور آخرت میں چار چار چیزوں کی ضانت لے لیتے ہیں۔
دنیا میں تو قول وکر دار میں سچائی عمل میں اخلاص ٔ رزق کی کثرت اور شرور سے
حفاظت کی صانت ہوتی ہے اور آخرت میں خصوصی مغفرت و بت الہی جنت میں داخلہ اور
بلند درجات نصیب ہوں گے۔

ای طرح اگر کوئی آ دمی به چا به ناموکه وه قول و عمل میں صدق و سچائی کا پیکر بهوتو "انا انزلناه فی لیلة القدر" پابندی اور کثرت سے پڑھا کرے۔ ای طرح اگر کوئی شخص به چا به ناموکه الله پاک اسے رزق کی کثرت عطا فرما کیں۔ تو "قل اعو ذ برب الفلق" پابندی کے ساتھ پڑھا کرے۔ اگر کوئی شخص و شمنوں کے شرور سے محفوظ رہنا چا بہتا ہوتو وہ "قل اعوذ برب الناس" پڑھنے میں جھنگی کرے۔ (حیاۃ الحوان)

ایک پاکدامنه عورت پرالزام تراشی کا انجام

حضرت شاه عبدالعزيز صاحب رحمة الله عليه (م١٨٢٢/١٢٣٩)

حضرت امام ما لك رحمه الله كے حالات لكھتے ہوئے تحرير فرماتے ہيں:

" سروسال کی عمر میں آپ نے جلسِ افادہ تعلیم کی ابتدا فرمائی تھی۔ لوگ بیقل کرتے ہیں کہ ای زمانہ میں مدینہ کی ایک نیک بی فی ات ہوئی جب عسل دینے والی عورت نے اس کو عسل دیا تواس نیک بخت مردہ عورت کی شرمگاہ پر ہاتھ دکھ کریہ کہا کہ بیفرج کس قدرزنا کا رتھی فورا اس کا ہاتھ فرج پرایسا چہاں ہوا کہ اس کے جدا کرنے کی سب نے کوشش وقد ہیر کی مگر فرج سے اس کا ہاتھ جدانہ ہوا۔ انجام کا راس مشکل کو علماء اور فقہاء کی خدمت میں پیش کر کے اس کا علاج اور تدبیر دریافت کی سب کے سب اس سے عاجز ہوئے کی کن امام صاحب نے اس راز کی حقیقت کو اپنی دریا والے کے لئے مقرر فرمائی ہے ) لگائی جائے آپ کے ارشاد کے شریعت نے زنا کی تہمت لگانے والے کے لئے مقرر فرمائی ہے ) لگائی جائے آپ کے ارشاد کے مطابق اس کے اس درے گائے والے کے لئے مقرر فرمائی ہے ) لگائی جائے آپ کے ارشاد کے مطابق اس کے اس درے رائے طور سے جاگزیں ہوگئے۔ " (بتان الحد ثین)

### پیشہ ورعاملوں سے حفاظت

اگرآپ جادوکاعلاج چاہتے ہیں اور دین وونیا کی کامیابی کے متلاثی ہیں تواللہ جل جلالہ کیلئے بڑمل پیشہ ورعاملوں سے اپنی حفاظت کریں۔ جادوممکن ہے آپ کا زیادہ کچھ نہ بگاڑ سکے مگریہ نام نہا دروحانیت فروش آپ کو کہیں کا نہیں رہنے دیں گے۔ قرآن پاک باعمل لوگوں کی زبانوں سے اثر کرتا ہے۔ جس طرح گولی بندوق کے چیمبر سے چلتی ہے۔ یہ دنیا کی خاطر سارا دن لوگوں کی راہ لکنے والے لوگ خود قرآن پاک کی ہدایت سے دور ہیں۔ یہ آپ کا کیا علاج کریں گے بیتو خود علاج کے عتاج ہیں۔

## قیدی کی خلاصی کیلئے

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُوْمِنُون . سوالا كهمرتب عصريا مغرب ك بعدر إحد

#### آسيب زده كاعلاج

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک آسیب زدہ کے کان میں کچھ آر آن مجید پڑھا تو اسکونوری افاقہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا ہے۔؟ عرض کیا میں نے اَفَحَسِبُتُمُ آنَّمَا خَلَقُنگُمُ عَبَثًا سے سورت کے اخیر تک چار آسیتی پڑھی ہیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ تم ہاس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اگریفین وایمان والا کوئی آدمی ہی آربھی پڑھے گا تو وہ بھی اپنی جگہ سے ال جائے گا۔ (ابو یعلی وغیرہ) کوئی آدمی ہی آبی جسے ال جائے گا۔ (ابو یعلی وغیرہ)

تواضع كاانعام

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: تواضع سے جھکنا انسان کواونچا کرتا ہے اور معاف کرناعزت بڑھا تا ہے اور خیرات وینا مال ودولت میں ترقی پیدا کرتا ہے۔ (رواہ ابن الی الدنیا)

# دردسركيلية مجرب عمل

امام شافعیؒ نے فرمایا ہے بنوامیہ کے بعض خاندانوں میں ایک چاندی کامقفل ڈبہ پایا گیا تھا جس کے اوپر شفاء من کل داء (ہرمض سے شفاء کیلئے) لکھا تھا کیا تاس کے اندرون میں بیکلمات لکھے ہوئے پائے گئے۔ (اگر کسی کے شدید در دسر ہور ہا ہوتو اسے کسی طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں بلکہ بیکلمات پڑھ کردم کر لے توان شاءاللہ اس کا در دسرجا تا رہے گا۔ بیمل بھی کئی مرتبہ آزمودہ اور مجرب ہے) وہ کلمات یہ ہیں:۔

"بسم الله الرحمن بسم الله وبالله ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم السكن ايها الوجع سكنتك بالذى يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لرء وف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم اسكن ايها الوجع سكنتك بالذى يمسك السموات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليماً غفورا". (حياة الحيوان)

# سلطان محمودًا وروز بريمس الكفاة

سلطان محمودغر نوی رحمة الله علیه میں حسن ظاہری کی کمی تھی وہ خوبصورت نہ تھے ۔ان کو دنیا کی دولت اکٹھا کرنے کا بہت شوق تھا۔سلطان کواپنی صورت کے بدنما ہونے کا بہت افسوس تھا۔ ایک دن ان کا وزیش الکفاۃ احمد حسن ان کے کمرے میں موجود تھا۔ سلطان محمود ؓ نے نماز پڑھ کر ا بنی قبا پہنی سر پر کلاہ رکھی پھر آئینہ دیکھا۔اپنا چہرہ دیکھ کرمسکرائے اور فرمایا'' تم بتا سکتے ہو کہ اس وقت میرے دل میں کیا خیال گزرر ہاہے؟" وزیرنے عرض کیا" حضور آپ ہی فرمائیں"۔ سلطان نے کہا "مشہور ہے کہ بادشاہوں کی صورت دیکھ کرآ تکھوں میں روشنی آتی ہے ایک میری صورت ہے جے دیکھ کرشاید دیکھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہو۔ میں ڈرتا ہوں کہلوگ مجھ کواپنا دوست نہیں سمجھتے ہوں گے کیونکہ لوگ ایسے ہی با دشاہ کواپنا دوست سمجھنے کے عادی ہیں جس کی صورت بھی اچھی ہو''۔

سمش الکفاۃ احمرحسن کو بادشاہ کونفیحت کرنے کا بیاجھاموقع مل گیا۔وہ ان کی دولت سے محبت کو کم کرانا جا ہتا تھا۔ چنانچہ اس نے انتہائی ادب سے عرض کیا''حضور والا آپ کی صورت تو ہزاروں میں ایک کود کھنے کو ملتی ہے۔سب کا واسط آپ کی سیرت سے ہے۔صرف ایک ہی کام ے لوگ آپ کواپنی جان اوراینے زن وفرزندے عزیز رکھ سکتے ہیں اور آپ کا فرمان آگ اور یانی پر بھی جاری ہوسکتا ہے' ۔سلطان نے یو چھا''وہ کام کیا ہے جو مجھے کرنا جا ہے؟''

وزیراحمد حسن نے کہا'' آپ دولت کواپنا دشمن مجھیں پھرتمام لوگ آپکے دوست ہو جائميگے''۔سلطان محمود کووز ریکی پیربات بہت پسند آئی۔اسکے بعدا نکا ہاتھ بخشش اور خیرات كيليّ كشاده هو گيااور هرطرف ان كي تعريف كي صدا گونجنے لكي \_ (سات نام فعل منع مناريخ فرشة )

> حضرت ذ والنون مصري رحمه الله وفات ۲۴۵ ھ موت قلب كى تين علامتيں ہيں:

> > (۱)مخلوق کیساتھ انس ومحبت (۲) خلوص مع اللہ سے وحشت

(۳) ذکرالله میں بوجہ قساوت کے لذت نہ ہونا۔

## الله کی راہ میں خرچ نہ کرنے کا و ہال

ارشادخداوندی ہے: اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرواگراللہ کی راہ میں خرچ کرنا چھوڑ دیا تو ہلاک ہوجاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ متعین فرمادیتے ہیں جویوں وعا کرتا رہتا ہے۔ ''اے اللہ! خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما اور روک کرر کھنے والے کے مال کو ہرباد کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اساء رضی اللہ عنہا سے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرتی رہو بھی ہاتھ بندنہ کرنا اگر بھی ہاتھ بند کیا تو اللہ تعالیٰ رزق کا دروازہ بند کردے گا۔

ای کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا بلال! اللہ کی راہ میں فرج کرتے رہواور عرش کے مالک سے افلاس اور فقر وفاقہ کا خوف مت کرو۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ' شیطان فقر وفاقہ سے تہ ہیں ڈرا تا ہے اور تہ ہیں برائیوں کا حکم ویتا ہے جبکہ اللہ تہ ہیں مغفرت کی اور فضل کی بشار تیں ویتا ہے۔ اللہ کے ہاں بہت بولی وسعت ہے اور اللہ تہ ہارے حالات کو بھی خوب جانتا ہے۔' تو اس کی رحمت کی طرف کیوں توجہ ہیں ہوتی جبکہ میں یہ خطرہ لگار ہتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ یہ تو معلوم نہیں کہ کل تک زندہ بھی رہیں گے یا نہیں۔ شیطان خرج کرنے سے ڈرا تا ہے کہ اگر خرج کیا تو فقرو فاقہ کا شکار ہوجاؤ گے اور اللہ تعالیٰ خرج کرنے پرایے فضل کا وعدہ کرتا ہے۔

## انبياء وصالحين كاراسته

وہب بن منبہ رحماللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب میں پیکھاد یکھا ہے اے انسان!

اگر تجھ پر ہری ہوی مصبتیں ہوں خوش ہوجا کہ بیا نہیاء وصالحین کا راستہ ہے جس پر تجھے چلادیا گیا۔
ہاگر بچھے فعتیں مل جا کیں تورونے کا موقع ہے کیونکہ بچھے ان کے راستہ سے ہٹادیا گیا۔
مشکلات تو انسان پر آتی ہیں اس لئے کہ دنیا نام ہی مشکلات کا ہے اگر مشکلات نہ ہوں تو پھراس کو جنت کیوں نہ کہا جائے اور جنت کی پھر طلب کیوں ہو؟ طلب اس لئے ہے کہ دنیا مشکلات کا نام ہے۔
کہ دنیا مشکلات کا نام ہے۔

# مظلوم بره صياا ورسلطان محمود غزنوي

سلطان محمود غزنویؓ برق ہے ۹۶۷ء ٔ ۴۲۱ ھو ساماء ) کے زمانے میں نمیٹا پور سے ہندوستان تجارتی قافلے آئے جاتے تھے۔ان کوراستہ میں اکثر قزاق لوٹ لیتے تھے۔کئی مسافر مارے بھی جاتے تھے۔

ایک مرتبہ ایک تجارتی قافلہ کوڈا کوؤں نے لوٹا تو اس میں ایک بڑھیا کا بیٹا بھی تھا۔ بڑھیا کواس کا بہت صدمہ ہوا وہ کسی نہ کسی طرح سلطان محمود غزنویؓ کے دربارتک آئیجی اور اپنی درد بھری داستان سلطان کوسنائی۔

سلطان نے ایک ٹھنڈی سانس کھینچی اور کہا'' اماں! تمہارے بیٹے کے ساتھ واقعی بڑا ظلم ہوا ہے مجھےتم سے پوری ہمدردی ہے لیکن میں کر ہی کیا سکتا ہوں وہ جگہ جہاں بیرحا دشہ ہوا ہے میرے پایی تخت سے بہت دور ہے۔اس لئے اس کا انتظام بہت مشکل ہے''۔

بڑھیانے بے ساختہ کہا''اے بادشاہ! جب تم اس ملک کا انظام نہیں کر سکتے تو اپنے قبضہ میں کیوں رکھتے ہو' چھوڑ واور کسی دوسرے کو انتظام کرنے کا موقع دواور تم ملک کا اتناہی حصہ اپنے قبضہ میں رکھوجتنے کا انتظام آسانی سے کرسکتے ہو۔''

بردهیاکایہ بیباکانہ جواب ایساتھا کہ سلطان کے دل میں تیر کی طرح چہے گیااس کو سکین دے کر رخصت کیا اور قزاقوں کے گرفتار کرنے کی فکر میں رہے۔ آخر پانچ سوغلاموں کو تجاروں کے روپ میں چھپا کرایک قافلہ تیار کیا۔ ان کو سخت زہر آلود میوے دے کر سفر میں بھیجا۔ قزاقوں نے ان کو راستہ میں لوٹ لیا۔ زہر ملے میوے کھا کر بہت سے قزاق مر گئے جو بھیجا۔ قزاقوں نے ان کو راستہ میں لوٹ لیا۔ زہر ملے میوے کھا کر بہت سے قزاق مر گئے جو بھیجان کو سلطان نے سیتان کے حاکم کو تھم بھیج کر گرفتار اور قبل کرایا۔ اس طرح بوڑھی عورت کی تلخ صدافت نے سلطان سے میکام انجام دلوادیا۔ (سیاست نامہ فصل دہم کر تاریخ گزیوں سے س

حضرت سرى تقطى رحمه اللدوفات • ٢٥ ھ

فرمایا: تیری زبان تیرے دل کی ترجمان ہے اور ٹیرہ چہرہ تیرے دل کا آئینہ ہے' تیرے چہرے سے تیرے دل کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔

# جنتی مشروب کاحصول

جومریض موت کی شختیوں میں سورہ یُس پڑھ لے ملک الموت اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں کرتے جب تک کہ رضوان داروغہ جنت اس کے پاس جنتی مشروب نہ لے آئے اور وہ اینے بستر مرگ پراس کو بی نہ لے۔ پھروہ سیراب ہونے کی حالت میں وفات یا تا ہے۔اوراس کو کسی نبی کے حوض کی ضرورت پیش نہیں آتی حتی کہ سیراب ہونے ہی کی حالت میں وہ جنت میں داخل ہوجائے گا۔ (بصائر ذوی التمپیز عن بریدہ)

حجوثول سينواضع كاحكم

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: مجھوٹوں سے جھک کر ملو تا کہتم خدا کے نزويك برك موجاؤ (رواه ابوقيم في الحلب)

احاديث نبوي صلى الله عليه وسلم ميں شير کا تذكرہ

ابن سبع اسبتی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک واقعہ قل فر مایا ہے كة بايك مرتبكى سفر مين تشريف لے جارے تھے تو گزرايك جماعت سے ہوا جوستا رہی تھی۔ آپ نے ان لوگوں سے ان کی خیریت معلوم کی۔ فرمایا کہ کیاتم لوگوں کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آگیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہاں راستے میں ایک شیر پڑتا ہے جس نے لوگوں کوخوف ودہشت میں مبتلا کررکھا ہے۔ بین کرآپ سواری سے اترے اورشیر کے قریب جا کراس کے کان پکڑ کرراہتے ہے ہٹادیا۔ پھرفر مایا کہ جناب رسول الٹھ سلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے بالکل سیج فرمایا ہے کہ واقعی تجھ کو ابن آ دم پر ان کے غیر اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے مسلط کردیا گیا ہے۔ اگر ابن آ دم سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈریں تو پھر مسلطنہیں اوراگرابن آ دم اللہ کے علاوہ کسی ہے بھی خوف نہ کھا تا تو وہ اپنے معاملات میں مسى يرجروسه نهكرتا \_ (شفاءالصدور)

> حضرت امام ابن تيميه رحمه الله فرمایا: دل مرکز اعمال ہے بگر اہوادل نیکی نہیں کرسکتا۔

#### مال کی بدوعا

عطاء بن بیار سے منقول ہے کہ ایک جماعت نے سفر کیا اور ایک میدان میں اتری پس یہاں اس جماعت کے لوگوں نے متواتر گدھے کی آ واز سی جس سے وہ بیدار ہو گئے اور تحقیق کے لئے چلے تا کہ اس کودیکھیں ناگاہ انہیں ایک ایسا گھر نظر آیا جس میں ایک بڑھیا موجود تھی۔ پس ان لوگوں نے اس سے کہا کہ ہم نے گدھے کی آ واز سی جس نے ہم کو بیدار کیا۔ لیکن ہم تیرے یہاں گدھانہیں و کیھتے ہیں اس بڑھیا نے ان سے کہا کہ میر الڑکا تھا۔ اس کی بیرهات تھی میں نے تھی کہ مجھ سے کہتا تھا کہ یا حمارة (گدھیا) آ اور یا گدھیا جا۔ اور بیاس کی عادت تھی میں نے اس کے حق میں بددعا کی کہ یا اللہ اس کو گدھا کر دے چنا نچہ اب ہمیشہ ہر رات میں ضبح تک اس کے حق میں بددعا کی کہ یا اللہ اس کو گدھا کر دے چنا نچہ اب ہمیشہ ہر رات میں صبح تک گدھی بولی بولی بولی بولی ہوگا۔ اس کے بعد ان مسافر وں نے اس سے کہا کہ ہم کواس کے پاس لے چلوتا کہ ہم اس کودیکھیں پس بیلوگ اس کے پاس گئے وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ قبر میں ہواور اس کی گردن گدھے کی گردن کی طرح ہے۔ لاحول و لا قو ق الا بالله

## سلطان محمود كابے مثال انصاف

سلطان محمود کا ایک بھانجا تھا اس کا ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ ناجائز تعلق تھا۔اس کے خاوند نے بہت دادفریاد کی لیکن کسی نے نہ ٹی۔قاضی وزیراورا میرکوئی بھی شنراد کے مقابلے میں اس غریب کی نہ سنتا تھا۔ آخر وہ شخص جرائت وہمت کر کے خود سلطان تک پہنچا اور نہایت دلیری سے اپنے دکھ درد کی تمام داستان بیان کی ۔سلطان نے اس کواظمینان دلایا اور کہا:

میں تمہاراانصاف کروں گا گراس راز ہے کئی کوآگاہ نہ کرواوروہ کھر تمہارے مکان پر آئے تو سیدھے میرے پاس پہنچو۔ بادشاہ نے در بانوں کو بھی تاکید کردی کہ جب بیشخص آئے تو فوراً مجھے خبر کردوخواہ میں کئی حال میں ہوں۔ عرض جب شنرادہ حسب عادت گیااور اس مخص کواس کے مکان سے باہر نکال کراس کی بیوی کے پاس جا بیٹھا تو اس نے سلطان کو خبر دی۔ سلطان خود آیا اور سارا ما جراا پی آئکھوں سے دیکھ کرا ہے بھا نج کا سرتکوار کے ایک خبر دی۔ سلطان خود آیا اور سارا ما جراا پی آئکھوں سے دیکھ کرا ہے بھا نج کا سرتکوار کے ایک جب میں وارسے الگ کردیا اور تھوڑے وقفے کے بعدیانی مانگا اور دونفل ادا کئے۔

# عورتوں کیلئے حیاء

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: حیاء کے دس حصے ہیں ۔نو حصے عورتوں میں ہیں اورا یک حصہ مردوں میں ۔ (الفردوس للدیلمیؓ)

حضرت امام ابن تيميدر حمداللد

فرمایا: ول انسانی جسم میں بادشاہ ہے۔

شير ہے حفاظت کی دعائیں

حضرت ابو ہر برہ ہے۔ دوایت ہے:۔ ''نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہتم لوگوں کومعلوم ہے کہ شیر چنگھاڑتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ صحابہ کرام ہے جواب دیا' اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ واقف ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کہتا ہے خدایا مجھے کسی نیک اوراجھے آدمی پر مسلط نہ فرمائیؤ'۔

حضرت علیٰ نے ابن عباسؓ سے فرمایا جب تم کسی ایسی وادی میں ہو جہاں تم کوشیر سے ڈرلگ رہا ہوتو تم میہ پڑھا کرو: "اعو ذیبالدانیال و بالجب من شر الاسد"۔(حیاۃ الحوان) تم آیات شفاء سے کہاں غافل ہو

شخ ابوالقاسم قشری نے خواب میں نبی کریم علی کے عرض کیا میرا بیٹا بھار ہے اوراس کی سے فرمایا کیابات ہے میں تہمیں ممکن و مکھ رہا ہوں؟ عرض کیا میرا بیٹا بھار ہے اوراس کی بہت بری حالت ہوگئ ہے نبی اکرم علیہ نے نارشاوفر مایاتم آیات شفاء سے کہاں عافل ہو؟ وَیَشُفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّوُمِنِینَ (۲) وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصَّدُورِ (۳) فِیْهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ہو؟ وَیَشُفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّوُمِنِینَ (۲) وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصَّدُورِ (۳) فِیْهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اللَّهُ فَلِیکَ اللَّهُ لَوْمُ اللَّهُ وَرَحُمَةٌ لِلنَّاسِ اللَّهُ وَلِلَّدِینَ الْقُرُانِ مَا هُو شِفَاءٌ وَرَحُمَةٌ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّفَاءُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ

امام ابومسهر برشابی عتاب

عباسی دورخلافت میں ' خلق قرآن' کا فتندا تنازیادہ بڑھا کہ اکثر علماءاس کی زدمیں آ گئے۔ انہیں طرح طرح کی اذبیتیں اور سزائیں برداشت کرنی پڑیں۔ بہت سے قید کئے گئے اور بہت سے قبل کردیئے گئے لیکن اہل حق نے اس کواللہ کا کلام ہی بتایا۔

جب خلیفہ مامون رشید رقہ میں تھا تو بغداد کے نائب اسحاق بن ابراہیم نے ایسے لوگوں کو جو خلق قرآن کے عقیدے کے مشکر متے خلیفہ کے پاس بھیجا۔ان لوگوں کے ساتھ حضرت امام ابومسہرکو بھی پیروں میں بیڑیاں پہنا کر مامون کے پاس رقہ بھیجا گیا۔خلیفہ نے ان سے بوچھا کہ خلق قرآن کے متعلق ان کا عقیدہ کیا ہے؟ انہوں نے انتہائی بیبا کی سے جواب دیا ''ھو کہ کلام المله غیر محلوق'' یعنی وہ اللہ کا کلام ہے خلوق نہیں۔ مامون به من کر بہت غصہ ہوا اور جلاد کو تھم دیا ''کوڑ ااور تلوار لاؤ پہلے ان کے کوڑے لگاؤ پھر قس کر رہت غصہ ہوا اور جلاد کو تھا تو ایک مرتبہ پھر مامون نے ان سے بوچھا ''اب بتاؤ تمہار احتیا ہو تھیدہ کیا ہے؟'' امام ابومسہر نے فر مایا ''اگر میں قتل سے بچنے کے لئے بہتلیم کر لوں کہ قبیدہ کیا ہے؟'' امام ابومسہر نے فر مایا ''اگر میں قتل سے بچنے کے لئے بہتلیم کر لوں تو بھی حقیقت قرآن مخلوق ہے تو بیمیرے لئے جائز ہواورا گرمیں اس کو تعلق قسلیم کر لوں تو بھی حقیقت بین کر ہے گئی کہ بیاللہ کا کلام ہے۔اس لئے میں دل سے اس کو بھی تحقیقت بین کر سے اس کو بھی تحقیقت مامون نے انکی تعذیب کے بعد آنہیں عرفید کا حکم سنایا اور کر الم چھی آن ہونے کا ماللہ ہونے کا بعد انہیں مردی گوگی زبان قرآن کے کلام اللہ ہونے کا بغداد لاکر جیل کی کو ٹھر کی میں ڈال دیا گئین اس مردی گوگی زبان قرآن کے کلام اللہ ہونے کا کہ مامون کی تو بین کر بیان قرآن کے کلام اللہ ہونے کا کہ مامون کی تو بیان کرتی رہی۔ (طبقات ان سے د

### خليفه مامون يرمعتز له كااثر

مامون پرمعتزلداورجمیه کی ایک جماعت کے نظریات کاغلبہ و چکاتھااوران لوگوں نے مامون کوحق کے راستے سے باطل کی طرف مائل کر دیاتھااورا سکے سامنے خلق قرآن اور نفی صفات خداوندی کے غلط نظریات کوخوشنما بنا کراس کواپنا جمنوا بنا لیاتھا۔ (تحدیدانا کی صفات خداوندی کے غلط نظریات کوخوشنما بنا کراس کواپنا جمنوا اللہ و فات ۱۲۴۰ مصرت شیخ احمد خصر و بیر حمد اللہ و فات ۱۲۴۰ مصرت فرمایا نفس کو مارڈال تا کہ خود زندہ ہوجائے۔

# الیی زندگی ہے موت بہتر

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تمہارے حاکم نیک اور پہندیدہ ہوں، تمہارے معاملات باہمی (خیرخواہانہ) ہوں، تمہارے معاملات باہمی (خیرخواہانہ) مشورے سے طے ہوں تو تمہارے لئے زمین کی پشت اسکے پید سے بہتر ہے (بعنی مرنے سے جینا بہتر ہے) اور جب تمہارے حاکم شریر ہوں، تمہارے مالدار بخیل ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے بپر دہوں (کہ بیگات جو فیصلہ کر دیں وفا دار نوکر کی طرح تم اس کو نافذ کرنے لگو) تو تمہارے لئے زمین کا پید اسکی پشت سے بہتر ہے (بعنی ایسی اس کو نافذ کرنے لگو) تو تمہارے لئے زمین کا پید اسکی پشت سے بہتر ہے (بعنی ایسی زندگی سے مرجانا بہتر ہے۔) (جامع زندی)

سخت امراض كيكي مجرب قرآني عمل

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے جہاد کیلئے ایک چھوٹالشکر روانہ فرمایا اور پہھم دیا کہ مج اور شام بیآیتیں پڑھا کریں

صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہم نے حسب الارشادیہ آئیتیں پڑھیں تو ہم صحیح سالم مال غنیمت نے کرواپس آئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا گذر ایک ایسے بیار پر ہوا جو سخت امراض میں مبتلا تھا۔ آپ نے اسکے کان میں سور کا گذر ایک ایسے بیار پر ہوا جو سخت امراض میں مبتلا تھا۔ آپ نے اسکے کان میں سور کم مومنون کی بھی آئیتیں پڑھ دیں وہ اس وقت اچھا ہوگیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کاعلم ہوا تو ان سے دریافت کیا کہ تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بیم آئیتیں پڑھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بیم آئیتیں پڑھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیم آئی وقوہ ہماڑا پی جگہ سے ہمٹ سکتا ہے۔ (سان الازی)

فنتح ہماری تلوار سے ہوئی بادشاہ کے اقبال سے نہیں

مغل بادشاہوں کے دور میں سنجل پرگنہ کے بارہ گاؤں سادات بارہہ کی جا گیر میں سنجے۔اس خاندان کا پہلا شخص سیدمحمود خال بارہہ تھا یہ بڑا بہادراور حوصلہ مند شخص تھا۔ اپنی جرات اور جانبازی کی وجہ سے مشہور تھا۔ اکبر کی فوج میں اس کو بڑا مرتبہ حاصل تھا۔اس نے اپنی سرداری میں بڑے بڑے کا رنا ہے انجام دیئے۔

ایک مرتبدا کبرنے اس کو بدھ کر بندیلہ کی سرکو بی کے لئے بھیجا تو اس نے وہاں بڑی کارگزاری دکھائی۔ اس کی وجہ سے بڑی فوجی کا میا بی حاصل ہوئی۔ اس نے اپنی جان خطرہ میں ڈال کر دشمن کو فلست دی۔ جب سیدمحمود خال اس مہم سے واپس آیا تو اکبر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے دربار میں اکبرکوا پی بہادری کے جیرت انگیز کا رنا ہے سنائے اوروہ فتو حات برخوش ہور ہاتھا۔

ایک درباری نے بچ میں لقمہ دیتے ہوئے کہا''ارے صاحب! یہ فتح تو جہاں پناہ کے اقبال کی وجہ سے ہوئی ہے'۔

محمود خال نے جھلا کر اس درباری کو جواب دیا''کیوں غلط بیانی کرتے ہو اقبال تو وہاں دور دور تک موجود نہیں تھا' وہاں تو میں تھا اور میر ابھائی تھا۔ہم نے دود سی تکوار چلائی تو پیر فتح میسر ہوئی ہے ہے ہو کہ اقبال کی وجہ ہے ہوئی''۔

ا كبرمحودخال كى اس بات پرمسكرايا اوراس كوبهت ساانعام دے كررخصت كيا۔ (مآثر الامراء جلددم) خصلتيں الله كى پيند بيرہ

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمانو! تم میں دو حصلتیں ہیں جن کوخدا پند کرتا ہے۔ بردباری اور دیر کرنا۔ (صحیح مسلم)

### بصرى سےمصیبت میں اضافہ ہوتا ہے

حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ مصیبت ایک ہوتی ہے جب کوئی اس پر جزع فزع کرتا ہے تو دو بن جاتی ہیں ایک اصل مصیبت دوسری اس کے اجروثواب کا جاتار ہنا۔اور بیاصل مصیبت ہے بھی بڑھ کرہے۔ (مصائب ادراُ نکاعلاج) فقیر کاشیوہ گمنامی ہے

حفرت خواجہ قطب الدین بختیار کا گئے کے ایک خلیفہ شخ بدرالدین غرزوگ تصان کا ایک معتقد ملک نظام الدین خریطہ دارتھا۔ اس نے دہلی میں ان کی خانقاہ بنوائی تھی۔ بیشخ کی راحت و آرام کے لئے ہرتیم کا سامان مہیا کرتا تھا اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوکر دعا کا طالب ہوتا تھا۔ بیسلسلہ جاری تھا کہ شاہی افسروں نے ملک نظام الدین کو بھاری رقم غبن کرنے کے جرم میں ماخوذ کر لیا۔ اس سے شخ بدر الدین غرنوی کے راحت و آرام میں بھی خلل پڑا۔ جرم میں ماخوذ کر لیا۔ اس سے چھٹکارے کی فکر ہوئی۔ انہوں نے بابا فریدالدین گئے شکر رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خطاکھا: ''شاہی عہد یداروں میں میرا ایک معتقد ہے اس نے میرے واسطے خانقاہ لغیر کر ان تھی۔ وہ فقیروں کی عمدہ طریقہ سے خاطر کرتا تھا۔ گراب وہ غبن کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے میری طبیعت سخت پریشان ہے۔ آپ سے مؤد بانہ گزارش ہے کہ آپ دعا کر لیا گیا ہے میری طبیعت سخت پریشان ہے۔ آپ سے مؤد بانہ گزارش ہے کہ آپ دعا کہ دفر ما ئیں کہ اس کی رہائی ہوا ور درویشوں کا کاروبار سرانجام یا ہے''۔

حضرت بابافریدالدین بیخ شکرنے بیخط پڑھاتو سر ہلایا پھر بید بیبا کا نہ جواب تحریر فرمایا:

''عزیز الوجود کا رقعہ پہنچا اس کو پڑھ کرخوشی ہوئی جو پچھاس میں درج تھا اس سے

آگاہی ہوئی جوکوئی غلط روش پر چلےگا وہ ضرور ایسی حالت میں گرفتار ہوگا جس سے ہمیشہ

بے چین رہےگا آپ تو پیران پاک کے معتقدوں میں ہیں پھران کی روش کے خلاف خانقاہ

کیوں بنوائی اور کیوں اس میں بیٹھے حضرت خواجہ قطب الدین اور آپ کے پیر بے نظیر خواجہ

معین الدین کی روش اور عادت تو بیہیں رہی کہ اپنے لئے خانقاہ بنوا کردوکا نداری کریں۔

معین الدین کی روش اور بے نشائی کار ہا''۔ (سیرالعارفین بُنرم صوفی جواہر فریدی)

حضرت ابوسفیان بن حارث رضی الله عنه کے آخری کمحات

(وفات ۲۰ه) شاعر اسلام اور حضور ﷺ کے رضاعی بھائی قبولِ اسلام سے پہلے حضور ﷺ کے اصحاب کی ججو کہا کرتے تھے اسلام میں اگر کوئی واخل ہوتا تو اس سے دوری اختیار کرتے ہیں سال تک حضور ﷺ کے بھی دشمن رہے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا جب وفات کا وفت آیا تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے کورونانہیں کیوں کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں کی گناہ میں آلودہ نہیں ہوا۔ (سنر آخرت)

#### غيرت كاعجيب وأقعه

فرمایا کہ آج کل ملک میں بے پردگی کی زہر ملی ہوا چل رہی ہے عورتوں میں خودایک آزادی کا جذبہ پیدا ہوگیا ہے حیا کا مادہ کم ہوتا جارہا ہے۔ پہلے زمانہ میں عورتیں غیور ہوتی تھیں اب بھی بیصفت اگر کچھ ہے تو پھر ہندوستان کی عورتوں میں ہے۔

چنگیز خان سے خلیفہ جب مغلوب ہوااور چنگیز خان کا قبضہ ہوگیا تو خلیفہ کی ایک کنیر جو نہایت حسین تھی وہ بھی اس کے ساتھ آئی۔اس نے الیی حسین عورت بھی دیکھی نہھی چنانچہ وہ بہت خوش ہوا اور اس کی بہت عزت اور خاطر و مدارت کی اور بہلا پھسلا کرا بنی طرف میلان کرنا جا ہا۔اس عورت نے ایک عجیب تدبیر کی۔ چنگیز خان نے اس عورت سے بہت حالات خلیفہ کے دریافت کئے اس نے بتلائے اور کہا اور تو جو کچھ ہے وہ ہے مگر ایک چیز خلیفہ نے مجھ کوالیں دی نہ کسی نے کسی کوآج تک دی اور نہ شاید کوئی دے۔ چنگیز خان نے دریافت کیا کہ وہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ وہ ایک تعویذ ہے اس کا اثریہ ہے کہ اگر اس کو کوئی باندھے ہوتو اس پر نہ تلوارا تر کرے نہ گولی اور نہ یانی میں ڈوب سکے۔ چنگیز خان بین کر بہت خوش ہوااس لئے کہ ایسی چیز کی تو ہر وفت ضرور رہتی ہے بیہ خیال کیا کفتل کرا کے فوج میں تقسیم کرادوں گا۔ چنگیز خان نے وہ تعویذ مانگا اس نے کہا کہ پہلےتم اس کا امتحان کرلو میرے پاس اس ونت وہ تعویذ ہےتم بے دھڑک اور بلاخطر مجھ پرایک ہاتھ تکوار کا مار دودیکھو کچھ بھی اثر نہ ہوگا۔ بار ہا آ ز مایا ہوا ہے۔ چنگیز خان نے ایک ہاتھ تکوار کا صاف کیا تو اس عورت کی گردن بڑی دور جایڑی۔ چنگیز خان کواس پر بے حدصد مہوا کہا ہے ہاتھوں میں نے اپنی محبوب کوفنا کردیا۔اس عورت کی غیرت کودیکھئے کہ س قدرغیورتھی کو کفعل ناجائز تھا خود کشی تھی مگر منشااس فعل کا غیرت تھی کہ دوسرے کا ہاتھ نہ لگے۔ (ماہنامہ محاس اسلام) شكرواستغفار كاحاصل

شکر واستغفار دونو سعبدیت کی اساس اورکلید کا میابی ہیں۔استغفار سے عبدیت اور شکر سے معرونت حاصل ہوتی ہے۔(حضرت عارق) حضرت سعد بن ابی وقاص ا کاول دکھانے والے تصخص کا حال

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل کوفہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی دربارِ فاروقی میں شکایت کی ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنہیں بلا کر حالات دریافت کئے ہفتیش پر آپ کو بچ اور اُن لوگوں کی شکایت کو غلط پایا۔ تا ہم آپ آہیں معزول کر کے ان کی جگہ حضرت عمار بن رضی اللہ عنہ کو وہاں کا گور نر بنادیا اور پچھ لوگ حضرت سعد کے ساتھ کو فے روانہ کئے ، تا کہ وہ وہاں کے لوگوں سے خود حالات معلوم کریں ، چنا نچے سب نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی تعریف وقوصیف کی ، سوائے ایک شخص ابوسعد واسامہ بن قادہ کے اس نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ پر تین جھوٹے الزام لگائے وہ یہ کہ: (۱) یہ جہاد کے لئے نہیں نظتے (۲) مالی غیمت صحیح تقسیم نہیں کرتے (۳) فیصلے صحیح نہیں کرتے۔

حضرت سعدرضی اللہ عنہ کو بہ جھوٹے الزامات من کر دلی تکلیف ہوئی، آپ نے فرمایا:

"بخدا میں اس شخص کے لئے خدا کے حضور تین چیز دل کی دعا کرتا ہوں، اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ
جھوٹا نے جو مکاری سے شکا بیتیں سنانے کے لئے کھڑا ہوا ہے تو تو اس کی عمر دراز کردے، اس ک
محتاجی میں اضافہ کردے، اور اس کوفتنہ وفساد میں مبتلا کردے۔ "حضرت سعدرضی اللہ عنہ کی اس
بددعا کے بعدلوگوں نے اسے دیکھا کہ جب اس سے خیریت دریافت کی جاتی تو وہ بھوڑا پھوٹس
جواب دیتا کہ میں بوڑھا ہوگیا ہوں، میری عقل ماری گئی ہاور مجھے سعدرضی للہ عنہ کی بددعا لگ
گئی ہے۔ حضرت جابرضی اللہ عنہ کے شاگر دحضرت عبدالما لک بن عمیر سکھتے ہیں کہ میں نے
اس بوڑھے کواس حال میں دیکھا کہ بڑھا ہے کی وجہ سے اس کی آئکھوں کواس کی دونوں بھوؤں
نے بالکل چھپالیا تھا اور وہ فقروفاقہ کے ہاتھوں اتنا بے حیا ہوگیا تھا کہ راستہ میں لونڈیوں،
باندیوں سے چھپڑ چھاڑ کرتا تھا۔ (بخاری شریف جاس میں)

# نافر مان اولا د کی اصلاح کیلئے

نافرمان بچوں کی اصلاح کیلے عمل: "یکا حَمِینُدُ" 100 مرتبہ پانی پر دم کر کے پلائیں اپنی اصلاح اور نیک اعمال کی توفیق کیلئے چلتے پھرتے بکثرت اس کا ور دکرنا مجرب ہے۔ (ماہنامہ کا سام)

#### تجارت کے دواُصول

آج ہمار ہے معاملات بتارہے ہیں کہ بچے بولنے سے کامنہیں چلتا جھوٹ بولنے سے كام بنتائه ميرے بھائيو! جوتفوى اورصبر كالار كلے ميں ڈال لے گااللہ بھى بھى أسے ضائع نہيں كرتا- ہمارى تجارت اس أصول ير ہے كہ ہمارارب الله ہے۔اس بنياد يرنبيس كماس وكان سے مجھے روٹی ملے گی پنہیں ہوگی تو میں کہاں ہے کھاؤں گا؟ بیدذ ہن جھوٹ کے در کھولتا ہے۔ بیہ يبلاسبق ب كميرارب الله ب- ذيل مين تجارت متعلق دو اصولون كاذكركياجا تاب-ہارے بازاروں میں کیا ہور ہاہے کہ اپنے سودے کی کمی کو چھیانا ایک فن ہے اور اس کوہم نے بتا نانہیں کہ اس میں عیب ہے بیاس میں نقص ہے۔اگلاروتا پھرے،وہ اس کا سرور دہبیں۔ ہارے سرے بلائل جائے۔ بیذہن کیوں بنا کہ اللہ کے رب ہونے کا یقین کمزور پڑ گیا۔ایسے ہی میں نے ایک جگہ یہی مضمون بیان کیا۔ بیثا ور گیا تو مجھے ایک شوروم والا کہنے لگا کہ ریگاڑی تہاری وجہ سے ایک سال ہوگیا ہے یہاں کھڑی ہے۔ نہیں کمی میں نے کہا کہ میری وجہ سے کیے؟ اُس نے کہا کہتم نے کہا تھا کہ سودے کاعیب بتا کر بیجا کرو۔ اب جوآتا ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کا ایکسڈنٹ ہوا ہے۔ تو پھرنہیں لیتے بیا یک سال سے یہاں کھڑی ہوئی ہے۔اس کےعلاوہ میں سیننگڑوں پیچ چکا ہوں۔ میں نے کہا کہ چلو ہیہ میں خرید لیتا ہوں تیرا نقصان پورا ہوجائے کہتا ہے کہبیں نہیں میں ویسے بتا رہا ہوں کہ ایک سال ہوگیا ہے بیگاڑی کھڑی ہے۔ بہرحال پچھٰدنوں کے بعداس کا مجھےفون آیا کہ گاڑی بک گئی ہے۔ میں نے کہا کہ بس اتنا ہی امتحان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ جب آ دمی بےصبر ہوتا ہے تو حرام میں ہاتھ چلا جا تا ہے جب وہ تھوڑ اصبر کر لیتا ہے تو اللہ حلال کا بھی راستہ کھول دیتا ہے بیہ کیسے ہوسکتا ہے کہ جھوٹے کو دے اور سیچے کو نہ دے۔ دھو کے باز کودے اور دیا نت دارکونہ دے۔ (حضرت مولا ناطارق جمیل صاحب مذکلہ)

رزق کی تنگی کیلئے

رزق کی تنگی دفع کرنے کیلئے ۳۰۹۸ مرتبہ حَسُبُنَا اللّٰهُ وَنِعُمَ الْوَسِحِيْلِ بِرُّهِ لِياكريں۔فرض نمازاور جمعہ كے دن قبل مغرب خوب دعا كريں۔ ہندوستان میں ایک ہاتھی اپنے مالک کا بہترین اور سیحے کام سرانجام دیتا تھا۔اس کا مالک زنبیل (ٹوکرے) میں کچھ پیسے ڈال دیتا اور سودے کے نمونے رکھتا۔وہ دُکاندار کے پاس چلا جا تا' وہ نمونے دیکھ کراس کو وہ سودا دے دیتا۔ دُکاندار سب سے پہلے ہاتھی کو فارغ کر دیتا'اگر دُکاندار کمزور اور بریکار چیز دیتا یا سودا کم دیتا تو وہ ہاتھی فساد کر دیتا۔اگر چیز کم لاتا تو اس کا مالک اسے واپس بھیجتا۔ مجورا دُکاندار پوری چیز دیتا ور نہ وہ دُکان کو نقصان پہنچا تا۔ اپنے مالک کے گھر میں جھاڑ دبھی دیتا' پانی کا چھڑ کا وُبھی گھر میں کرتا' چاول کوشا' پانی لاتا' ڈول اور رسہ لے کر میں جھاڑ دبھی دیتا' پانی کا چھڑ کا وُبھی گھر میں کرتا' چاول کوشا' پانی لاتا' ڈول اور رسہ لے کر سونڈھ میں رکھتا اور کنویں سے پانی کھنچتا' سواری کراتا' بیچاس کی پیٹھ پر بیٹھ کر درختوں کے سونڈھ میں رکھتا اور کنویں سے پانی کھنچتا' سواری کراتا' بیچاس کی پیٹھ پر بیٹھ کر درختوں کے سے جمع کرتے اورا پن سونڈھ سے سارے کا م کرتا۔ (ہندوستان ہزار سال قبل) حضرت مولا نا خیر محمد صاحب رحمہ اللہ کی طلباء کو نصیحتیں حضرت مولا نا خیر محمد صاحب رحمہ اللہ کی طلباء کو نسیحتین

ہرسال اسباق کے آغاز پریفیبحت ضرور طلبہ سے فریاتے کہ جو طالب علم طلب علم کے بہ دوران تقویٰ کونبیں اپنا تا تواللہ تعالیٰ تین باتوں میں سے ضرورا یک بات میں اسے مبتلا کردیں گے۔ (۱) یا توجوانی کی موت اُسے دیں گے بطور سزا

(۲) یا دنیاوی کاروبار میں دکان زمین داری وغیرہ میں لگادیں گے(۳) یا حکومت کا پرزہ اُسے بنا کیں گے بعنی سرکاری ملازمت میں پھنس جائے گا پھر حق بات وہ نہیں کر سکے گا۔ڈرکی وجہ سے کہ نوکری کوخطرہ ہے یا تبادلہ ہوجائے گا۔

کردار اور عمل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ العلم العمل کہ علم عبارت ہی عمل سے ہے۔ مجھے ایک فوج کے میجر صاحب نے جو براے نیک اور نمازی تھے ہتلایا کہ لوگوں میں دین کا شوق ہے مگر نمونہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالی علم کے ساتھ مل کی توفیق دیں اس لیے کہ لوگ عمل ہی کو دیکھتے ہیں اور نمونے کو دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر مایا کہ مجھے کے لوگوں پر اپناعمل اور کردار پیش کردیں۔ (درنایاب)

حضرت على رضى الله عنه كا فر مان

شریرعورتوں سے بالکل بے کنارہ رہوا ورجو بھلی مانس ہوں ان سے بھی ہوشیار رہو۔

## با دلوں سے ظاہر ہونے والی تحریر

طرستان کے علاقے میں ایک فرقہ تھا جوتو حید کا تو قائل تھا گررسالت کا منکر تھا ایک روز سخت گری پڑرہی تھی۔ اچا نک ایک سفید باول ظاہر ہوا اور پھیلنا شروع ہوا۔ یہاں تک کہ مشرق سے مغرب تک وہ باول چھا گیا اور آسان اس کے پیچھے سے چھپ گیا۔ اس حالت میں جب زوال کا وقت ہوا تو اچا تک باولوں کے اندر بالکل صاف اور واضح انداز میں کھا ہوا تھا (لَا إِلَّهُ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّه) یکمہ ذوال سے لے کرعمر کے وقت میں ایک اس طرح باتی رہا۔ اس چرت ناک واقعہ کود کھے کراس فرقے کے لوگوں نے فورا تو بہ کر لی اور رسالت کے قائل ہوگئے۔ (برے صلیہ جاس ۱۹۵)

### سات حافظ بھائیوں کا ایک رات میں انتقال

کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ایک عالم دین کے سات حافظ ہے وہ بلی کی مساجد میں ختم قرآن میں مصروف تھے۔جب ہرایک بچختم قرآن مجید سے فارغ ہوا تو ایک مسجد میں سات بھائیوں نے شبینہ شروع کردیا۔ نبسر کے ساتھ ہرایک بھائی قرآن مجید ساتھ ہرایک بھائی قرآن مجید سار ہاتھا۔ پیچھے بڑی تعداد میں دہلی کے مسلمان کھڑے تھے تو اس کے دوران ساتوں بھائیوں کو ہینے کی تکلیف شروع ہوگی۔ تراوی درمیان میں چھوٹ گی اور یوں ایک ہی رات میں سات حافظ بھائی انتقال کر گئے۔ ان کے والدصاحب نے سات بچوں کے جنازے اٹھائے۔ فرمایا اللہ یاک کے اس فیصلے پر میں راضی ہوں اوروہ ہی میرامولی ہے اوردوسرے دن اس حادثے فرمایا اللہ یاک کے اس فیصلے پر میں راضی ہوں اوروہ ہی میرامولی ہے اوردوسرے دن اس حادثے میں والد بھی چل بسے۔ بڑے لوگوں کے امتحانات بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ یاک بغیر حساب کے اور بغیرامتحان کے کامیاب فرمائیں۔ (الا فاضات الیومیہ)

## ۹۹ بیار بوں کی دواء

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لَا حَولَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَا بِاللّٰهِ پڑھتا ہے۔توبیاس کے لئے ۹۹ بیاریوں کی دواء بن جاتا ہے۔جن میں سب سے کم درجہ کی بیاری ' دغم'' ہے۔ (بجم طرانی)

# يشخ الاسلام مولا ناحسين احمد مدني كى كرامت

ہندوستان میں ایک مشہور چودھری جن کا نام چودھری مختارتھا۔ان کے پانچ بیٹے تھے اورسب کے سب جیدعلماء تھے۔ بڑے بیٹے کا نام مولا نا حبیب الرحمٰن تھا جوحضرت شیخ الہند صاحب کے شاگرد تھے۔مولا ناحبیب الرحمٰن نے حضرت مدنی قدس سرہ کی خدمت میں ایک تارجیجی کہ حضرت جلدی دعا کے لیے تشریف لائیں میرے والد کا آخری وقت ہے۔حضرت فوراً روانه ہو گئے۔ جب حضرت مدنی فیج اترے تو مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب آب سے ل كرروير \_\_حضرت كابيخيال تھاكەان كے والد كا انتقال ہوگيا۔ فرمايا اللہ كے بندے تم كيول روتے ہوكيا آپ اور ہم نے نہيں مرنا ہے؟ مولا نا حبيب الرحمٰن نے فرمايا: حضرت بيہ بات نہیں والدصاحب ابھی تک زندہ ہیں رونااس بات براتر رہاہے کہ والدیر آخری لمحات میں دنیا کی محبت اتنی غالب ہوگئ ہے کہ بس دنیا کے تذکرے کرتے رہتے ہیں زمینوں کی باتیں کرتے ہیں جائیداداورمکانوں کی باتیں کرتے ہیں کہیں میرے والدصاحب کا خاتمہ خراب نہ ہوجائے تو اس پر مجھے افسوس آ رہا ہے۔ جب حضرت ..... چودھری صاحب کے مکان پر پہنچ گئے' حضرت نے فرمایااندر سے بردہ کراؤ' حضرت چودھری صاحب کے کمرے میں گئے' ہاتھ ملایا' خیر خیریت پوچھی اور حضرت وہاں مراقبے میں بیٹھ گئے اور ذکر بالجمر با آواز بلند شروع فرمایا: مولا ناحبیب الرحمٰن صاحب فرماتے تھے خدا کی شم حضرت کے ذکر میں بیاثر تھا کہ کمرے کی دیواریں بھی ساتھ ساتھ ذکر بالجبر کررہی تھیں۔حضرت نے تقریباً ہیں منٹ تك ذكركيا اور چلے گئے مولانا حبيب الرحمٰن صاحب نے فرمايا كه والدصاحب كا نقشه إيها بدلا کہ انہوں نے ذکر شروع کر دیا۔ مزید تین چارون تک وہ زندہ رہے زبان پربس ذکر ہی چڑھ گیااور ذکر ہی پرمیرے والد کا انتقال ہوا۔ (الجمعیة شخ الاسلام نبر)

### گناہ معاف کرانے کا نبوی نسخہ

جوآ دمی جمعہ کی نماز کے بعد سومرتبہ سُبُحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ پڑھے گا تو حضور صلی اللّٰهِ عَلِيہ سُلُمَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ پڑھے گا تو حضور صلی اللّٰه علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اُسکے پڑھنے والے کے ایک لاکھ گناہ معاف ہو نگے اور اُسکے والدین کے چوبیں ہزارگناہ معاف ہو نگے۔

#### بياريول سينجات

فرمایا کہ الحمدشریف کثرت سے پڑھ کر پانی اور کھانے پردم کر کے مریضوں کواستعال کرانا شفا کیلئے مجرب ہے۔ کم از کم اابار پڑھ کر دم کر کے پلائیں۔ (بحرب ملیانہ) ایک گھر کے گیارہ افراد کا انتقال

قندهارمين ايك حاجي صاحب اميركبير تظ شهرت بابر برداحو يلي نماان كامكان تفارايك دن مجمع کے وقت حاجی صاحب کے سارے آٹھ بیٹے جو شادی شدہ تھے بچوں سمیت ناشتہ کررہے تھے۔حاجی صاحب نے بڑے بیٹے سے کہا کہ باہر کھیتوں میں ہمارےاونٹ چررہے ہیں۔ ذراد مکھ کرآ کیں اس نے کافی در لگائی۔ دوسرے بیٹے کو بھیجا' پھر تیسرے بیٹے کو بھیجا' آٹھ بچوں میں سے کوئی بھی واپس نہیں آیا۔ حاجی صاحب پیچھے سے گئے وہ بھی غائب ہو گئے۔ حاجی صاحب کی بیوی نے بندوق اٹھائی اور کہا کہ باہر یقیناً کوئی بلاکھڑی ہے جوجا تاہے واپس نہیں آتا ہے۔اونٹوں کے گلے (رپوڑ) میں ایک آ دم خور (یاگل) اونٹ تھااس نے سب بچوں کو حاجی صاحب سمیت ہلاک کردیا تھا۔ حاجی صاحب کی بیوی پر بھی اونٹ نے حملہ کیا مگراس نے اونٹ یر گولی چلائی ٔ اونٹ مرگیا۔کل نو بندوں کواونٹ نے قتل کیا۔اب حاجی صاحب کی بیوی گھر کی طرف دوڑ گئی کہ وہاں گھر میں اس اجا تک حادثے کی اطلاع دی گئی ۔جب گھر کے گیث (ڈیوڑی) میں داخل ہوگئ توان کے دویوتے آپس میں کھیل رہے تھے ایک کے ہاتھ میں چھری متھی اینے چھوٹے بھائی سے کہا کہتم لیٹ جاؤ میں تجھے ذرج کرتا ہوں کیے بات چیت مذاق میں ہورہی تھی اور بول بڑے نے اپنے سے چھوٹے بھائی کی گردن پر چھری چلائی اوروہ مرگیا' بچہ خوف سے بھا گنے لگا چھری ہاتھ میں تھی سامنے پھر پر ٹھوکرلگ گئی اور وہی چھری اس بیچ کے پیٹ میں تھس گئی۔اس طرح بیدونوں بیج بھی ختم ہو گئے اور یوں حاجی صاحب کے گھرسے ایک بى ون ميس كياره جنازے فكے الله اكبرانالله و انا البه راجهون (ملفوظات عيم الامت)

#### امتحان ميں كامراني

فر مایایاناصو ۲۱ مرتبہ ہرنماز کے بعد پڑھے اول نمبر پاس ہونے کا مجرب وظیفہ ہے۔ گرمحنت سے علم میں غفلت نہ کرے۔ تدبیر کرنا بھی ضروری ہے۔ (مجرب ملیات)

#### بيارى اور تنگدستى پيے نجات

حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ باہر لکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گذرا یک ایسے خص پر ہوا جو بہت شکستہ حال اور پیشان تھا فر مایا اے فلال! تمہاری بیاری اور تنگدتی کی حالت میں کتنی نا گفتہ و کیھر ہا ہوں کیا میں تہمیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو تمہاری یہ بیاری اور تنگدتی کی حالت دور کر دیں پڑھو تو تک گلت علی المنحی المذی کو المنحم والمدی کی المذی کے اللہ والمنت کے اللہ میں بایا فر مایا کیا ہی خوب حالت ہے اس نے عرض کیا یارسول اللہ! جب سے اسکوا جھے وال میں پایا فر مایا کیا ہی خوب حالت ہے اس نے عرض کیا یارسول اللہ! جب سے اسکوا جھے وہ کلمات سکھلائے ہیں میں برابران کا وردکرتا رہا ہوں۔ (حلاوۃ قرآن الجید) معتقل کی تخلیق

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جب خدانے عقل کو پیدا کیا تو اس سے فرمایا کہ آ گے آ۔وہ آ گے بڑھی۔

پھراس نے فرمایا کہ پیچھے ہٹ۔وہ پیچھے ہٹ گئ۔خدانے فرمایا کہ مجھے اپنے جلال کی قتم ہے تیری خلقت عجیب بنائی گئی ہے۔

میں تخبی سے لوں گا اور تجبی سے دوں گا اور تجبی پر ثواب اور عذاب کا دارومدار رکھوں گا۔ (الطبر انی فی الکبیر)

### حضرت یوسف علیدالسلام کے آخری کھات

# ول کی و نیابد لنے پررنڈی کا پردہ کرنا

حاجی تر تگ زیب صاحب رحمه اللہ کے ایک مشہور خلیفہ جاجی محمد اللہ تھے۔
وہ اکثر طوائف (رنڈیوں) کی محفلوں میں وعظ وقعیحت کیلئے جایا کرتے تھے۔ ایک وفعہ ایک منتشدہ اور سخت تشم کے آدی کے ہاں رنگار نگ محفل ہور ہی تھی۔ اس نے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اگر جاجی محمد امین میرے گھر آیا 'پھر خیر سے واپس نہیں جائے گا۔ جاجی صاحب آپی وقعن کے بیکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کوئیک مشورہ دینا ہے قبول کر لے تو بہتر نہ کرے تو نہیں میر افرض ادا ہوجائے گا۔ آپ اسی محفل میں چلے کین سب دروازوں کو بہتر نہ کر اپنے تو کسی میر افرض ادا ہوجائے گا۔ آپ اسی محفل میں چلے کین سب دروازوں کو بند پاکر اپنے مریدوں سے کہا کہ باہر تم کلمہ طیبہ کا ذکر کرو۔ آخر صاحب خانہ نے دروازہ کو لا اندر پہنچے تو کسی سے بات نہیں گی اپنی وہ مبارک چا درجس میں ذکر اذکار اور مراقب کرتے تھے اتاری اور رنڈی کے سر پر دو پے کی جگہ ڈال کر کہا'' لو بیمیری بیٹی ہے 'مختے میں اس چا در کی میں بھی عزت قائم کروں گی۔ آج سے اس گناہ کے پیشے سے میری تو بہت یا اس چا در کی میں بھی عزت قائم کروں گی۔ آج سے اس گناہ کے پیشے سے میری تو بہت یا اس چا در کی میں بھی عزت قائم کروں گی۔ آج سے اس گناہ کے پیشے سے میری تو بہ سے یہ نورانی اور مبارک چا در ہمیشہ سے میر سے لیے ستر اور پردہ ہی رہے گی۔ (درس القر آن) نورانی اور مبارک چا در ہمیشہ سے میر سے لیے ستر اور پردہ ہی رہے گی۔ (درس القر آن)

#### مؤذن كاعشق ميں مبتلا ہونا

## ستررحمتين

جب دو بھائی مصافحہ کرتے ہیں۔تو اُن میں 70رحمتیں تقسیم کی جاتی ہیں۔69 رحمتیں اُسکوملتی ہیں۔جواِن دونوں میں زیادہ خندہ روکشادہ پیشانی سے ملتا ہے اور ایک رحمت دوسرے کوملتی ہے۔ (حدیث)

نبيند يربهى اجروثواب كاوظيفه

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو فرشتہ شیطان سے کہتا ہے کہ مجھے اپنا صحیفہ جس میں اس کے گناہ کیھے ہوئے ہیں دے۔ وہ دے دیتا ہے تو ایک ایک نیکی کے بدلے دس دس گناہ وہ اس کے صحیفے سے مثادیتا ہے اور انہیں نیکیاں لکھ دیتا ہے، پس تم میں سے جو بھی سونے کا ارادہ کرے تو وہ 33 دفعہ بیجان الله، 33 دفعہ الحمد للله اور 34 دفعہ الله اکبر کے بیل کر سوم تبہ ہوگئے۔ (ابن کیشر)

بریشانیون کا نفسیاتی علاج

حضرت کیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کاارشاد ہے کہ دنیا کی تمام پریشانیوں سے
نیخے کا واحد طریقہ بہ ہے کہ پریشانیوں کو پریشانیاں نہ مجھو۔ تو کوئی پریشانی نہیں رہتی۔
نفسیات کوعلاج میں بردادخل ہے۔ آج کل ہر بہاری کا نفسیات سے علاج ہورہا ہے۔
نفسیات کیا ہے؟ کہ دماغ کواس تکلیف سے ہٹالو .....تو تکلیف جاتی رہتی ہے۔ یعنی اگر کسی
کو بخار ہے اور دوسرے ۔ نے کہہ دیا کہ یہ بخار بہت خطرناک ہے۔ تو اب تک تو خطرناک نہ
تفا۔ ہاں اب خطرناک بن گیا۔ ای طرح اگر پریشانی کو یہ مجھا جائے کہ یہ پریشانی کچے بھی
نہیں ہتی۔ (باس فتی اعظم پاکتان)

## ہرمرض سے شفا کیلئے

فرمایا ہر مریض کی شفا کیلئے یا سلام اساا مرتبہاوّل آخر درود شریف ۱۱،۱۱ مرتبہ پڑھ کردم کرنا اور دعا کرنا کہا ہے خدااس نام پاک یا سکلام کی برکت سے جملہ امراض سے سلامتی عطافر ما۔ مجرب ہے۔ (مجرب ملیات)

#### دومالدارول كاعجيب قصه

دو فخض آپس میں شریک تھے ان کے پاس آٹھ ہزارا شرفیاں جمع ہو گئیں ایک چونکہ
کاروبار سے واقف تھا اور دوسرا نا واقف تھا ،اس لئے اس واقف کارنے نا واقف سے کہا کہ
اب ہمارا نباہ مشکل ہے ، آپ اپناحق لے کرالگ ہوجا ہے ، آپ کام کاج سے نا واقف
ہیں ، چنانچے دونوں نے اپنے اپنے جھے الگ کر لئے اور جدا ہوگئے۔

پر کاروبارے واقف کارنے باوشاہ کے مرجانے کے بعداس کا شاہی کل ایک ہزار دینار میں خریدا، اوراپنے ساتھی کو بلا کراہے دکھایا اور کہا: بتلاؤ! میں نے کیسی چیز خریدی؟ اس کے ساتھی نے بڑی تغریف کی، اور یہاں سے باہر چلا، اللہ تعالی سے دعا کی اور کہا: خدایا! اس میرے ساتھی نے تو ایک ہزار دینار کا دنیا میں کل خرید لیا ہے، اور میں تجھ سے خدایا! اس میرے ساتھی نے تو ایک ہزار دینار کا دنیا میں مندوں پرایک ہزار دینار خرچ کرتا جوں، چنانچہاں نے ایک ہزار دینار داوخدا میں خرچ کردیئے۔

پھراس دنیا دارشخص نے ایک زمانے کے بعد ایک ہزار دینارخرچ کر کے اپنا نکاح کیا،
دعوت میں اس پرانے شریک کوبھی بلایا، اور اس سے ذکر کیا کہ میں نے ایک ہزار دینارخرچ
کر کے اس عورت سے شادی کی ہے۔ اسکے ساتھی نے اس کی بھی تعریف کی۔ واپس آ کراللہ
تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کی نیت سے ایک ہزار دینار نکا لے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ
بار الہی! میرے ساتھی نے اتن ہی رقم خرچ کر کے یہاں کی ایک عورت حاصل کی ہے اور میں
اس رقم سے جھے سے جنت کی حور کا طالب ہوں، اور پھروہ رقم راہ خدا میں صدقہ کردی۔

پھر کچھ مدت کے بعداس دنیا دارنے اس کو بلا کرکہا کہ دو ہزار کے دوباغ میں نے خریدے ہیں د کھے لوکیے ہیں؟ اس نے دیکھ کر بہت تعریف کی اور باہر آ کراپنی عادت کے مطابق جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ خدایا! میرے ساتھی نے دو ہزار کے دوباغ یہاں کے خریدے ہیں میں تجھ سے جنت کے دوباغ چا ہتا ہوں اور بیدو ہزار دینار تیرے نام پر صدقہ ہیں۔ چنانچہ اس رقم کوغر بیوں میں تقسیم کردیا۔

پھر جب فرشتہ ان دونوں کوفوت کر کے لے گیا، اس صدقہ کرنے والے کو جنت کے محل میں پہنچادیا گیا، جہاں پرایک حسین عورت بھی اسے ملی، اوراسے دوباغ بھی دیئے گئے اور وہ وہ فعمتیں ملیں جنہیں بجز خدا تعالی کے اور کوئی نہیں جانتا، تو اسے اس وقت اپناوہ ساتھی یاد آگیا، فرشتے نے بتلایا کہ وہ تو جہنم میں ہے، تم اگر چاہوتو جھا تک کراسے دیکھ سکتے ہو، اس نے جب اسے جہنم کے اندر جلتا دیکھا تو اس سے کہا کہ قریب تھا کہ تو مجھے بھی چکمہ دیے جاتا، اور بہتو رب تعالی کی مہر بانی ہوئی کہ میں نے گیا! (تغیرابن کیر)

حالتِ مرض کی دعاء

جو خص حالت مرض میں بیدعا چالیس مرتبہ پڑھے، اگر مراتو شہید کے برابر ثواب طے گا، اوراگرا چھا ہوگیا تو تمام گناہ بخشے جائیں گے۔" لآ اِللهُ اِلَّا اَنْتَ سُبُحَانَکَ اِنّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْن " (اسوؤرسول)

## خداتعالی کاا گیزیمنٹ

قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے گئب علی نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ: (تمهارے رب نے مہربانی فرمانا اینے ذمہ مقرر کرلیا ہے)

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو ایک نوشتہ اپنے ذمہ وعدہ کا تحریر فرمایا جو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے جس کا مضمون ہے ۔'' إِنَّ رَحُمَتِی تَغُلِبُ عَلیٰ غَضَبِیُ'' (قرطبی)
مضمون ہے ہے ۔'' إِنَّ رَحُمَتِی تَغُلِبُ عَلیٰ غَضَبِیُ'' (قرطبی)
''لیعنی میری رحمت میر نے فضب پر غالب رہے گی۔''

با وضومرنے والا بھی شہید ہے

صدیث شریف میں ہے: ''جوشخص رات کو با وضوسوئے پھر (اس حالت میں) اس کو موت آ جائے تو وہ شہید مرا۔'' ''جوشخص رات کو با وضوسوتا ہے تو ایک فرشتہ ساری رات اس سے جڑار ہتا ہے اس کے لئے ان کلمات سے استغفار کرتا ہے کہ

اے اللہ! اپنے فلال بندے کی مغفرت کردے کہ وہ رات باوضوسویا ہے۔ "(رداہسلم)

#### ايك سبق آموز واقعه

علیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ اگر کسی کے معمولات ترک ہوگئے تو استغفار کرواور دوبارہ شروع کر دواور ہمت سے کام لواوراس بات کا دوبارہ عزم کروکہ آئندہ ترک نہیں کریں گے لیکن حلال وحرام کی فکرنہ کرنے پر آپ نے خلافت واپس لے لی اس لئے جب حلال وحرام کی فکرنہ ہوتو وہ انسان نہیں۔اس لئے حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کی طلب دوسرے فرائض کے بعدیہ بھی فرض ہے۔

د نیامیں پانچ چیزیں بہت سخت ہیں

دانش مندوں نے کہاہے کہ ہم نے دنیا کی تکلیف اور مصیبت کو دیکھا تو پانچ چیزیں بہت سخت نظر آئیں ۔ ا - پردیس میں بیاری ۲ - بردھا پے میں مفلسی سے جوانی کی موت سے سخت نظر آئیں ۔ ا - پردیس میں بیاری ۲ - بردھا پے میں مفلسی سے جوانی کی موت سے ایک بعد آئکھوں کی روشنی کا چلاجانا ۔ ۵ - وصل کے بعد جدائی (کمتوبات صدی صفح ۲۵۹)

#### ہرنقصان سے حفاظت

سورہ اخلاص ،سورہ فلق اورسورہ ناس تین تین بار پڑھ کرضج شام اپنے او پردم کریں۔ تر فدی شریف کی روایت ہے کہ اسکی برکت سے کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ (ایک صاحب نے اپنے او پرسحر کا شبہ ظاہر کیا تو حضرت نے بیہ وظیفہ بتایا )۔ (برب ملیات) لڑ کیول کے رشنہ کیلئے

لڑکیوں کے رشتہ کیلئے یَا لَطِیُفُ یَا وَ دُوْدُ گیارہ سوگیارہ مرتبہ پڑھیں۔ ۴۰ دن کاعمل بار بار کریں۔ ہرمشکل کے حل کیلئے پڑھا جاسکتا ہے۔ (بربعلیات)

حافظ قرآن کے والدین ہمیشہ سربلندر ہے ہیں

جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو حفظ کرایا ہے وہ یہاں بھی محروم نہیں وہاں بھی محروم نہیں۔
یہاں بھی ان کے لئے برکات ہیں۔ وہاں بھی ان کے لئے برکات ہیں۔ بچہ بھی چھسات برس
کا ہوتا ہے مگر جب پیش کرتے ہیں پہلے ماں باپ کا نام آتا ہے کہ فلاں صاحب کا بیٹا ہے جس
نے قر آن حفظ کیا تو پبلک جان گئی کہ بچہ یہ ہاپ یہ ہاں باپ کا احسان ہے جواس بچہ کو
قر آن حفظ کرایا تو دنیا میں بھی نام ہوا اور آخرت میں تو تشہیر ہوگی ہی اولین میں اور آخرین میں تو بچہ بھی اور ماں باپ بھی سارے کے سارے ہی سر بلند ہوں گے۔ (خطبات طیب از کیم الاسلام)
بچہ بھی اور ماں باپ بھی سارے کے سارے ہی سر بلند ہوں گے۔ (خطبات طیب از کیم الاسلام)

جب سی عزیز کے انقال سے ول پر گھراہ نے ہوتو یاحی یافیوم کثرت ہے ہڑھتارہ اس سے ول سنجل جاتا ہے۔ رونا آ وے تو خوب رولے تذکرہ کرے صدم محسوں ہوانا الله وانا الله واجعون پڑھ لے۔ جس قدرزیادہ صدمہ وتا ہے ای قدراج بھی زیادہ ملتا ہے۔ (بربالیات) سکون قلب کیلئے

ایک خاتون رئیس گھرانے کی کہنے لگیس تمام اسباب ہیں مگر قلب کوسکون نہیں ملتا۔ فرمایا وعظ راحت القلوب اور ماحی یا قیوم ۱۰۰مرتبہ پڑھ لیا کریں اور اکثر اوقات پڑھتی رہیں جس قدر ہوسکے۔(بحرب ملیات) محض دعاء کافی نہیں دعاء کیساتھ تدبیر بھی ضروری ہے

دعاء تدبیرے مانع (روکنے والی) نہیں۔ کیوں کہ دعاء میں وہ تدبیری بھی داخل ہیں ا (دعاء کی بھی دوشمیں ہیں) ایک دعاء قولی ہے۔ ایک دعاء فعلی ہے۔ تو اب دعاء کے معنی یہ ہوں گے کہ جتنی تدبیری ہو تکیس سب کرو، اور پھر دعاء بھی کرو۔ اور محض تدبیری پر بھروسہ نہ کرو۔ بھروسہ نہ دعاء بی پر کرو۔ بیضمون حدیث شریف کا ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ ایک اعرابی (دیہاتی) نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے
پوچھا کہ اونٹ باندھ کرتو کل کروں یا خدا کے بھروسہ پر کھلار ہے دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا اعقل ٹم تو کل کہ باندھ دو، پھر خدا پر بھروسہ کرو۔ توبہ ہے تو کل ۔ اب اس میں اسی پر
نظر کرنا الحاد اور بددین ہے۔ اور محض خدا کے بھروسہ پر اسباب کا اختیار نہ کرنا جمافت اور جہالت
ہے اور دونوں کا جمع کرنا عقل اور تو کل ہے۔ یہ ہے تو کل کی حقیقت ۔ (ضرور تبلغ ۲۲۲)

حضرت ابوہریر قفر ماتے ہیں کہ کس نے رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا سب سے زیادہ مصبتیں کن لوگوں پر نازل ہوتی ہیں؟ فرمایا انبیاء علیم السلام پر پھرصالحین پر پھر نیکی میں جوان کے زیادہ قریب ہو۔ (یعنی جوفض جتنا زیادہ متقی پر ہیزگار ہوگا اتنا ہی زیادہ مصائب میں گرفتار ہے گا) اس کے بعد فرمایا کہ صدقہ کو خاموشی سے چھپا کرادا کرنا نیز تکالیف ومصائب پر صبر کرنا نیکی کا خزانہ ہے۔

دين ميں ثابت قدمی اور استقلال كيلئے

حدیث شریف میں مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص دین میں ثابت قدمی یا استقلال قلبی کا خواہش مندہ و تو وہ یہ دعا پڑھا کرے:۔"اللهم ثبت قدمی علی دینک"
یا یہ دعا پڑھے:۔"یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک"

عبادت

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا: نیک گمان کرنا عبادت میں داخل ہے۔ (سنن ابی داؤد)

# قرآن كريم كى بركت

حضرت قاری امام نافع رحمہ اللہ معروف بزرگ گزرے ہیں آپ جب قرآن پڑھتے تو عجیب وغریب خوشبوآپ کے منہ سے محسوس ہوتی تھی۔ آپ سے پوچھا گیا تو فر مایا کہ میں نے خواب و یکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ کے ساتھ اپنا منہ لگایا ہے اور قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بیاس کی برکت ہے۔ (شرح شاطبی از ملاعلی قاری)

حكيم الامت تفانوي رحمه الله كمعمولات

حفزت تفانوی کی اینا الفاظ ہیں (۱) عمر بھر لائھی کا نچلہ حصہ قبلہ کی طرف نہیں کیا۔ (۲) کھانا چار پائی کی پائینتی کی طرف نہیں رکھا بلکہ خود پائینتی کی طرف بیٹھتے تھے اور کھانا سر ہانے کی طرف رکھتے تھے۔ (۳) عمر بھر الحمد للہ غیرمحرم خاتون کونہیں دیکھا۔ (۴) عمر بھر الحمد للہ دس یارے روزانہ پڑھے اوراس میں بھی ناغہبیں ہوا۔ (احسن السوانح)

حضرت يؤسف عليهالسلام عصحبت

ایک شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے۔
آپ نے فرمایا خدا کے لیے میرے ساتھ محبت نہ کریں میرے باپ نے مجھے سے محبت کی تو
ان کی محبت نے مجھے کنویں میں ڈالا زلیخا نے محبت کی تو اس کی محبت نے مجھے جیل میں ڈالا۔
اب آپ میرے لیے کوئی مصیبت نہ بنائیں۔ (سیرالا ولیاء)

#### معاملات ميں انصاف كرنا

کراچی میں ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ اپنی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ بیٹا ڈرائیونگ کررہاتھا۔ سامنے سے ایک دوسری گاڑی آپ کی گاڑی سے مکرائی پولیس والے آگئے کہا کہ حضرت! آپ صرف اتنا کہیں کہ سامنے والی گاڑی کی غلطی ہے تو ہم آپ کواس سے نقصان دلواتے ہیں آپ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ دخلطی میرے بیٹے کی تھی میں اپنا تاوان برداشت کروں گا اور دوسرے کو بھی نقصان کا تاوان دوں گا۔ آخر خدا تعالی تو دیکھے رہے ہیں ' لوگ آپ کے اس تقوی کو دیکھ کر جیران ہوگئے اور رپورٹ کھنے والے سیائی سے کہا کہ غلطی میرے بیٹے کی کھو۔ (بیہ ہے اصل دین)

## وعاہرحال میں

کیم الامت حضرت ہا تھا توی رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت دعاء میں جی نہیں لگتا فر مایا کہ جی نہ لگنے کی اصل وجہ بہ ہے کہ اسکا اثر فوراً نظر نہیں آتا۔ مثلاً کوئی دعا ہیں روپیہ مانگے اور فوراً جس جی نہ گئا اس خیال کی وجہ سے ہے کہ اسکو کچھ آتا۔ مثلاً کوئی دعا ہیں روپیہ می نئے اور فوراً جس جی نہ گئا اس خیال کی وجہ سے ہے کہ اسکو کچھ طعے گانہیں سویہ خیال خود محروی کی دلیل ہے۔ مانگنے کے وقت تو یہ استحضار ( ذہن نشین ) ہونا چا ہے کہ ضرور دیگے باتی دینے کی حقیقت بہ ہے کہ انگل طرف سے بید وعدہ ہے کہ ہم مونا چا ہے کہ خرور دیگے باتی دینے کی حقیقت بہ ہے کہ انگل طرف سے بید وعدہ ہے کہ ہم خاصہ ہے نہ کہ خاص مطلوبہ چیز مثلاً کس سائل نے کسی سے روپیہ مانگا اور اس نے انشر فی خاصہ ہے نہ کہ خاص مطلوبہ چیز مثلاً کسی سائل نے کسی سے روپیہ ہی کیوں نہ ملا تو جیسے و ہاں حقیقت نہ جانے ہیں بہاں حقیقت نہ بین سمجھا کہ روپیہ کی بجائے اس سے زیادہ قیمتی چیز لینی انشر فی مل گئی الیسے ہی بہاں حقیقت نہ بین سمجھا کہ روپیہ کی بجائے اس سے زیادہ قیمتی چیز لینی انشر فی مل گئی الیسے ہی بہاں حقیقت نہ بیکھنے کی بدولت اپنے کومروس مجھتا ہے مثلاً مانگے سخے سو روپیء گمر رہ سمجھتا ہے کہ میری مونے سے مگر ویہ بھتا ہے کہ میری درخواست منظور نہیں ہوئی۔ تو بیہ کیا بچھ کم رحمت ہے مگر یہ بچھتا ہے کہ میری درخواست منظور نہیں ہوئی۔ ( ماہنامہ کاس اسلام )

ابراهيم بن ادہم رحمہ اللّٰد کا واقعہ

حضرت ابراہیم بن اوہم رحمہ اللہ تعالیٰ کوسیاہی نے جوتے مارے۔ بعد میں اس کو معلوم ہوا کہ بیہ بہت بڑے بزرگ ہیں ،اس نے معافی چاہی۔ فرمایا میں دوسرا جوتا مارنے سے پہلے پہلامعاف کردیتا تھا۔ اکابر کے حالات سے تاریخ بحری ہوئی ہے۔

#### برائے سہولت نکاح

بعد نماز عشاء یا لَطِیُفُ یَاوَ دُو دُ گیارہ سوگیارہ بار۔اول آخر درود شریف کیساتھ چالیس روز تک پڑھے۔اوراس کا تصور کرےان شاءاللہ مقصود حاصل ہوگا۔اگر مقصود پہلے یورا ہوجائے چھوڑے نہیں۔(بیاض اشرفی)

# حكيم سقراط كاسبق آموز واقعه

حكيم الاسلام قارى محدطيب صاحب رحمه الله اسيخ خطبات ميس فرمات بي كه سقراط ایک بہت بڑا حکیم تھااور گونیا ایک درجہ میں طب کا موجد سمجھا جا تا ہے اور رات دن پہاڑوں میں جڑی بوٹیوں کا امتحان کرتا تھا سارا دن گھومتے گھماتے ایک دن ایک دکان پر بیٹھا' دن بھر کا تھ کا ہوا تھا اس کے آئکھ لگ گئی پیرتو زمین پر رکھے ہوئے ہیں اور د کان کے تختہ پر بلیٹھا ہےاور نیندآ گئی بادشاہ وقت کی سواری نکل رہی تھی نقیب و چو بدار ہٹو بچو کہتے جارہے ہیں اور اس بیچارے کو کچھ خبر نہیں یہاں تک کہ بادشاہ کی سواری قریب آ گئ تو بادشاہ کونا گوارگز را کہ پلک کاایک آ دمی اور پیر پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ نہ بادشاہ کی تعظیم ہے نہ عظمت ہے برا ہے ادب گتاخ ہے بادشاہ کو اتنا جذبہ آیا کہ سواری سے اتر کراس کو ایک مھوکر ماری اب سقراط کی آئکھ کھلی اور آئکھ ل کے ویکھنے لگا بادشاہ نے کہا کہ جانتا بھی ہے تو کہ میں کون ہوں؟اس نے کہا جی ہاں میں بہی جانے کی کوشش کررہا ہوں کہ آپ کون ہیں اوراب تک اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ شاید آ ئے جنگل کے کوئی درندے معلوم ہوتے ہیں اس لئے کہ آپ نے تھوکر ماری ہےاور وہی تھوکر مارکر چلتے ہیں۔ بادشاہ کواور زیادہ نا گوارگز رااس سے کہا کہ تو جانتانہیں کہ میں بادشاہ وفت ہوں۔میرے ہاتھ میں اٹنے خزانے ہیں۔اتنی فوجیس ہیں اتنے سیای ہیں اتنے قلعے ہیں اتنے شہر ہیں' سقراط نے بڑی متانت سے کہا کہ بندہ خدا تو نے اپنی بڑائی کے لئے فوجوں کؤ ہتھیاروں کؤ خزانوں کؤرویے کو پیسے کوپیش کیالیکن ان میں ہے ایک چیز بھی تیرے اندر کی تونہیں ہے۔سب باہر ہی باہر کی چیزیں ہیں تیرے اندر کیا کمال ہے جس کی وجہ سے تو دعویٰ کرے کہ تو با کمال ہے۔اس کا مطلب بیہ ہے کہ روپے یسے نے کچھے چھوڑ دیابس تو ذلیل ہو گیااب تیری عزے ختم ہوگئ تاج و تخت اتفاق سے پاس نہ ہوتو بس تو ذلیل ہوگیا۔ فوجیس اگر کہیں رہ جائیں اور تو شکار میں آ گے بڑھ جائے تو ذلیل ہوجائے اس لئے کہ نوج توہے ہی نہیں یہ کیا عزت ہوئی کہ اندر پچھنہیں اور بیرونی چیزوں پر مدار کارر کھے ہوئے ہے۔ تیرے اندر کی کیا چیز ہے نہ فوجیس تیرے اندر کی ہیں نہ تاج وتخت تیرے اندر کا ہے تو اگر اپنا کمال ہتلاتا ہے اور بردائی ہتلاتا ہے تو اندر کا کمال پیش کراگر تیرے اندر واقعی کوئی کمال ہے۔ اب وہ بیچارہ باوشاہ بھی جیران ہوا کہ واقعی بات تجی ہے جواب وے نہ سکا تھیم سقراط نے کہا کہ اگر بچھے کمال دکھلانا ہے توایک ننگی باندھاور کپڑے اتاراور میں بھی ننگی باندھتا ہوں اور کپڑے اتار کراس دریا میں کودتے ہیں اور وہاں اپنے اپنے کمالات دکھلا کیں گے۔ اس وفت معلوم ہوگا کہ تو با کمال ہے یا میں با کمال ہوں تو گویا سقراط نے بتلایا کہ حقیقت میں کمال جس پر آ دمی فخر کرے وہ اندرونی کمال ہے! ندرتو کمال نہ ہوا اور باہر کی چیزوں پر فخر کرے جو کہ ہمیشہ جدا ہوئے والی چیزیں ہیں وہ جدا ہوگئیں تو بے کمال ہوگئیں تو بے کمال ہوگئیں تو بے کہا کہ وگیا۔ ذلیل ہوگیا ہے کہا کمال ہے؟

# حافظ قرآن كوشفاعت كاحق دياجائے گا

صدیث میں ہے کہ حافظ قرآن کوئق دیا جائے گا کہ اپنے عزیزوں میں سے پانچ کی شفاعت کر خواہ وہ ماں باپ ہوں بھائی بند ہوں تجھے حق ہے پانچ آ دمیوں کی شفاعت کا جس کی چاہے شفاعت کر۔اورا گر سی نے گھر میں سے پانچ بچوں کو حفظ کرا دیا ہے تو بچیس آ دمیوں کی شفاعت کا حق ہوگا۔ان کوا گر گھر میں بچیس آ دمیوں کی شفاعت اوروں میں بچنچ آ دمیوں کی شفاعت اوروں میں بچنچ جی جائیں گے باقی شفاعت اوروں میں بچنچ جائے گئی کسی کوشفاعت کا حق دیا جانا بڑی عزت و عظمت کی بات ہے اس کا مطلب ہیہ جائے گئی کسی کوشفاعت کا حق دیا جانا بڑی عزت و عظمت کی بات ہے اس کا مطلب ہیہ کہ وہ خود بخشا بخشایا ہے۔ جب ہی تو اس کو دوسروں کو بخشوانے کا حق دیا جا رہا ہے کہ تو شفاعت کر پانچ آ دمیوں کی ہم قبول کریں گے اس طرح سے علاء کوئق دیا جائے گا شہداء کو حق دیا جائے گا شہداء کو حق دیا جائے گا گئی کوسات کسی کوئی آ دمیوں کی شفاعت کا اب اگر سارے ہی گھر والے حق دیا جائے گا کسی کوسات کسی کوئی آ ہے خودا ندازہ کر سکتے ہیں۔

حجوثے مقدموں تہتوں اور بےعزتی سے نجات

وَيُعِقُ اللهُ الْعَقَ بِكَلِمُة الْوَكِيةَ الْمُؤْرِهُ وَلَوْكَيْهَ الْمُؤْرِهُ وَلَا اللهُ الْعَقَ بِكَلِمُة وَلَوْكَيْهَ الْمُؤْرِهُ وَلَا اللهُ الْعَقَ بِكَلِمُة الْمُؤْرِة الْمُؤْرِهُ وَلَى اللهُ ال

عظيم دانائي

عیم مولانا محر مصطفیٰ بجنوری جو حضرت عیم الامت کے خلیفہ مجاز تھے۔فرماتے تھے کہ میں قارورہ ویکھنے سے مومن و کا فرفاسق ومتی میں امتیاز کرلیتا ہوں۔ نیز نبض سے بے نمازی ہونے کا ادراک ہوجاتا ہے۔ نیز خط کے الفاظ سے کا تب کی حالت کا ادراک ہوجاتا ہے۔ نیز خط کے الفاظ سے کا تب کی حالت کا ادراک ہوجاتا ہے کہ لکھنے والاخوشی میں یہ خط لکھ رہاہے یا کئی میں۔

ادب وبےاد فی کامعیاراورضابطہ

ادب کا مدار محرف پر ہے یعنی کوئی فعل جو فی نفسہ مباح ہوا گرعر فا ہے ادبی سمجھا جائے گا تو شرعاً وہ فعل ہے ادبی میں شار ہوگا۔ (افا ضات الیومیہ)

ادب کا مدارعرُ ف پر ہے اس لئے زمانہ کے اختلاف سے وہ مختلف ہوسکتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرنا ثابت ہے اور اب بزرگوں کے ساتھ مذاق کرنا خلاف ادب سمجھا جاتا ہے۔ (انفاس عیسیٰ)

حق تعالیٰ کے لئے واحد کا صیغہ استعمال کرنا اوب کے خلاف نہیں کیونکہ اس میں عُرِ ف عام ہوگیا ہے اوراوب کا مدار عرف ہی پر ہے۔ (التبلیغ)

حيات النبي صلى الله عليه وسلم

شیخ الاسلام مولانا سید حسین احد مدنی رحمه الله کوایک صاحب نے بیعت کے واسطے خط لکھا تو جواب میں فرمایا میں اس شرط پرآپ کو بیعت کرتا ہوں کہ اگر آپ حیات النبی صلی الله علیہ وسلم کے قائل ہیں۔ ( مکتوبات شیخ الاسلام )

اسم أعظم

حضرت ابراجیم بن ادھم سے لوگوں نے اسم اُعظم کا پوچھا' فرمایا معدے کوحرام لقمے سے پاک رکھواور دل سے دنیا اور غیراللّٰہ کی محبت نکال دوتو اللّٰہ نغالیٰ کے جس نام سے دعا کریں گے وہ اسم اعظم ہے۔

ہے۔ معملی تعلیم کی ضرورت کیوں

عملی فسادمیں اصلاح بھی ملی ہونی جا ہے محص قولی اصلاح کافی نہیں عملی اصلاح کی ضرورت ہے۔

امراض جسمانی کی جز فسادمعدہ ہے

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے: ''ابن آدم نے کوئی برتن اس سے حصہ نہیں جراجتنا کہ پیٹ کا برتن ہرلیا' ورنہ ابن آدم کیلئے چند لقمے ہی کافی تھے جس سے کمر مضبوط ہوجاتی' اور کھانا ہی ہے تو پیٹ کے تین جھے لے کر'ایک خوراک' کیلئے' ایک حصہ پانی کیلئے' ایک حصہ پانی کیلئے' ایک حصہ پانی کیلئے' ایک حصہ بانی کیلئے جھوڑ دیے'۔ (ترنہی)

معدے سے دوطرح کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا کھانا ہضم ہونے سے پہلے دوسرا
کھرلینا' یابدن کوجننی خوراک کی ضرورت تھی اس سے زائد کھالینا' یا پھر کم نفع کثیر الضررغذا کھالینا۔
حضرت امام شافعیؓ فر ماتے ہیں۔'' میں نے سواسال سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا
کیونکہ اس سے سستی' قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے' نیندزیا دہ آتی ہے' جس سے عبادت میں
سستی ہوتی ہے' البتہ گاہے بگاہے ایسا کرلینا مضا کھ ندار''۔

شهدسے علاج

آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دستوں کا علاج شہد پینے سے فرمایا ہے اس لئے کہ شہد میں بہت سے فوائد ہیں رگوں اور آئتوں کے میل کچیل کوصاف کرتا ہے پیشاب لانے والا ہے جن کا مزاج ترخصند اہو کور سے اور آئتوں کے میل کچیل کوصاف کرتا ہے پیشاب لانے والا ہے جن کا مزاج ترخصند اہو کور سے اور خارج کے مقارت کے اس میں شہدلگانے سے نگاہ تیز ہوجاتی ہے شہدلگا کر مسواک کرنے سے دانت صاف ہوجاتے ہیں مسور سے مضبوط ہوجاتے ہیں نہار منہ چات ہے اور خارج کردیتا ہے سد سے کھولتا ہے نیے فذا کی جات کیے سے بلخم ختم ہوجاتا ہے فضلات کو پہاتا ہے اور خارج کردیتا ہے سد سے کھولتا ہے نیے فذا کی غدہ چیز ہے مفرحات میں مفرح ہے اللہ کی بڑی نعمت ہے۔

غذا اور دوا کی دوا ہے اور پینے کی عمدہ چیز ہے مفرحات میں مفرح ہے اللہ کی بڑی نعمت ہے۔

نجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہار منہ پانی میں ملاکر بیا کرتے سے ابن ماجہ میں حضرت ابو ہر رہ ہے مرفوعاً روایت ہے تھے اب کی ایف سے بچارہے گا'۔

زخم پررا كھ والنا

زخم لگ جائے تو چٹائی جلا کررا کھ بھردینا بھی مفید ہے جبیبا کہ جنگ اُ حد میں حضرت فاطمہ رضی اللّٰدعنہانے نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے زخم میں بھری تھی اورا گریبی را کھ خالی یا سرکہ میں بھگوکر تکسیروالوں کوسنکھائی چائے تو مفید ہے۔

#### حصول صحت كاعجيب طريقه

حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جلال آباد کے ایک رئیس سے گئے ہیں کہ علیم کو بلاتے 'گاڑی بھیجے' فیس دیتے اور علیم جی سے کہتے کہ آپ بلا تامل جتنے کا چاہے نسخہ لکھئے دس کا بیس کا بچاس کا چنانچ ھیم جی نسخہ لکھ دیتے ملازم کو دیتے کہ جاؤ بھائی عطار کو دکھاؤ کتنے کا ہے عطار کہتا ہے کہ چیس روپے گن کر دیتے کہ جاؤ جمال کر دومیا کین کو میری یہی دواہے۔ چنانچے جب بیمل کرتے فوراً اچھے ہوجاتے۔

مقام عبرت

الله کی راہ میں خرج کرنے کی عادت ڈالئے۔واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ خبریں ملتی رہتی ہیں کہ فلال کے گھر میں ڈاکھس آئے اور سارا مال سمیٹ کرلے گئے۔ گرمال کے ساتھ الی محبت کہ اسے نکالناتو ہے پسندنہیں کرتا بلکہ جمع کرو۔ جمع کرو۔ بیمال کی محبت کے کرشے ہیں۔
یہ لوگ الله کی راہ میں خرج نہیں کرتے بلکہ مال بڑھانے کی فکر میں گئے رہتے ہیں ان پر بھی کوئی مصیبت آگئی تو ہزاروں روپے اس میں خرج ہوگئے۔ حدیث میں ہے کہ الله تعالی فرماتے ہیں اے آدمی! اپنا خزانے میرے پاس امانت رکھوادے نہ اس میں آگ لگنے کا فرماتے ہیں اے آدمی! اپنا خزانے میرے پاس امانت رکھوادے نہ اس میں آگ لگنے کا اندیشہ ہے نہ غرق ہوجانے کا'نہ چوری کا'میں ایسے وقت میں وہ تجھے پورے کا پورا واپس کروں گا جس وقت میں وہ تجھے پورے کا پورا واپس کروں گا جس وقت میں وہ تجھے اس کی انتہائی ضرورت ہوگی۔ (ملفوظات کیم الامت)

#### مصيبتول سےامن

آج چاروں طرف پریشانیوں اور مصائب کی خبریں آرہی ہیں۔ حدیث شریف میں
آتا ہے۔ صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو۔ اس لئے کہ بلاصدقہ کو پھاند نہیں عتی۔
تنین سطور قبیا مت کے دان بے نمازی کے چہرے پر کھی ہوگئی

(۱)۔ پہلی سطر میں لکھا ہوگا اواللہ کے حق کوضائع کرنے والے۔

(۲)۔ دوسری سطر میں لکھا ہوگا اواللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص۔

(۳)۔ تیسری سطر میں لکھا ہوگا کہ جیسا تونے اللہ تعالی کے حق کوضائع کیا آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ (۲) الدواجر قرق العوال کے حق کوضائع کیا آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ (۲) الدواجر قرق العوال کے حق کوضائع کیا آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ (۲) الدواجر قرق العوال نے نائی اعمال)

یا نج آ دمی الله کی فرمه داری میں ہیں

حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اجوآ دمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے۔ ۲۔ جوکسی بیار کی عیادت کرنے جاتا ہے۔ سے جوکسی بیار کی عیادت کرنے جاتا ہے۔ سے جومد دکرنے کیلئے امام کے پاس جاتا ہے۔

۵\_جوگھر بیٹے جاتا ہے اور کسی کی برائی اورغیبت نہیں کرتا۔ (حیاۃ الصحابہ)

چند مجرب عملیات

جب گھر سے روانہ ہوتو نکلتے وقت آیۃ الکری اور سورہ قریش پڑھنے سے گھر واپسی
تک گھر پرکوئی آفت نہیں آئے گی۔ ہلاجمعہ کے دن بعد نماز عصر پوری آیت آیۃ الکری ستر
مرتبہ پڑھنے کے بعد جس مقصد کیلئے بھی دعاکی جائے وہ قبول ہوگی۔ ہم جو شخص کسی غم میں
مبتلا ہووہ ایک ہزار مرتبہ الباقی کا ور دکرے۔ (حضرت علامانور شاہ شمیری رحماللہ کی بیاض گنجینہ اسرار)
مبتلا ہووہ ایک ہزار مرتبہ الباقی کا ور دکرے۔ (حضرت علامانور شاہ شمیری رحماللہ کی بیاض گنجینہ اسرار)

ایک موقع پرفقرائے مہاجرین نے مال داروں کا گلہ کیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! یہ لوگ نواب میں ہم سے بڑھ گئے ہیں۔ آ ب سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاتم ہر نماز کے بعد ۳۳ بار جو تھا کلمہ پڑھ لیا کروتو تم کے بعد ۳۳ بار چو تھا کلمہ پڑھ لیا کروتو تم بھی ثواب میں کم نہ رہو گے اور تمہارے گناہ بھی بخش دیئے جا نمیں گے اگر چہ کتنے ہی ہوں۔ اس کو تبیع فاطمہ بھی کہتے ہیں۔

جوشخص بیکلمات رات کوسوتے وقت پڑھ لے اور ہمیشہ پڑھتا رہے تو اس کا بدن چست و حیالاک رہے گا سارے دن کی تھکان دور ہوجائے گی۔ دشوار کام اس پرآ سان ہو جائے گا'سستی اور تھکنے کی تکلیف سے محفوظ رہے گا۔

نگاه کی کمزوری

پانچوں نمازوں کے بعد یکائٹو رُ گیارہ بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں کے پوروں پردم کرکے آنکھوں پر پھیرلیں۔

#### دین اورملت میں فرق

پوری شریعت کوملت کہا جاتا ہے اور جس پر ہرایک چلتا ہے اس کو دین کہا جاتا ہے بعنی بیتو کہا جاتا ہے کہ فلال شخص دیندار ہے بیٹیس کہا جاتا کہ فلال شخص ملت والا ہے۔ ہرملت دین ہے ہردین ملت نہیں۔

الله كى رحمت سے مايوس نہ ہوں

جب الله تعالیٰ نے ہماری نالائقیوں کے باوجود یہاں نوازا ہے تو کیا ان کی رحمت آخرت میں کرم فرمانہ ہوگی؟ ضرور کرم فرما ئیں گے اس لئے مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یقین رکھنا جا ہے۔ (حضرت عارق)

## جادووا پس لوٹ جائے

سورہ توبہ کی آخری دوآیات جادو کے علاج میں اکسیر ہیں۔
لَقَکُ جَمَاءً کُہُ دَسُولُ مِّنُ اَنْفُیکُہُ عَزِیْزُ عَلَیْ و مَاعَیْ تُمُوکِیْ وَسُولُ مِّنُ اَنْفُیکُہُ عَزِیْزُ عَلَیْ و مَاعَیْ تُمُوکِیْ کُہُ عَزِیْزُ عَلَیْ و مَاعَیْ تُمُوکِیْ کُہُ عَزِیْزُ الْفَالُ کُسُمِی عَلَیْ کُہُ وَانْ تَکُولُوا فَقُلُ حَسُمِی اللّهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ الللّ

بے ہوش ہوجانا

بیہ بھی تو مرض جسمانی سے ہوتا ہے اور بھی ارواح ارضی کے اثر سے ہوتا ہے جب یہ بہوتی ارواح ارضی کے اثر سے ہوتا ہے جب یہ بہوتی ارواح ارضی سے ہوتو خالق ارواح (اللہ تعالیٰ) کی طرف توجہ تام کریں اور قوت قلب کے اس کی پناہ چاہیں۔اس وقت تو حید تو کل اور نوجہ تام ہونا شرط ہے۔

اللہ کے اس کی پناہ جاہیں۔ اس وقت تو حید تو کل اور نوجہ تام ہونا شرط ہے۔

اللہ کے کان میں " اَفَحَسِبُتُمُ اَنَّمَا خَلَقُنگُمُ عَبَعًا وَّ اَنْکُمُ اِلَیْنَا لَا تُوجُعُونَ "
افرسورت تک پڑھا جائے آیے الکری اور آخری دونوں سور تیں خوب پڑھی جائیں اور رسول کریے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر پوراپورااعتا در کھ کر پڑھے ضرور فائدہ ہوگا۔

ہجرت سے اسلام کے عروج کی ابتداء

آپ سلی الله علیہ وسلم کی جمرت بھی وہ پہلی منزل ہے کہ اسلام عزت وعروج کی منزل پر جارہا تھا۔ اس کے بعد آپ سلی الله علیہ وسلم کی وفات ہوگئی اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ کا دورخلافت آیا اور مرتدین کا زورہوا۔ آپ نے خرتدین کے زورکوشم کرنے کیلئے بیک وقت کسر کی اور قیصر شام کی سلطنت جواس وقت عروج پڑھیں دونوں حکومتیں روئے زمین پر فرماں روا محصرت عمر فاروق رضی الله عنہ ہوئے انہوں نے لشکر کواسی جگہ جہاں ابو بکر صدیق رضی الله عنہ موسے انہوں نے لشکر کواسی جگہ جہاں ابو بکر صدیق رضی الله عنہ معلم نے روانہ کئے سے اور فتح یابی ہوئی اور اسلام کی حدود بہت بڑھ گئیں قیصر و کسر کی جیسی عظیم مسلطنتیں زیرگوں آئیں بور سیس اندلس تک افریقہ اور ایشیا میں ایشیائی ترکستان اور سندھ تک افریقہ اور ایشیا میں ایشیائی ترکستان اور سندھ تک افریقہ اور ایشیا میں ایشیائی ترکستان اور سندھ تک کے عہد میں جو دو بڑی سلطنتیں تھیں جو اپنے دین و دنیا کے اعتبار سے عروج پڑھیں وہاں اسلامی قانون جاری وساری ہونے لگا تو بہ آپ خلی ہوئی میں بھی بہت فتو حات ہوئیں اور عہد صحابہ وین کوخداوند قد وس نے بتدرت غلہ عطاکیا عہد عثانی میں بھی بہت فتو حات ہوئیں اور عہد صحابہ دین کوخداوند قد وس نے بتدرت غلہ عطاکیا عہد عثانی میں بھی بہت فتو حات ہوئیں اور عہد صحابہ میں اسلام نے عروج و حصل کیا جس کے واقعات بالنفصیل کتب میں موجود ہیں۔

تعلیم وتعلم سے بقائے انسان

فرمایا: "آج جومدارس ومکاتب قائم کئے جارہے ہیں بیددراصل انسانی خصوصیت کو اجا گرکیا جارہا ہے کہ اگر بیمدارس قائم ندکئے جائیں بیجامعات قائم ندکی جائیں اور تعلیم نہ دی جائے اور فرض کیجئے کہ تعلیم مٹ گئی تو انسان سیت مٹ گئی تو بیعلیم و تعلم کا سارا جھڑ اانسان کی بقاء کیلئے ہے "۔ (از عیم الاسلام)

ہرکام کے انجام کودیکھو

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم کسی کام کا ارادہ کروتو اس کے انجام کوخوب سوچو۔ پھرا گرانجام اچھا ہوتو اس کوکرگز رواورا گرانجام براہوتو اس سے بازرہو۔ (کتاب از ہدلا بن مبارک )

## حضرت سيدناعمر فاروق رضى الله عنه كى دُعا

"اَللّٰهُمَّ إِنِّى اَعُودُ بِكَ اَنُ تَا حُدَنِي عَلَى عِزَّةٍ اَوُ تَذَرَنِي فِي غَفُلَةٍ اَوْ تَذَرَنِي فِي غَفُلَةٍ اَوْتَجْعَلَنِي مِنَ الْعَافِلِينُ". "اے الله! میں اس بات سے تیری پناه مانگنا ہوں کہ تو اعلان کے بخصے عَلَی مِن الْعَافِلِینُ " الله! میں اس بات سے تیری پناه مانگنا ہوں کہ تو اعلان کو اعلان کے بخصے عَافل لوگوں اعلان کے بناد کے ایم میری پر ارتفادات: حضرت جی مولانامحمد یوسف کاندهلوی )

حاضرات کے ذریعہ کمشدہ لڑکے کا پتہ معلوم کرنا

ایک صاحب نے حاضرات کاذکرکیا کہ کسی کالڑکا واقعی بھاگ گیا ہے۔اس نے حاضرات کاممل کرا کے معلوم کرایا توسب نشان بتلادیئے کہ (فلاں جگہ موجود ہے) اس پرفر مایا کہ حاضرات کوئی چیز نہیں محض خیال کے تابع ہیں۔ مجھے اس کا پورے طور سے تجربہ ہے۔ یہ سب بالکل واہیات ہے۔جسم مجلس میں حاضرات کاممل کرایا گیا ہوگا اس میں ضرور کوئی محض ایسا ہوگا جوائے خیال میں لڑکے کے ان بتوں کی جگہ جانتا ہوگا۔(انونات انرفیا)

بدله ندلين يرمغفرت

ایک صحابی سے روایت ہے کہ جس شخص کے بدن پر چوٹ کسی نے لگائی مگراس نے اللہ کیلئے بدلہ لینا حجور دیا توبیاس کے گنا ہوں کا کفارہ ہوجائے گا۔ (احمہ)

#### حلاوت ايمان كاذا كقه

حضرت سفیان تورگ فرماتے تھے کہ اس شخص میں کوئی خیر نہیں جس کولوگوں سے ایذانہ پہنچے اور بندہ حلاوت ایمان کا ذا کقد اس وفت تک نہیں پاسکنا جب تک کہ چاروں طرف سے اس پر بلائیں نازل نہ ہوں۔ انسان ضعیف البدیان جود نیا کی چندروزہ ملکی مصیبت اور تکلیف کوبھی برداشت نہیں کرسکے گا۔

تزقی کیلئے

فرمایا" یَالَطِیْفُ" کی گیارہ تبہیج ترقی کیلئے مفید ہے۔ عشاء کے بعد پڑھی جائیں ،اول آخر درودشریف گیارہ گریارہ مرتبہ۔(الکلام الحن)

## جارج برنا ڈ شااور چیٹرٹن

جرج برناڈ شابہت دیلے پتلے اور نقاد چٹرٹن بہت موٹے تھے۔ ایک بار چٹرٹن نے برناڈ شاہ سے کہا'' کہ' اگر کوئی آپ کود کھے لے تو یہ مجھے گا کہ انگلستان میں قبط پڑا ہواہے'' برناڈ شانے مسکر کر جواب دیا'' اور آپ کود کھنے کے بعد قبط کی اصل وجہ بھی سمجھ میں آجائے گی''۔

الله تعالیٰ کے ساتھ رہیے

كوئى كام شروع كرو... بو كهو... بيسم الله كيم كرنيكا وعده كرو... بو كهو... إنْ شَآءَ الله جب ذكر كرنا عام و... بو كهو... آلا إله إلا الله جب بلندى كيطرف جاؤ... بو كهو... الله أكبر جب بلندى كيطرف جاؤ... بو كهو... الله أكبر جب بستى كى طرف جاؤ... تو كهو... سُبُحانَ الله كسى چيزى تعريف كرنام و... بو كهو... مَاشَآءَ الله كسى كاشكريها واكرنام و... بو كهو... مَاشَآءَ الله جب چهينك آئے ... تو كهو... الْحَمُدُ الله جب تحيينك آئے ... تو كهو... الْحَمُدُ الله كسى تكليف بيس مبتلام وجاؤ... تو كهو... مَاشَةَ فَفِرُ الله كوئى برى چيزسا من آئے ... تو كهو... تو كهو... مَسْبِى الله حب بناه سرز و موجائي.. تو كهو... نَو كهو... نَعُودُ فُهِ الله جب بناه سرز و موجائي.. تو كهو... اَسْتَغُفِرُ الله جب بناه سرز و موجائي.. تو كهو... اَسْتَغُفِرُ الله جب بناه سرز و موجائي.. تو كهو... اَسْتَغُفِرُ الله

تسى كورخصت كرنا هو.. بو كهو... فِي أَمَانِ اللَّهِ جب كوئى نقصان هوجائے ياموت كى خبرسنو.. بو كهو... إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ خواجه حسن نظامي اورا يك انگريز

ایک انگریز نے خواجہ حسن نظامی سے کہا: "سارے انگریزوں کارنگ ایک ساہوتا ہے کیان پتہ نہیں کیوں سارے ہندوستانیوں کارنگ ایک سانہیں' خواجہ حسن نظامی نے جواب دیا: "گھوڑوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں کیکن سارے گدھوں کارنگ ایک ساہوتا ہے'۔ (گدستظرافت)

#### ۳۹۳ روک ٹوک اور سختی کرنیکی ضرورت

پیرایک میں کے اونے کے بارے میں بی یہی سوال کیا تو است میں اندعلیہ وسلم ناخوش ہوئے اور تیزی سے جواب دیا۔اس سے معلوم ہوا کہ بے تمیزی (وبدتہذیبی) پر غصہ کرنا جائزے۔(حقوق المعاشرت)

اگر شخق کرنا بداخلاقی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی نہ صادر ہوتی جن کے ۔ بارے میں ارشاد ہے۔انک لعلیٰ حلق عظیم ۔ لیمنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے اعلیٰ مقام پر ہیں۔(حسن العزیز)

اسلامي تهذيب كيعملي تعليم

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی تعلیم بھی فر مائی ہے چنانچہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ک سفر بیس بینے کہ ایک ناواقف مسلمان بغیراطلاع اور بغیرا جازت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ک قیام گاہ بیں تھس آیا۔ آپ نے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے فر مایا کہ اس کو باہر لے جاؤاور استیذان (اجازت لے کر داخل ہونے کا طریقہ بتلا کر کہو کہ اس طریقہ سے اندر آئے۔ یہ سب تو موٹی اور فطری باتیں ہیں۔ (الا فاضات الیومیہ)

## حضرت بشرحافي رحمه الله

برے لوگوں کی صحبت کیک لوگوں کے ساتھ بدگمانی پیدا کردیتی ہے اور نیک لوگوں کی صحبت بدوں کے ساتھ (بھی) حسن طن پیدا کردیتی ہے۔ فر مایا: صوفی وہ ہے جس کا ول اللہ کے ساتھ صاف ہو۔

# يثنخ سعدي رحمه الثداورانكي امليه

شیخ سعدی ایک بارسیاحت کے خبط میں فلسطین کے بیابانوں میں پہنچ گئے یہ سلیبی جنگوں کا زمانہ تھا۔ وہاں عیساؤں نے انہیں پکڑ کرطرابلس الشرق کے علاقہ میں خندق کھودنے کے کام پرلگا دیا۔ شیخ صبروشکر سے یہ مشقت برداشت کرتے رہے کہ مدت کے بعد حلب کا ایک معرز آ دمی ادھر سے گزرا۔ وہ شیخ کو جانتا تھا۔ ان کواس حالت میں و کیے کر بہت ملول ہوا اور دس و بیناروے کرقید فرنگ سے چھڑ الیا اور اپنے ساتھ حلب لے گیا۔ بہی نہیں بلکہ اس انسان نے اپنی بیٹی کا نکاح شیخ سے سود بینار مہر موجل پر کردیا۔ مگر بیوی سخت بدمزاج اور زبان درازنگی۔ اس نے شیخ کے ناک میں دم کردیا۔

ایک دن اس نے شخ کوطعنہ دیا۔ "تم وہی تو ہو جسے میرے باپ نے دس دینار میں خریدا تھا۔ شخ نے برجت جواب دیا۔ "جم وہی ہوں۔ آپ کے باپ نے مجھے دس دینار میں آپ کے ہاتھ نے ڈالا'۔ دینار میں آپ کے ہاتھ نے ڈالا'۔

#### فيلقوس اورجراح

ایک مرتبہ فیلقوں کے گلے میں ایک زخم ہوگیا۔جراح کوموقع مل گیا' وہ روزاندایک نئ درخواست پیش کرنے نگا۔ فیلقوس نے ننگ آکر کہا:''لے لے جو تراجی چاہے! کیونکہ آج کل ترے ہاتھوں میں میرا گلاہے''۔

#### سات مہلک چیزیں

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا (لوگو) سات ہلاک کردينے والی با توں سے بچؤ پوچھا گيايارسول الله! وہ سات ہلاک کرنے والی باتنیں کون می ہیں؟ فرمایا ا-کسی کواللہ کا شریک ٹھہرانا ۲-جادوکرنا

۳-جس جان کو مارڈ النااللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قبل کرنا۔ ۳- بیتیم کا مال کھانا ۵- جہا دے دن وشمن کو پیٹے دکھانا۔

٢- بأكدامن ايمان والى اوربخبرعورتول كوزناكى تهمت لكانا - ع-سود (بخارى وسلم)

## خاندان نبوت کے طویل مصائب

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر بلا و مصیبت سے دنیا میں کوئی محفوظ رہتا تو بعقوب علیہ السلام کا خاندان اس کاسب سے زیادہ مستحق تھا۔ گران پراس برس تک مصائب وآ فات کاسلم کہ جاندہ ہو ۔ گران پراس برس تک مصائب وآ فات کاسلمدہ ہا۔ حضرت ابوب علیہ السلام کی بی بی رحمت نے عرض کیا اے حضرت! اب تو بہت تکلیف ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے تو بی بی سے فرمایا کہ اے رحمت! بی تو بتلا و کہ ہم راحت تکلیف ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے تو بی بی سے فرمایا کہ اے رحمت! بی تو بتلا و کہ ہم راحت و آرام میں کتنی مدت رہے۔ فرمایا اس سال فرمایا ہی سال تو کم از کم کلفت برداشت کرلیں۔ پھر حق تعالیٰ سے عرض کریں گے۔ ورنہ بیر کیا کہ جس خدا تعالیٰ کی تعتیں اس سال کھا کیں۔ چاردن کے لئے اگروہ آزمائے تو اس سے گھر! جا کیں اور اس کی آزمائش کا تحمل نہ کریں۔

# حضرت ابن عباس رضى الله عنه كونفيحت

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا۔ آپ نے فرمایا اے لڑکے! میں تجھ کو چند با تیں ہتلا تا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھوہ تیری حفاظت فرما ویگا۔ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ تو اس کو اپنے سامنے (یعنی قریب) پاوے گا جب جھ کو پچھ کھا ۔ آپ ما نگنا ہوتو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہ ، اور جب جھے کو مدد چاہنا ہوتو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہ ، اور بہ یقین کر لئے کہ تمام گروہ اگر اس بات پر شفق ہوجاویں کہ تچھ کو کسی بات سے نفع پہنچاویں تو تجھ کو ہر گز نفع نہیں پہنچا سکتے بجز ایسی چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے لکھ دی تھی کو ہر گرضر رہیں پہنچا سکتے اس بات پر شفق ہوجاویں کہ تجھ کو کسی بات سے ضرر پہنچاویں تو تجھ کو ہر گرضر رہیں پہنچا سکتے بجزایسی چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے لکھ دی تھی ۔ (تر نہیں)

# الله تعالیٰ کے ہوکرر ہو

جوفض (این ول سے) اللہ تعالیٰ ہی کا ہوکرر ہے اللہ تعالیٰ اس کی سب ذمہ داریوں کی کفایت فرما تا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اور جو مخص دنیا کا ہور ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی کے حوالہ کر دیتا ہے۔ (ابوالشیخ) قاضی کی ذہانت

ایک تاجرکا مال چوری ہوگیا۔ لوگوں نے شک کی بنیاد پردوآ دمیوں کو پکڑلیاادر انہیں قاضی کی خدمت میں لے گئے۔ انہوں نے قاضی کو بتایا کہ جمیں ان دونوں آ دمیوں پر شک ہے۔ البتہ ہم یعین سے نہیں کہد سکتے کہ ان میں سے اصل ہجرم کون ہے؟ اب عدالت ہی فیصلہ کرے کہ کون ہجرم کون ہے۔ قاضی نے لوگوں کو تھم دیا کہ آپ لوگ تھوڑا ساانظار کریں۔ جمجھے پیاس لگ رہی ہے۔ میں پہلے یانی پی لوں پھر فیصلہ کردں گا۔ پھر قاضی نے اپنے خادم کو پانی کا پیالہ لانے کا تھم دیا۔ قاضی نے اپنے خادم کو پانی کا پیالہ لانے کا تھم دیا۔ قاضی نے بیالہ اٹھ سے چھوڑ دیا۔ پیالہ زمین پر گرتے ہیا گا۔ اچا تک قاضی نے شخصے کا پیالہ ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ پیالہ زمین پر گرتے ہوگیا؟ ابھی لوگ آ تکھیں پھاڑے یہ منظر و کہے ہی رہے تھے کہ قاضی نے ان دونوں آ دمیوں میں ہوگیا؟ ابھی لوگ آ تکھیں پھاڑے یہ منظر و کہے ہی رہے تھے کہ قاضی نے ان دونوں آ دمیوں میں سے ایک گاریبان پکڑ کرزور سے جمجھوڑ ااور با آ واز بلند پکاراتو ہی چور ہے! تو ہی چور ہے۔

۔ ادھروہ بار بارا نکار کرر ہاتھا کہ جناب نہیں میں نے تو چوری نہیں کی ہے مگر قاضی تھا کہ

اس کا گریبان پکڑ کرز ورز ور سے جھنجھوڑ رہاتھا کہتم نے ہی چوری کی ہے۔

تھوڑی ی تگ ودو کے بعدال مخص نے اپنے جرم کا اعتراف کرلیا کہ وہ واقعی میں نے ہی چوری کی ہے۔اب لوگ اورخود وہ چور بھی قاضی سے پوچھنے لگے کہ آپ نے چور تو پکڑلیا لیکن ہمیں بھی بتا ئیں کہ آپ کومعلوم کیسے ہوا' جبکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت تو تھانہیں؟

قاضی نے کہا کہ اصل میں مجھے پیاس نہیں تھی۔ میں جانتا ہوں کہ چوروں کے دل بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ میں نے پانی کا پیالہ جان ہو جھ کرمنگوایا۔ میں تم دونوں کے چروں کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے پیالہ گرایا تو اس کے کرچی کرچی ہونے کی آواز آئی۔ اس آواز سے تیرے ساتھی سمیت سب لوگ پریشان ہوئے اور سائے میں آگئے کہ یہ کیا ہوگیا! مگر تیری حالت اس کے بالکل برعکس تھی۔ تیرے چرے پرکی خوف یا پریشانی کے آٹار نہیں تھے۔ چور ڈاکو بڑے ہوئے حادثات سے نہیں گھبراتے۔ چہ جائیکہ ایک پیالہ ٹوٹے سے ان پر گھبرا ہے جہ جائیکہ ایک پیالہ ٹوٹے کے جمائے سے ان پر گھبرا ہے۔ چہ جائیکہ ایک پیالہ ٹوٹے کے جمائے سے لرزا تھا۔ اس سے خاصا متاثر ہوتا ہے۔ چہانی تیراد وسرا ساتھی پیالہ ٹوٹے کے چھنا کے سے لرزا تھا۔ اس سے خاصا متاثر ہوتا ہے۔ چہانی کہ میں اور اب سرا تیرے مقدر میں ہے۔ (روشنی)

# عبدالرحيم خال اوراس كى بخششيں

خانخانال عبدالرحيم خال ايک روز دستر خوان پر بينها کھانا کھار ہا تھا اور ايک خدمت گار کھيال ہانک رہاتھا کہ يکا کيک اس پر گريہ طاری ہوگيا۔ خانخانال نے پوچھا: "کيول روتے ہو؟" اس نے عرض کيا "انقلاب زمانہ په روتا ہول"۔ بيان کر خانخانال نے دريافت کيا: "تم کون ہو؟" کس کے لڑکے ہو؟"۔ اس نے جواب دیا:"فلال بن فلال دريافت کيا: "تم کون ہو؟" کس کے لڑکے ہو؟"۔ اس نے جواب دیا:"فلال بن فلال خال ہول ' ۔ خال خانال نے اس صدافت کو جانچنے کيلئے کہا: "اگرتم رئیس زادہ ہوتو بتاؤ کہ مرغ کے گوشت میں کون کون کی چیز سب سے زیادہ لذیذ ہوتی ہے"۔ اس نے فوراً جواب دیا" مرغ کی کھال ' ۔ خانخانال نے اس وقت تھم دیا کہ اس کا ہاتھ دھلا یا جائے اور پھرا پنے مرابر دسترخوان پر بٹھالیا اور پھر کچھ دنوں میں اس کو مالا مال کر دیا۔

کے دنوں کے بعد خانخاناں کا ایک اور نوکر دستر خوان پر کھڑا ہوکر اسی طرح رونے لگا ۔۔۔۔ خانخاناں نے اس سے بھی اس کا حال پوچھا ۔۔۔۔ اس نے بھی وہی ساری باتیں بہیں ۔۔۔ خانخاناں نے کہا: ''اگرتم سے ہوتو بتاؤ کہ گائے کے گوشٹ میں کون کون سی چیز سب سے زیادہ لذیذ ہوتی ہے؟'' ۔۔۔۔ وہ بول اٹھا: ''گائے کی کھال'' ۔خانخاناں بے ساختہ بنس پڑالیکن احمق عنایتوں سے محروم نہیں رہا۔ (حاصل مطالعہ)

نبى كريم صلى الله عليه وسلم عصمعالجات

حضرت ابو ہریرہ گہتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بخار کا تذکرہ ہوا تو ایک آدی نے بخار کو بُر ابھلا کہا' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بخار کو بُر ابھلا نہ کہؤیدتو گنا ہوں کواس طرح ختم کردیتا ہے جیسے آگ لوہے کے زنگ کو کھا جاتی ہے' (سنن) اورایک روایت میں ہے کہ:' اس کو یانی سے ٹھنڈا کیا کرؤ'۔

# حسن خاتمه کی بشارت

فرمایا: اکثرخواب میں حضرت کی زیارت ہوتی رہتی ہے بھراللہ ہرمرتبہ خوش وخرم اورخوش باش دکھائی ویتے ہیں۔ ریاض میں ایک صاحب نے خواب میں دیکھا کہ سرخ غلاف سے آراستہ آرام دہ گدوں پرتشریف رکھے ہوئے ہیں اور فرمارہے ہیں کہ میں سیف الدین کا انتظار کررہا ہوں۔

# نرمی کیساتھ اگر دعوت دیجائے تو نا گواری نہ ہوگی

حَن تعالى فرمات بين أدُعُ إلى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ لَحَسَنَةِ لَعَن الْحِدُ الْمَوْعِظةِ الْحَسَنَةِ لَعَن الْحِدُ اللَّهِ الْمُوعِظةِ الْحَسَنَةِ لَعَن الْحِدُ اللَّهِ الْمُوعِظةِ الْمُعَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُوعِظةِ الْمُعَن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اگرنفیحت موعظہ حسنہ ہے ہوگی اس ہے کسی کونا گواری نہ ہوگی ، اور بالفرض اگرنفیحت ہے کوئی دوسر اغصہ بھی ہوگیا تب بھی اس ہے لڑومت۔ اس وقت چپ رہو، دوسر ہے وقت سمجھا و کہ بھائی تم تو ہرامان گئے فور کرور کیسی اچھی بات ہے اس کو تبول کرلو، اگرا یک دفعہ ہے کام نہیں جلانا تو بار بار سمجھا و اور صرف اسی پراکتفانہ کرو، بلکہ خلوت میں اللہ تعالیٰ ہے دعاء بھی کروکہ خطاب کا اثر اس کے دل میں بیدا کردے (اور بیدعا کرے) یا اللہ ہم نے کام شروع کیا ہے تو اس کو پورا فرما۔ اگر کیکے رہواوران کے سرجاو تو ان شاء اللہ کام ضرور بن جائے گا۔ (الا تمام ۱۲۸)

بصبري كالمتجهاور قرآن يرحمل نهكرنا

حضرت انس بن ما لک روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا ؟
کہ جو محض دنیا کی وجہ ہے بحالت غم صبح کرتا ہے وہ الله پرناراض ہونے کی حالت میں صبح کرتا ہے۔ اور جو محض کسی پیش آمدہ مصیبت کو شکوہ کرتا ہے گویا وہ الله پاک کا شکوہ کرتا ہے اور جو محض کسی غنی کے آگے تواضع دکھا تا ہے کہ وہ اس کے مال ہے پھھ حاصل کر بے تو الله تعالی اس کے عمل کے دو تہائی اجرکوضائع کر دیتا ہے اور جھے قرآن عطابوا اور پھر بھی دوزخ میں چااگیا ۔ تو الله تعالی انے ترآن دیا اور اس نے ۔ تو الله تعالی اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ یعنی جے الله تعالی نے قرآن دیا اور اس نے اس پرعمل نہ کیا۔ بلکہ ستی دکھائی حتی کہ دوزخی بن گیا تو الله تعالی اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ کہ اس نے خودا ہے ساتھ یہ کیا ہے کہ قرآن پاک کی حرمت وعظمت کا خیال نہیں کیا۔

يريشاني كاسبب

فرمایاپریشانی کا سبب ہمیشہ معصیت ہوتی ہے جس کی حقیقت خدا کی نافرمانی ہے۔جس پریشانی میں اپنے اختیار کو والی نہ ہووہ ذرا بھی مصر نہیں بلکہ مفید ہے۔ فرمایا پریشانی غیراختیاری واقعی مجاہدہ اور خیر ہی خیر ہے۔ اور پریشانی اختیاری میں نور نہیں ظلمت ہوتی ہے۔ (مجانس مفتی اعظم پاکستان) كام ميں لگنے كانسخه

حضرت حاجی امداداللہ مہاجر کی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ریا ہے بھی کوئی ممل کرتا ہوتو اس کوکر تارہے۔ اور ترک نہ کرے کیونکہ اول اول ریا ہوگی پھرعادت ہوجائے گی۔ اور عادت سے عبادت سے عبادت ہوجائے گی کیسی حکیمانہ تحقیق ہے کہ مایوی کا کہیں نام ونشان نہیں۔ سو بعض اوقات شیطان ریا کا اندیشہ دلا کر ساری عمر کے لئے ممل سے روک دیتا ہے۔ جو بڑا خسارہ ہے۔ پس ممل کرو۔ چھوڑ ومت، اخلاص کی فکر میں بھی اتنا غلونہ چاہئے۔ کام میں گئے رہو۔ اگر کوتا ہی ہوجائے تو استغفار سے اس کی کو پورا کرلو۔ غرض بیا کہ کام میں لگو۔

معترض کےضرر سے تحفظ کی تدبیر

ایک مرتبہ عیم الامت حضرت تھانوی رحماللہ کوان کی (مولوی سالار بخش صاحب جو صحیح الا دراک نہ تھے مگر ذہین بڑے تھے) طرف سے خیال تھا کہ یہ میرے ہتلائے ہوئے مسائل پر ناحق کے اعتراضات کیا کریں گے۔ بس یہ تدبیر کی کہ ایک مرتبہ مولوی سالار پخش صاحب گنگوہ آئے ہوئے تھے حضرت مولا ناسے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا۔ حضرت نے فرمایا کہ آئ کل مولوی سالار بخش صاحب آئے ہوئے ہیں وہ ہم سے بڑے ہیں۔ ہم ان کے ہوتے ہوئے ہیں وہ ہم سے بڑے ہیں۔ ہم ان کے ہوتے ہوئے مسئلہ کیا بتا کیں۔ انہیں سے جاکر دریافت کرو۔ یخفی وہاں پہنچا اور جاکر مولوی صاحب اس کوئی کر بہت خوش ہوئے اور میہ کہا کہ وہ بھی بڑے عالم ہیں بس انہیں سے جاکر دریافت کیا کرو۔ ہم نے یہ کام انہیں کے سپر دکر دیا۔ اب یہ ہی سلسلہ ہوگیا کہ جومولوی صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے آتا حضرت کا نام ہتلا دیتا۔ یہ حضرت کی فراست تھی کہ کس تدبیر سے کام نکال لیا۔ بچ یہ ہے کہ اس زمانے کے مخالفین بھی اچھے ہی تھے۔ مگر آج کل تو مجازین بھی شایدا ہے۔ یہ ہوں۔ ایساکوئی کر کے تو دکھلائے اور وہ ہمیشہ جھڑت کے ثناء خواں رہے۔ شایدا ہے۔ نہوں۔ ایساکوئی کر کے تو دکھلائے اور وہ ہمیشہ جھڑت کے ثناء خواں رہے۔

سبحان الله و میکھئے کہ حضرت حکیم الامت رحمہ الله نے اپنی خداداد فراست ہے ایک معترض محض کواپنا گرویدہ کردیا اس لئے بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلے کسی کا دل جیتئے پھروہ آپ کی ہربات سننے اور ماننے کیلئے بخوشی تیاررہےگا۔ (حکیم الامت کے جرت انگیز دافعات)

#### بإرون رشيدكي شفقت كاايك واقعه

خلیفہ ہارون رشیداگر چہ ایک زبر دست سلطنت کے مالک تھے لیکن اس کے باوجود خدائے پاک کا خوف دل سے نہ جاتا تھا۔ چنا نچہ ایک واقعہ ام محمد بن ظفر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہارون سے ایک خارجی نے خروج اختیار کیا۔ تو ہارون رشید کے چاہنے والے نوجوانوں نے اس سے جنگ کرکے مال اسباب لوٹ لیا۔ اس کے بعداس خارجی نے کئ مرتبہ فوج کئی گی۔ جنگ بھی ہوئی آخر کارشکست کھا گیا تو اسے گرفتار کرکے ہارون رشید کے دربار میں لایا گیا۔ جب اسے سامنے کھڑا کرکے ہارون نے پوچھا۔ اچھا بتاؤ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ تو اس نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ وہ معاملہ کریں کہ جب خدائے پاک کے دربار میں کھڑے ہوں اور آپ بیچاہتے ہوں کہ میرے ساتھ بیہ معاملہ کیا جائے۔ بیہ معاملہ کریک کارون نے اسے معاملہ کیا۔

جب وہ دربار سے نگلنے لگا تو ہم نشینوں نے گزارش کی کہ حضور عالی جاہ! ایک شخص آپ کے نوجوانوں سے جنگ کرتا ہے۔ الل واسباب کولو شنے لگتا ہے اور آپ کا بیرحال ہے کہ آپ نے ایسے خض کوایک جملہ میں معاف کر دیا اس لئے آپ پھر بھی نظر ثانی فرما ئیں۔ ورنہ اس فتم کے واقعات سے بدمعاش لوگوں کوموقع مل سکتا ہے۔ تو ہارون نے کہا کہ اچھا اسے واپس کرو۔ خارجی بجھ گیا کہ سب لوگ میرے بارے میں گفتگو کررہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اے امیرالمونین! آپ ان لوگوں کی بات نہ مانے اس لئے کہا گراللہ تعالی آپ کے بارے میں لوگوں کی باتوں کو مانتا تو آپ چشم زون کیلئے بھی خلیفہ نہ بنتے۔ ہارون رشید نے کہا کہ تم بی جو۔ اس کے بعد مزید انعام سے نوازا۔ (حیاۃ الحیوان)

قرآن کی منزل با قاعد گی سے پڑھا کرو

قرآن کی منزل با قاعدگی سے پڑھتے رہا کروقتم ہاں ذائت کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔کہ اونٹ جس قدر تیزی کے ساتھ اپنی رسیوں سے بھاگ جاتا ہے۔ (جبکہ اس کی خبر کیری نہ رکھی جائے) اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ قرآن حافظہ اور سینہ سے نکل جاتا ہے۔ (جبکہ منزل میں ستی اور غفلت کی جائے)۔ (بخاری دُسلمُن ابْ موی الاشعریؓ)

# اولا دیسے محروم افراد کیلئے بہترین تحفیہ

اگرآپاولادے محروم ہیں تو روزانہ ایک سوایک دفعہ سورۃ الکوثر بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں ۔ان شاءاللہ آپ کی مراد ضرور پوری ہوگی۔

حضرت تقانوي رحمهاللد كي فراست

ایک محض حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس آیا اور بیعت کی درخواست کی گر حضرت نے انکار فرمادیا اس نے بے صداصرار کیا اور دویا پیٹا گر حضرت انکار بی فرماتے رہے اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ خفیہ پولیس کا افسر تھا بید حضرت کی فراست تھی اور فراست صادقہ تھی جو کشف سے بڑھی ہوئی ہوتی ہے چنانچہ کشف تو نارسے ہوتا ہے بعنی اشغال وریاضات سے حرارت اوراس سے لطافت ادراک حاصل ہوجاتی ہے اور فراست مومن کے فور بی سے ہوتی ہے حضرت کی فراست کا ایک اور واقع ہمیکہ دو شخص آ دھی رات کے قریب آپ کی خدمت میں آ ہے اور عض کیا کہ بیرو پیہ ہے اس کو جاہدین سرحد کے پاس پہنچا دیجئے گر حضرت نے فرمایا کہ دوروں کو ،اور بعد مین معلوم ہوا کہ وہ دوا فسر انگریز تھے جوامتحان کرنے آگے کہ ان کا تعلق ان مجاہدین سے ہے یا نہیں حضرت کی ہربات میں ایک فور ہوتا تھا۔

ظرافت بهرى سزا

قرض ہے نجات کاعمل

ایک صاحب نے حکیم الامت رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ قرض دار ہوں دعافر مادیجئے اور کچھ پڑھنے کو بتلا دیجئے ۔ فرمایا کہ یا مغنی بعد نمازعشاء گیارہ سوبار پڑھا کرو۔اوراول وآخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھا کرویٹمل حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے۔

#### سب سے بڑا گناہ

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: سب سے بڑا گناہ خدا کی نسبت بدگمانی کرنا ہے۔ (مندالفردوس للدیلی )

هرحال ميں الله تعالیٰ پراعتاد

امام فخرالدین رازی رحماللدت الی ایک جگتر برفرماتے ہیں میں نے اپنی تمام عمر میں ہے تجربہ
کیا ہے کہ انسان اپنے کسی کام میں جب غیراللہ پر بھروسہ کرتا ہے اوراعتاد کرتا ہے توبیاں کے لئے
محنت ومشقت اور بختی کا سبب بن جاتا ہے اور جب اللہ تعالی پر بھروسہ کرتا ہے اور مخلوق کی طرف نگاہ
نہیں کرتا تو یہ کام ضرور بالضرور نہایت حسن وخو بی کے ساتھ پورا ہوجاتا ہے۔ یہ تجربہ ابتدائے عمر
سے لے کر آج تک (جب کہ میری عمرستاون سال کی ہے) برابر کرتار ہا اور اب میرے ول میں یہ
بات رائے ہے کہ انسان کے لئے بجزائ کے چارہ نہیں ہے کہ اپنے ہرکام میں جی تعالی کے ضل و
کرم اوراحیان پرنگاہ رکھے اور دوسری چیز پر ہرگر بھروسہ نہ کرے۔ (حیات فخر)

وہی ہوگا جومنظور خداہے

اپنے نفع کی چیز کوکوشش سے حاصل کراوراللہ سے مدد چاہ اور ہمت مت ہاراورا گرتجھ پر کوئی واقعہ پڑجائے تو یوں مت کہہ کہا گرمیں یوں کرتا تو ایسا ایسا ہوجا تالیکن (ایسے وقت میں) یوں کہہ کہاللہ تعالی نے بھی مقدر فرمایا تھا، اور جواس کومنظور ہوااس نے وہی کیا۔ (مسلم)

#### تكاليف كي حكمت

حضرت کردوس بن عمر وجوکتب سابقہ کے عالم تصفر ماتے ہیں کہ بعض کتب سابقہ میں مبتلا حق تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ بعض اوقات کسی اپنے مقبول بندہ کو تکلیف میں مبتلا فرماد ہے ہیں تاکہ وہ تضرع وزاری کریں حق تعالیٰ ان کی تضرع وزاری کو سنتے ہیں۔

تمین چیزیں مجھے (جرائیل علیہ السلام) محبوب ہو تمیں اگر میں و نیامیں ہوتا تمین چیزیں مجھے (جرائیل علیہ السلام) کے بوب ہو تمیں اگر میں و نیامیں ہوتا (۱)۔ بھولے ہووں کوراستہ بتانا۔ (۲)۔ غریب عبادت گزاروں سے محبت رکھنا۔

(۱)۔ بھولے ہووں کوراستہ بتانا۔ (۲)۔ غریب عبادت گزاروں سے محبت رکھنا۔

حضور صلی الله علیه وسلم کی حضرت ابو بکر اکو تنین تصبیحتیں حضورت ابو بکر اکو تنین تصبیحتیں حضورت ابو بکر اکل برق ہیں۔ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا سنو! ابو بکر! تمین چیزیں بالکل برق ہیں۔ ارجس پرکوئی ظلم کیا جائے اور وہ اس سے چیٹم پوٹی کرے تو ضرور الله تعالی اسے عزت دے گا۔ اور اس کی مدد کرے گا۔

۲۔ جو مخص سلوک اوراحسان کا دروازہ کھولے گا اور سلح رحمی کے ارادے سے لوگوں کو دیتارہے گا اللہ تعالیٰ اسے برکت دے گا اور زیادہ عطافر مائے گا۔

س-اور جوفخص مال بردهانے کے لئے سوال کا دروازہ کھول لے گااسے مانگنا پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہاں بے برکتی کردے گا اور کمی میں ہی اسے مبتلا رکھے گا۔ بیہ روایت ابوداؤ دمیں بھی ہے۔ (تغیرابن کیر)

حضورا کرم صلی الله علی و بارخی حضرت الس کو بارخی تصبیحتیں مضرت الس کو بارخی تصبیحتیں مضرت الس کو بارخی تصبیحتیں مضرت الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ مجھے ہی کریم صلی الله علیہ وسلم نے پانچ باتوں کی وصیت کی ہے۔ فرمایا:

ا۔اےانس! کامل وضوکر وتمہاری عمر بڑھےگی۔

۲\_جومیراامتی ملےسلام کرونیکیاں بردھیں گی۔

۳۔ گھر میں سلام کر کے جایا کروگھر کی خیریت بڑھے گی۔

۳ ۔ جاشت کی نماز پڑھتے رہوتم سے اسکلے لوگ جواللہ والے بن گئے تتصان کا یہی طریقہ تھا۔ ۵۔اے انس! چھوٹوں پردتم کرو، بڑوں کی عزت وتو قیر کرو، تو قیامت کے دن میراساتھی ہوگا۔

#### عرق النساء

یہ ایک درد ہے جوانسان کو کو لیے سے شروع ہوتا ہے پھر ران تک اور بعض دفعہ شخنے تک آ جاتا ہے' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔عرق النساکی دوایہ ہے کہ جنگلی مکری ذرج کر کے اس کا الیہ (بعنی چکتی یاسرین) کی چربی لے کر پچھلا کر اس کے تین جھے کریں اور تین دن روز انہ نہار منہ ایک ایک حصہ پلادیا جائے۔ (ابن ماجہ)

# قُر أة اور تلاوت ميں فرق

قرات ایک لفظ کی جمی ہوجاتی ہے جیسا کہ کہاجاتا ہے فلان قراء اسمہ کہ فلال نے اس کا مام پڑھا۔ اور تلاوت کم از کم دویا زیادہ الفاظ کے پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اس لئے کہالتا و باب نصر کا مصدر ہے جس کامعنی ہے ہمیشہ پیچھے چلنے والا اور پیچھی ہوگا جبکہ کم از کم دوتین الفاظ پڑھے جا کیں۔ مصدر ہے جس کامعنی ہے ہمیشہ پیچھے چلنے والا اور پیچھی ہوگا جبکہ کم از کم دوتین الفاظ پڑھے جا کیں۔ مشور ہ

ا پیخسی کام کو پورا کرنے کیلئے کسی ناتجر بہ کارآ دمی کے مشورے پر بلاسمجھے کمل کرنایا کسی اجنبی آ دمی پرمحض حسن ظن کی وجہ سے اعتبار کرنا اکثر دل کی پراگندگی کا باعث ہوتا ہے اورنقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ (حضرت عارق)

حضرت مولا نارشيداحد گنگوہي رحمه الله كاارشاد

"جولوگ علماء دین کی تو ہین اوران پرطعن وشنیع کرتے ہیں ان کا قبر میں قبلہ سے منہ پھر جاتا ہے جس کا جی چاہے د مکھے لے۔" (حکایات اولیاء ص ۹۵۹)

جادوسے بیجاؤ کا ایک مسنون ومحبوب عمل

صبح نہارمنہ عجوہ تھجور کے سات دانے کھا ناجاد و کا بہترین علاج ہے۔

حضور پاک صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوضی عجوہ کے سات دانے کھائے گا

اسےاس دن جادواورز ہرنقصان ہیں پہنچا سکے گا۔ ( کمافی روایة ابخاری )

پی پورے یقین کے ساتھ اس نبوی علاج پڑمل کرنا جاہیے۔ عجوہ محبور مدینہ منورہ میں اتی ہے علاج کرام وہاں سے لے آتے ہیں جزیرہ عرب جانے والوں سے غیر ملکی مصنوعات کی فرمائش کرنے کی بجائے اس طرح کی متبرک اشیاء منگوانی جا ہئیں۔

سورة الفلق تےخواص

ا.....رزق کی آسانی کے لئے سورۃ فلق کوروزانہ پڑھنامفید ہے۔ ۲.....مخلوقات کے شراور حسد سے بیچنے کے لئے سورۂ فلق کوروزانہ پڑھیں ان شاء اللّٰہ حفاظت ہوگی۔

## حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضى الله عنه كي وُعا

حضرت ابو ہیاج اسدیؓ کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کرر ہاتھا کہ اسے میں میں نے ایک آ دمی دیکھا جو صرف بید دعا ما نگ رہاتھا۔"اللّٰهُمَّ قِنِی شُعَ نَفُسِیُ""اے الله! مجھے میرے نفس کے بخل سے بچادے''

میں نے اس سے صرف یہی دعا کرنے کی وجہ پوچھی اس نے کہا جب مجھے میرے نفس کے شرسے بچادیا جائے گا تو میں نہ چوری کروں گا نہ زنا کروں گا اور نہ کوئی اور بُرا کا م کروں گا۔ میں نے ان کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کہ بیکون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بیہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ ہیں۔ (ازافادات: حضرت جی مولانا محمہ یوسف کا ندھلویؓ)

علم محبت اورا خلاق

فرمایا: ''علم راستہ بتلاتا ہے کہ کرنے کا طریقہ بیہ ہے اور بچنے کا طریقہ بیہ ہے کین اس طریقہ پر آ دی چل پڑے تو چلا دیناعلم کا کام نہیں ہے بیکام اندرونی قوت کا ہے جوا خلاقی قوت ہے اگر قلب میں محبت ہے تو آ دمی شجاعت اختیار کرے گامحبوب کی خاطر لڑے گا اور اس کے دشمنوں کو فنا کر دیگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ محبت اخلاق کو چلاتی ہے علم نہیں چلاتا۔ غرض ہر چیز کا ایک وظیفہ ہے علم کا کام راہ دکھلا نا ہے محبت کا کام حرکت میں لا نا ہے اور اخلاق کا کام ممل کر ادبیا۔ ہر چیز اپنے اپنے دائرہ کار میں ممل کر رے گی'۔ (انظیم الاسلام)

مختاجول كى مدد برمغفرت

حدیث شریف میں ہے قیامت کے روزلوگ شخت بھوک اور سخت پیاس میں ہونگے نظے کھڑے ہوں گے۔ پس جس شخص نے کسی کو کپڑ ا پہنا یا ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ لباس پہنا ئیں گے اور جس شخص نے کسی کو کھانا کھلا یا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کھانا کھلا ئیں گے اور جس شخص نے کسی کو پانی پلا یا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ بانی پلائیں گے اور جس شخص نے کسی کو پانی پلا یا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ بانی پلائیں گے اور جس نے اللہ کیلئے کوئی کام کیا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ عنی کردیں گے اور جس شخص نے کسی کو اللہ کسلئے معاف کیا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ معاف کردیں گے۔ (ابن ابی الدنیا)

# زوجین کاایک ہی جگہ منہ لگا کریانی پینا

حفرت شریح ہانی نے حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیا وہ حالت حیض میں اللہ عنہا سے پوچھا کیا وہ حالت حیض میں السینے شوہر (حضورا کرم صلی اللہ علیہ وہلم) کے ساتھ کھانا کھاتی تھیں؟ انہوں نے فرمایا: ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم مجھے اپنے ساتھ کھانے کیلئے بلاتے تھے اور میں حالت حیض میں ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ کھانا کھاتی تھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت والی ہڈی لیتے اوراسے اپنے منہ کولگاتے پھر میں لیتی اوراسے چوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہڈی کو وہیں منہ لگاتے جہاں میں نے لگایا ہوتا' اور آپ پانی طلب فرماتے تو آپ پانی کو منہ لگاتے 'آپ کے پینے سے بل میں اے لیتی اور پی کررکھ دیتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وابوداؤد) (اس برتن کو) اپھاتے اور وہیں سے پانی پینے جہاں سے میں نے منہ لگایہ وتا۔ (مسلم وابوداؤد)

چیزوں کی کامیا بی عارضی ہے

چیزوں سے کامیابی ایک مرتبہ دیتے ہیں۔ عملوں سے کامیابی ہمیشہ دیتے رہتے ہیں۔
روفی کھائی ایک مرتبہ پید بھر گیا۔ دوااستعال کی تندرست ہوگئے۔ پہلی دفعہ اب دوبارہ دوا
لیتے ہو پھر پیسے لاؤ۔ دنیا کی چیزوں میں کامیابی ایک دفعہ لتی ہے۔ عملوں پر کامیابی ہمیشہ ملتی
رہتی ہے۔ دنیا میں ہی لوگ کہیں گے اس کا باپ اس کا دادا اچھے عمل کیا کرتا تھا۔ قبر میں
جائیں گے تو یہ کہیں گے بیٹھی نیندسلا دو۔ یہ حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم والے عمل کر کے آر ہا
ہے۔ حشر میں موض کوثر پر حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم یانی بلائیں گے۔ پھر بھی پیاس نہیں
ہے۔ حشر میں موض کوثر پر حضرت محملی اللہ علیہ وسلم یانی بلائیں گے۔ پھر بھی پیاس نہیں
وقافو قاحوریں دی جاتی رہیں گی۔ اور اان نعتوں میں مزیدا ضافہ ہوتا رہے گا۔ دوبارہ بھی
کریں گے وہ ایک ہی دفعہ کریں گے۔ روئی سے ایک دفعہ ہی پیٹ بھرے گا۔ دوبارہ بھی
نہیں۔ ای روئی سے بھرے گا۔ اللہ جتنا نواز تے ہیں اتنا کوئی نہیں نواز تا۔ ایک ایک عمل پر
ہزاروں ہزاروں مرتبے دیں گے۔ مکان کپڑے روئی نہ رہے کوئی پرواہ کی بات نہیں۔ جو

#### رحمت ومغفرت کے بہانے

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: رحم کرؤتم پررحم کیا جائیگا' معاف کرؤتم کو بخش دیا جائیگا۔ (احمہ)

حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مغفرت کے اسباب میں سے اپنے بھائی مسلمان کوسر ورا درمسرت پہنچانا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مغفرت کے اسباب میں سے سلام کرنا اور اچھا کلام کرنا ہے۔ (طبرانی)

حضوراکرم سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جسکوالله کے راستے میں سرمیں در دہوااور اس نے اللہ سے اچھا گمان رکھا تو اُس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ (طبرانی) حضور سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: دومسلمان جب ملاقات کے وقت مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ (ابوداؤد) کا رویا رکے دوران مغفرت

آ بخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جو بندہ دستکاری سے شام کوتھک جائے تو اسے بخش دیا جائے گا۔ (طبرانی)

حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: دو مخض بازار میں تھے اور ایک نے دوسرے سے کہا: آؤ! لوگوں کی اس غفلت کے وقت میں ہم اللہ سے استغفار کریں انہوں نے کہا: ان میں سے ایک کا انتقال ہوگیا۔ تو خواب میں بیمر نے والا اس زندہ کو ملا تو اس مرنے والے نے کہا کہ: محقے معلوم بھی ہے کہ جس شام کے وقت ہم دونوں بازار میں تھے اس روز اللہ تعالی نے ہم کو بخش دیا تھا۔ (ابن ابی الدنیا)

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جو مخص معاملہ کرنے میں نرم سہولت دینے والا ا قریب کر نیوالا ہواس پردوزخ کی آگ حرام ہے (عالم)

رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا : جس شخص نے بھے میں اقالہ کیا (بعنی بیچی ہوئی چیز واپس لے لی) تو اللہ تعالی بروز قیامت اس کی لغزشیں معاف فر مائیں گے۔ (ابوداؤد) پاس بیٹھنے والے کا اکرام

حفرت کثیر بن مرہ کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن معجد میں گیا تو میں نے ویکھا کہ حضرت عوف بن مالک انجعی رضی اللہ عنہ ایک حلقہ میں پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں جب انہوں نے مجھے دیکھا تو اپنے پاؤل سمیٹ لئے اور فرمایا تم جانتے ہو کہ میں نے کس وجہ سے انہوں نے مجھے دیکھا تو اپنے پاؤل پھیلا رکھے تھے؟ اس لئے پھیلائے تھے تا کہ کوئی نیک آ دمی یہاں آ کر بیٹھ جائے ۔ حضرت مجمد بن عبادہ بن جعفر کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے رزویک لوگوں میں سے سب سے زیادہ قابل احترام میرے پاس بیٹھنے والا ہے۔ (حیاۃ الصحاب)

بيشارا جروثواب

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں پر حد درجہ فیق ومہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو مخص اپنی بیوی کی بدخلقی پر صبر کرے اسے حصرت ابوب علیہ السلام کو ان کی بیاری ومصیبت پر ملنے والے اجر کے بقدر تو اب ملے گا اور جوعورت اپنے خاوند کی بدخلقی پر صابرہ رہے جق تعالی شانہ اسے حضرت آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھیں ان کے اجرو تو اب کے بقدراجر عطافر ما کیں گے۔ (الکیائر للہ جی)

عورت کی اصلاح کا آسان طریقه

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا عور تیں بھی کامل ہو سکتی ہیں؟ اس کا جواب ہیہ کہ ہاں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ورتیں بھی کامل ہو سکتی ہیں کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مردول کوصادقین فرمایا ہے اسی طرح عورتوں کوصادقات فرمایا ہے چنانچے سورہ احزاب کی ایک آیت ان المسلمین والمسلمات الآیة ہیں بھی والصادقین والصادقات (سپچ مرداور تجی عورتیں) آیا ہے اور عورتوں کے بھی کامل ہونے کا جُوت ملتا ہے۔ اور واقعی عورتوں کی اصلاح کا سب سے اچھا طریقہ بھی ہے کہ جوعورتیں کامل ہوں بیان کی صحبت ہیں رہیں۔ مگرافسوں ہے کہ ہماری عورتوں کے طبقہ ہیں آج کل کامل بہت کم ہیں (اصلاح خواتین) خواتین بررگان دین کی متنددینی کتب کا مطالعہ کر کے اپنی زندگی کو با کمال بناسکتی خواتین سے المحدلات اللہ موضوع پر کیٹر تعداد میں موجود ہیں جوآپ گھر بیٹھے بیں۔ المحدلات اللہ کار بیچون مقوا کتی ہیں۔ (اصلاح خواتین) بذر لید فون منگوا کئی ہیں۔ (اصلاح خواتین)

#### نظر بدكاعلاج

نظرکا لگ جاناحق ہے۔ نظرلگ جاتی ہے۔ دیکھنے! سانپ کی ایک قتم ہے اسے افعیٰ کہا جاتا ہے وہ سانپ اگر کسی طرف دیکھ لے اتواس کے دیکھنے ہی سے نظر جاتی رہتی ہے اور حاملہ کی طرف نظر کر ہے واس کا حمل گر جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نظر میں بھی اثر ات ہوتے ہیں۔ حاسد کی نظر میں بھی اثر ہوتا ہے جب وہ کی اچھی چیز کو دیکھتا ہے تواس کی اندرونی تا ٹیرنظر کے ساتھ ملتی ہے اور اسے مریض کر ڈالتی ہے اور اس تا ٹیرکیلئے دیکھنا بھی شرط نہیں ہے۔ نابینا کے آگے کسی چیز کی تعریف کی جائے تواس کے قس کا اثر پڑتا اور فساد ہوجاتا ہے اور نظر لگانے والاعموماً آگے کسی چیز کی تعریف کی جائے تواس کے قس کا اثر پڑتا اور فساد ہوجاتا ہے اور نظر لگانے والاعموماً حاسد ہی ہوتا ہے۔ بین گرگھ کے جا ساد ہی ہوتا ہے۔ بین گرگھ کے دیکھتا اور دوسرے پر جا لگتا ہے۔ ہاں! اگر محسود ہتھیا رہند ہے اس میں تو کل وتو حیر عالب ہے تو نظر خطا کر جاتی ہے بلکہ ذیادہ تو ی ہتھیا ر والا ہوتو وہ نظر خودا ہی حاسد کو گئی گئی ہے۔ (اہنا میان سال)

این تکلیف ظاہر نہ کرنے پر بخشش کا وعدہ

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی جانی یا مالی مصیبت میں مبتلا ہواوروہ کسی ہے اس کا اظہار نہ کرے اور نہ لوگوں سے شکوہ شکایت کرے تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے کہ وہ اس کو بخش دیں گے۔ (مجم الاوسط للطمرانی)

جس نے نئین کا مول کی حفاظت کی وہ خدا کا پکا دوست تین کاموں کی جس نے حفاظت کی وہ خدا کا پکا دوست ہے اور جس نے ان کوضائع کر دیا وہ یقیناً خدا کا دشمن ہے۔(۱) نماز۔(۲) رمضان المبارک کے روزے۔ (۳) ۔ جنابت کا قسل ۔ (مبراج المبحرج ۲ ص۱۲۷)

#### سورہ فاتحہ میں ہر بیاری کاعلاج

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه صحابه کی ایک جماعت کے ساتھ رسول الله صلی الله عليه وسلم كے حكم ير جهاد ميں گئے ہوئے تھے، دوران سفران كا گذرايك عرب قبيله ير ہوا جن سے انہوں نے عرب روایات کے مطابق اپنی مہمان نوازی کی درخواست کی کیکن انہوں نے کسی وجہ سے اٹکار کر دیا ، اس ووران اس قبیلہ کے سر دار کو بچھونے ڈس دیا جس سے وہ بیمار ہو گیااس براس قبیلہ کے لوگوں نے صحابہ کی اس جماعت سے دریافت کیا کہتم میں کوئی ایسا مخص ہے جوان کاعلاج کرے اور کھے پڑھ کران پردم کرے،اس برصحابہ نے فرمایا کہاس کا علاج توہم جانے ہیں لیکن چونکہ آپ نے ہاری مہمان نوازی سے انکار کیا ہے اس کیے جب تک آپ ہمیں کچھ معاوضہ کا وعدہ نہ کریں ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے بالآخروہ لوگ اس سردار کے علاج کے عوض ان کو تین بکریاں دینے پرراضی ہو گئے ،حضرت ابوسعید خدری نے سات مرتبہ صرف سورہ فاتحہ پڑھ کراس سردار پر دم کیا اور وہ مجف شفایاب ہو گیا، اس واقعدى اطلاع حضور عليه السلام كوموئى توآب في ماياتم في جوكيا احجما كيا، (الى واؤد) ایک روایت میں آیا ہے کہ جو محص سونے کا ارادہ سے لیٹے اور سورۃ فاتحہ اورقل ہواللہ احد پڑھ کرا ہے اُوپردم کرلے موت کے سواہر بلاسے امن یاوے۔ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ فاتحد ثواب میں دو تہائی قرآن کے برابر ہے۔ایک روایت میں آیا ہے کہ عرش کے خاص خزانہ ہے جھے کو حارچیزیں ملی ہیں کہ اور کوئی چیز اس خزانہ سے کسی کونہیں ملی۔ا۔ سوره فاتحد٢- آية الكرى ٢- بقره كى آخرى آيات ٢- سوره كوثر ايك روايت مين آيا ہے کہ اہلیس کواپنے اوپر نوحہ اور زاری اور سرپر خاک ڈالنے کی چار مرتبہ نوبت آئی۔اوّل جبکہ اس پرلعنت ہوئی' دوسرے جبکہ اس کوآسان سے زمین پرڈالا گیا۔ تیسرے جبکہ حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كونتوت ملى \_ چوشے جبكه سوره فاتحه نازل موئی \_ (تحفه حفاظ) حضورصلی الله علیه وسلم کی بردیاری

روس کی مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کسی آ دمی کواتنی ایذ انہیں دی گئی جتنی ایذ ا مجھے دی گئی ہے۔ (رواہ ابوقیم فی الحلیہ )

# اتحادوا تفاق كيوجه يركتبليغ كي مذمت

آئ کل ایسے بھی مسلمان ہیں جوہلیغ کے کام میں روڑے اٹکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام چھوڑ دو، اس سے ہندو مسلم اتحاد میں فرق آتا ہے۔ اِنّا لللهِ وَ اِنّا اِلَیْهِ وَ اَجِعُونَ. ان کے یہاں اب بھی ہندوں سے اتحاد باقی ہے، گرمزہ یہ ہے کہ اتحاد تو جانبین سے ہوتا ہے گران کا اتحاد ایک طرفی ہے کہ ہندوتو ان کی ذرا بھی رعایت نہیں کرتے۔ جہاں ان کوموقع ملتا ہے مسلمانوں کومر تدکر لیعتے ہیں، آبروریزی، مال وجان کے در پے ہوجاتے ہیں، گران حضرات کا اتحاد اب بھی باقی ہے، بھلا ان سے کوئی پوچھے کہ مسلمانوں کو جب ہندومر تد بنارہ ہیں تو کیا مسلمانوں کو جب ہندومر تد بنارہ ہیں تو کیا مسلمانوں کومر تد ہونے دیا جائے ان کوسنجا لئے کی کوشش نہ کی جائے؟ اگر ان کی بہی کرائے دیا جو اسے اتحاد پر لعنت کرائے ہوگا کہ بیا ہوا کہ چا ہے ایمان جا تا رہے گراتحاد نہ جائے تو ایسے اتحاد پر لعنت کرائے ہوگا کی بیرائے ہو ہو خود تبلیغ نہ کریں، مگر جولوگ یہ کام کرنا چا ہتے ہیں، ان کو یہ س لئے رو کتے ہیں، مسلمانوں کو اللہ کے نام کریں، مگر جولوگ یہ کام کرنا چا ہتے ہیں، ان کو یہ س لئے رو کتے ہیں، مسلمانوں کو اللہ کام

تورات کی جارسطریں

حضرت وہب ہن مدبہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں چارسطریں مسلسل دیکھیں۔
پہلی سطر کا مضمون ہے کہ جو محض اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتا ہے اور پھر بھی ہی گمان رکھے کہ اس کی
بخشش نہیں ہوئی تو وہ محض اللہ تعالیٰ کی آیت کے ساتھ نداق کرنے والوں میں سے ہے۔ دوسر کی
سطر کا ترجمہ ہیہ ہے کہ جو محض اپنے او پرآنے والی مصیبت کی شکایت کرتا ہے وہ اپنے رب کا شکوہ
کرتا ہے۔ تیسر کی سطر کا حاصل ہیہ ہے جو محض کسی شے کے فوت ہونے پڑم کھا تا ہے۔ وہ اپنے
رب کی تقدیر پرخفا ہوتا ہے۔ چوتھی سطر میں ہے کہ جو محض کسی غنی کے سامنے تواضع دکھا تا ہے۔
تواس کے دین کے دو تہائی حصے جاتے رہتے ہیں۔ یعنی اس کا یقین ناقص ہوجا تا ہے۔

تین چیزیں (اللہ تعالیٰ کو) بندوں کی محبوب ہیں

(۱) ـ طافت خرج كرنا (الله كى راه ميں خواه مال ہويا جان)

(۲) \_ندامت کے وقت رونا (گناہ پر) \_ (۳) \_ فاقہ پرصبر کرنا \_

# مسلمان کی خاطراینی جگہ سے سرکنا

حضرت واثله بن خطاب قریشی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی مجد میں داخل ہوا حضور صلی الله علیہ وسلم السیلے ہیں ہے ہوئے تھے آ ب اس کی وجہ سے اپنی جگہ سے ذراسرک گئے کسی نے عرض کیا یارسول الله! جگہ تو بہت ہے (پھر آ پ کیوں اپنی جگہ سے سرے؟) حضور صلی الله علیہ وسلم نے اس کوفر مایا یہ بھی موسن کا حق ہے کہ جب اس کا بھائی اسے دیکھے تو اپنی جگہ سے اس کی خاطر سرک جائے۔ (افرج الیم بقی)

ہمیشہ باوضور ہنے کی برکت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکٹر سنتیں ایسی ہیں کہ ہمارے کمزور ایمان کود کیھتے ہوئے ان پر عمل کے اثرات اللہ تعالی دنیا ہی ہیں دکھاتے ہیں اور اس کا مزہ اور اثر جیتے جی ہی ہمیں محسوس ہوتا ہے، اسی میں سے ایک سنت ہمیشہ باوضور ہے گی بھی ہے، وضو کے ساتھ اور وضو کے بغیر کیے جانے والے کسی بھی کام کے درمیان فرق کو ہرکت کے اعتبار ہے ہم خود محسوس کر سکتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ وضو صرف نمازوں کی اوائیگی اور قرآن شریف کوچھوٹے اور اس کی تلاوت کے لئے ہے جبکہ ایسا نہیں ہے، ہراچھا کام باوضو کرنا چاہیے اور دن بھر ہر مسلمان کو باوضور ہے کی کوشش کرنا چاہیے، اس وضو کی یا بندی نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچایا اس کے تعلق صرف ایک واقعہ سنے۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے مجبوب حضرت بلال جبتی سے پوچھا کہ اے بلال:۔ بتاؤ توسہی آخرتم کیا عمل کرتے ہو کہ میں نے تم کو جنت میں اپنے سے آگے چلتے ویکھا، سیدنا بلال نے جواب دیا کہ حضور:۔ میں ہمیشہ باوضور ہتا ہوں اور ہر اذان کے بعد دورکعت ضرور پڑھتا ہوں۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ہی دونوں خوبیوں کی وجہ سے، نیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو محض باوضور ہے کے باوجود وضو کرتا ہے اس کے لئے دس نیز آپ راحیا قالحیوان)

#### امت محدیہ سے محرومی

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: جو آ دمی چھوٹوں پررتم نہیں کرتا اور بروں کا حق نہیں پہچا نتا وہ ہماری امت میں نہیں ۔ (رواہ ابخاری فی الادب) تبليغ كے مخالفين ومعترضين ہے چند ہاتيں

تمام تدبیروں میں سب سے زیادہ سخت ضرورت باہمی اتفاق کی ہے۔

مگرافسوں ہے کہ مسلمانوں میں جہالت کے ساتھ نا اتفاقی بے حد درجہ کی ہے اس

حسداورناا تفاقی کی بدولت اپناآپنقصان کئے لیتے ہیں۔

غضب توبیہ ہور ہاہے کہ بعض مبلغین دوسری جماعت کے مبلغین کی مذمت کر کے ان نا واقف بے خبر نومسلموں کوان کی امتاع کرنے سے روکتے ہیں۔

بھائی!ال وقت تواسلام کی مشترک تعلیم ضروری ہے عقائد وفروع کا اختلاف پھر دیکھا جائے گا، یا اسلام کی بھی دومیشیتیں بنالیں۔ایک بیر کہ میں سکھاؤں اس حیثیت سے اسلام برق ہے۔اور ایک بیر کہ تو سکھائے اس حیثیت سے برق نہیں۔اگر بیہ ہے تو خیرتم ہی اسلام سکھاؤ لیکن اگر خود ہمت نہ ہو، تو دوسروں کو سکھلانے دو، بیر کیا خرافات ہے کہ نہ خود سکھاؤاور نہ کسی اور کو سکھانے دو؟

ہماری حالت بیہ ہے کہ نہ خود کام کریں اور نہ کسی کام کرنے والے کوکرنے ویں، (اور کام کرنے والی کوکرنے ویں، (اور کام کرنے والوں میں) عیب نکالتے ہیں کہ بیتو بد مذہب ہیں بدعقیدہ ہیں اگراس نے کسی کومسلمان بنالیا، وہ ایسا ہی ہوگا جیسا ہیہ ہے پھر ایسامسلمان بنانے سے کیا فائدہ۔
ارے بھائی!مسلمان تو بنالینے دو، پھرتم جاکرا پنے عقائد سکھلا دینا۔

بهرحال اتفاق کے ساتھ دعوت الی الاسلام کا کام کرنا نہایت اہم اور ضروری ہے۔ (الدعوت الی اللہ ۱۲) حصول مقاصد کا مجرب نسخہ

رسول الدهملى الدعليه وسلم نعوف بن ما لك كومصيبت سے نجات اور حصول مقاصد كے لئے يتلقين فرمائى كه كثرت كساتھ لاحول و لاقوة الا بالله پڑھاكريں۔
حضرت مجددالف ثائى نے فرمایا كه دين اور د نيوى برقتم كے مصائب اور مصرتوں سے مجتے اور منافع ومقاصد كو حاصل كرنے كيلئے اس كلمه كى كثرت بہت مجرب عمل ہے اور اس كثرت كى مقدار حضرت مجدد نے يہ بتلائى ہے كه روزانه پانچ سومرتبه يه كلمه لاحول كثرت كى مقدار حضرت مجدد نے يہ بتلائى ہے كه روزانه پانچ سومرتبه يه كلمه لاحول ولاقوة الا بالله پڑھاكر ہے۔ اور سوسومرتبه درود شريف اس كاول وآخريس پڑھكرا بي مقصد

کے لئے وعاکیا کرے۔(معارف القرآن)

پہلیوں میں کسی قتم کا درد ہوجائے اسے عموماً پہلی چلنا کہتے ہیں۔علامات۔ بخار کھانی درڈ سانس رک رک کے آنایاسانس چھولنا اس میں نبض منشاری ہوتی ہے۔
علاج۔قسط بحری جسے عود ہندی کہتے ہیں خوب باریک کوٹ لیس اور گرزیتون کے تیل میں ملالیس اور درد کی جگہلیس یا چٹا کیں ایخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ذات البحب کا علاج قسط بحری اورزیتون سے کرو (تر ندی)

جدید تهذیب کی ہر چیزالٹی

حکیم الاسلام حفزت قاری محمطیب رحمدالله فرمایا کرتے سے کہ آج کی تہذیب میں ہر چیز اللہ ہوگئے ہے بہاں تک کہ پہلے چراغ تلے اندھیرا ہوتا تھا اب بلب کے اوپراندھیرا ہوتا ہے اور ہر چیز اس درجہ اللی ہوگئ ہے کہ گھر کا کام کائ آگر چہ شرعاً عورت کے ذمے واجب نہ ہولیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کا سارا کام خودا پنے ہاتھ سے کیا کرتی تھیں اور دوسری طرف عورت کوشو ہرکی اطاعت کا بھی تھم دیا گیا ہے کہ ان کی اطاعت کر واب آگرا یک عورت گھر کا کام کائ کرتی ہو اور الطاعت کا بھی تھم دیا گیا ہے کہ ان کی اطاعت کر واب آگرا یک عورت گھر کا کام کائ کرتی ہو اور اپنے شوہراور بچوں کیلئے کھا تا پکاتی ہو اس پراس کیلئے قدم قدم پراعلیٰ ترین اجروثو اب کھا جا تا ہے۔ اگر وہی عورت ہوئی میں ویٹرس بنی ہوئی ہو اور دن رات لوگوں کی خدمت انجام دے رہی نشانہ بنانے کیلئے کسی دفتر کا یا دکان پرامت محمد یہ کی خوبصورت بٹی کا چنا و کر کے بٹھایا جاتے اور ہر نشانہ بنانے کیلئے کسی دفتر کا یا دکان پرامت محمد یہ کی خوبصورت بٹی کا چنا و کر کے بٹھایا جاتے اور ہر شوہرا پنے بچوں اور ماں باپ کیلئے کام کر بے تو آزادی اور اس کاحق ہے اور اگر یہی عورت گھر میں رہ کر اپنے کام کر بے تو اس کی مثنا کی از دوا جی زندگی مضاور علیہ السلام کی مثنا کی از دوا جی زندگی

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں پانی ہیتی پھر برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ منہ رکھتے جہاں میں نے منہ لگایا ہوتا 'پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوش فرماتے اور میں گوشت والی ہڑی چباتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھا ویتی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں منہ لگاتے جہاں میرا منہ لگا ہوتا حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی۔ (مسلم)

# حضرت خضرعليه السلام كى سكھائى ہوئى دعا

ابوبکربن ابی الدنیاکی کتاب "الهواتف" میں فدکور ہے کہ حضرت علی سے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو بید عاسکھائی اور فرمایا کہ اس دعاکا اجر عظیم ہے اور جو محض ہر نماز کے بعداس کو پڑھے اس پر رحمت خداوندی نازل ہوتی ہے۔ دعا یہ ہے:۔ "یامن لایشغله سمع عن سمع ویامن لا تعظله المسائل ویامن لایبر مه الحاح الملحین اذقنی ہود عفوک و حلاوة رحمتک"

# جنگ بدر میں حضرت ابن مسعود یک کا بوجہل کا سرقلم کرنا

اس جنگ میں دیگرمہاجرین کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی شریک تھےوہ ملکے تھلکے اور دیلے بدن کے تھے۔ گوشت کم تھالیکن بلاکی چستی اور پھرتی تھی۔ ابھی یہاں دکھائی دیتے توابھی وہال نظرا تے۔ یہاں میدان جنگ میں بھی قریش کے ساتھ ان کا وہی طریقہ تھاجو مكه ميں تھا۔جبکه مسلمان ایک دؤرا ہتلا ہے گذرر ہے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی یہاں حملہ كرتے بھى وہاں ہلہ بولتے۔ بورے ميدان جنگ ميں ايك جگه سے دوسرى جگہ چيتے كى طرح اڑتے پھرتے تھے۔وہ ای طرح میدان کارزارگرم کررہے تھے کہ انہوں نے فرزندان عفراء کو دیکھا کہان دونوں نے ابوجہل کو مارگرایا ہے اور بری طرح تہدینے کر دیا ہے۔ ابن مسعود رضی الله عنہما جلدی ہے اس کے پاس مہنچے دیکھا ابھی اس میں اتنی جان باقی تھی کہ دیکھ سکے ہن سکے اور بمشكل بول سكے۔ابن مسعودرضي الله عندليك كراس كے سينے پرچڑھ بيٹے بولے 'ہاں اوخداكے وممن! آخر خدانے تحقیے ذلیل کر دیانا!" ابوجہل مریل آواز سے رک رک کر بولا۔" اوہوا تم ہو گڈریے!تم تو بڑی مشکل جگہ چڑھآئے ہؤ' ابن مسعود رضی اللّٰدعنہ نے کہا'' ہاں!اب ذرا دنیا کے عذاب کا مزہ چکھ لے آخرت کا عذاب تواس ہے بھی زیادہ سخت اور عبر تناک ہے" پھراس کا سرقلم كرديا اوردوڑتے بھا گتے نبی صلی اللہ عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور ابوجہل كے آل ك خبردى - نبي صلى الله عليه وسلم نے باآ واز بلند فرمایا: الله ُ الَّذِي لَا إِلَّهَ عَيْدُهُ ابن مسعودٌ ن بهى زورت يكارا اللهُ اللَّذِي لَا إِلَّهَ عَيْرُه! (تحذيفاظ)

#### غصه يرصبر

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو آ دمی غصے کو پی جاتا ہے اور غصہ کرنے پر قا در بھی ہوتا ہے خدا اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ (سنن ابی داؤد) تنین شخص قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر

تین شخص قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر ہوں گےان کوکوئی گھبراہٹ نہ ہوگی جبکہ لوگ قیامت کی ہولنا ک گھبراہٹ میں ہوں گے۔

(۱)۔وہ آ دمی جس نے قرآن سیکھااوراس پڑمل کیااللہ تعالیٰ کی رضااور جنت جاہتے ہوئے۔ (۲)۔وہ آ دمی جس نے ہردن ورات میں پانچ مرتبہ نماز کے لئے بلایا۔ (یعنی اذان دی) اللہ تعالیٰ کی رضااور جنت جاہتے ہوئے۔

(س)۔وہ غلام جس کودنیا کی غلامی نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ندوکا۔ (رواہ الکیر یر خیب ور میب) جنات کو جلائے کا شرعی تھم

سوال: اگرکسی بچه یاعورت پرجن کاشبه ہوتا ہے تو عاملین جنات کوجلادیتے ہیں۔ آیا جنات کوجلا کر مارڈ الناجائز ہے یا ناجائز؟

جواب: اگر کی تدبیر سے پیچھانہ چھوڑ ہے تو درست ہے۔اور بہتر بیہ ہے کہ اس تعویذ میں بیرعبارت لکھ دے کہ اگر نہ جائے تو جل جائے (بعنی جلانے سے پہلے اس کوآگاہ کردے کہ اگرتم نہ جاؤگے تو میں جلا دوں گا۔ پھر بھی اگر کئی بار کہنے کے بعد نہ جائے تو جلانے کی اجازت ہے۔(امدادالنتاوی)

## حضرت سيدناعلى رضى الله عنه فرمايا كرتے تھے

"اَعُوُ ذُہِکَ مِنَ الْسَبِّنِ وَالْقَیْدِ وَالسَّوْطِ" (اے اللَّهَ وَ هَرُکِ الشَّقَآءِ وَهَمَاتَةِ الاَعُدَاءِ وَاعُو دُبِکَ مِنَ السِّبِّنِ وَالْقَیْدِ وَالسَّوْطِ" (اے اللہ!) بلا ومصیبت کی تخی کے اور بعضی کے پکڑ لینے سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے تیری پناہ چا ہتا ہوں اور جیل بیڑی اور کوڑے سے تیری پناہ چا ہتا ہوں اور جیل بیڑی اور کوڑے سے تیری پناہ چا ہتا ہوں "۔ (ازافادات: حضرت جی مولانا محمد یوسف کا محلویؓ)

#### ایمان کا آخری درجه

حضرت ابوسعیدخدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جوکوئی تم میں سے کوئی بری اور خلاف شرع بات و کیجے تو لازم ہے کہ اگر طافت رکھتا ہوتو اپنے ہاتھ سے (بعنی زور اور قوت سے) اس کو بدلنے کی (بعنی درست کرنے کی کوشش کرے) اور اگر اس کی طافت نہ رکھتا ہوتو پھر اپنی زبان ہی سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے اور اگر اس کی بھی طافت نہ رکھتا ہوتو اپنے دل ہی میں براسمجھے اور یہ ایمان کاضعیف ترین ورجہ ہے۔ (مسلم)

ایک بزرگ کا فرمان

ماں باپ کی خدمت ایسے کر وجیسے انہوں نے تمہاری بچپن میں خدمت کی ، جب تم دودھ نہیں مانگ سکتے تھے وہ خود بخو دتمہارا مکمل خیال رکھتے تھے۔ای طرح تمہیں بھی چاہیے کہ انکی خدمت ایسے کروکہ ان کوکسی چیز کا مطالبہ نہ کرنا پڑے۔ تب بات بے گی۔

ڈاڑھاور ہرفتم کے درد کیلئے

ایک شختی پرریت پھیلا کراب ج دہ وز لکھے پھر پہلے حرف پر کیل رکھ کرایک بار فاتحہ پڑھے۔ پھر دوسری پردوبارہ۔ای طرح بڑھا تاجائے۔درد جا تار ہیگا اور جتنے درد ہیں سب کیلئے مفید ہے۔

مصيبت کی گھڑياں

حفرت حسن بقری رحماللہ فرماتے ہیں کہ صیبت کی گھڑیاں معصیت کی گھڑیوں کا کفارہ ہوجاتی ہیں۔ حاکم کو مطیع کرنے کیلئے

الف یا سین میم ان چارحروف کواپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ کر حاکم کوسلام کرےاور فوراً مٹھی بند کرنے حاکم مطبع ہوجائے گا۔''۔ (بیاض اشرفی) تقدیم میں معلق میں م

تین چیزیں مجھے(حضرت علی رضی اللہ عنہ)محبوب ہیں (۱) مہمان کی خدمت۔(۲) گرمی کاروزہ۔(۳) ۔ دشمن پرتلوار۔

## عورت کی ذمہداری کیاہے؟

حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت کے ذمے دنیا کے کسی فرد کی خدمت واجب نہیں۔ نداس کے ذمے داری ہے اور نداس کے کا ندھوں پرکسی کی ذمہ داری کا بوجھ ہے تم ہر بوجھ اور ہر ذمہ داری سے آزاد ہو لیکن صرف ایک بات ہے کہ تم اپنے گھر میں قرار سے رہواور شوہر کی اطاعت کر واور اپنے بچوں کی تربیت کرویے تمہارا فریضہ ہے اور اس کے ذریعہ تم قوم کی تغییر کر رہی ہواور اس کی معمار بن رہی ہو۔ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے مہیں عزت کا بیمقام دیا تھا اب تم میں سے جو چا ہے اس عزت کے مقام کو اختیار کرے اور جو چا ہے ذات کے مقام کو اختیار کرے واسی معاشرہ میں آنکھوں سے نظر آر ہا ہے۔

إس عورت سيسبق سيهي

کیم الامت حضرت تھانویؒ فرمایا کرتے تھے کہ ایک نادان اور غیر تعلیم یا فتہ لڑکی سے سبق سیکھ لوکہ صرف دو بول پڑھ کر جب ایک شوہر سے تعلق قائم ہوگیا۔ ایک نے کہا میں نے نکاح کیا اور دوسرے نے کہا کہ میں نے قبول کرلیا۔ اس لڑکی نے اس دو بول کی الیم لاج رکھی کہ مال کواس نے چھوڑا۔ باپ کواس نے چھوڑا۔ دراس کے چھوڑا اور ایک شوہر کی ہوگئی۔ اور اس کے یاس آ کرمقید ہوگئی۔ تواس نادان لڑکی نے اتنی لاج رکھی اور اتنی وفاداری کی۔

تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک نا دان لڑکی تو اس دو بول کا اتنا بھرم رکھتی ہے کہ سب کو چھوڑ کرایک ہوگئی کیکن تم سے رنہیں ہوسکا کہتم بیدو بول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کراس اللہ کے ہوجاو جس کیلئے بیدو بول پڑھے تھے۔تم سے تو وہ نا دان لڑکی اچھی کہ بیہ بول پڑھ راتن لاج رکھتی ہے۔تم سے تانی لاج رکھتی ہے۔تم سے اتنی لاج بھی نہیں رکھی جاسکتی کہ اللہ کے ہوجاؤ۔

اس نے تہ ہاری خاطر کتنی بڑی قربانی دی۔ اگر بالفرض معاملہ برعکس ہوتا اور تم سے بہ ہہاجاتا کہ تہ ہاری شادی ہوگی کی کہ تہ ہوں گے۔ تو کہ تہ ہاری شادی ہوگی کی کہ تہ ہوں گے۔ تو بہارے لئے کتنا مشکل کام ہوتا۔ ایک اجنبی ماحول اجنبی گھر اجنبی آدی کے ساتھ زندگی بھر نباہ کی ہے وہ عورت مقید ہوگئی۔ بس ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق عورت کی اس قربانی کا لحاظ کر کے اس کے ساتھ اجھے سے اچھا برتا و کرنا جا ہے۔

#### مباحظے ہے پرہیز

ہمارے حضرت جاجی صاحب رحمہ اللہ کے زمانے میں مدرسہ دارالعلوم میں ایک سوال آیا وہ حضرت نے میرے یہاں نام کھیں سپر دفر مایا کہ اس کا جواب کھ دوتو میں نے جواب کھ دیا مگر وہاں سے اس پر پھر پچھا شکال کھا ہوا آیا میں نے پیش کیا تو فر مایا کہ لکھ دو حواب کھ دیا گرآپ کو جواب کہ ہم مرغان جنگی نہیں ہے ہمارااحسان تھا کہ وقت نکال کر جواب لکھ دیا اگر آپ کو جواب سے شفانہیں ہوئی تو اور کسی سے تحقیق کر لومیں نے عرض کیا کہ حضرت جواب تو ہونا چاہئے فرمایا نہیں جی۔ چنا نچے اسی پڑمل کیا گیا اور بعد میں اسی کامصلحت ہونا معلوم ہواغرض ہم کو بچپن سے یہی تعلیم کی گئی ہے اور یہی پہندہ مگر افسوں ہے آج کل تو یہ بات خواص میں بھی نہیں دیکھی جاتی الا ماشاء اللہ اور وہ بھی محض اس خیال سے کہ لوگ جھیں گے کہ انہیں پچھ نہیں دیکھی جاتی الا ماشاء اللہ اور وہ بھی محض اس خیال سے کہ لوگ جھیں گے کہ انہیں پچھ آتا جا تانہیں کیا وابیات خیال ہے علماء کوتو ایسے لغو خیال سے بچنا جائے۔

مدارس كانصب العين

فرمایا: ''دین درس گاہوں کا نصب العین اس دین تعلیم سے ندروئی ہے اور نہ کرس ہے بلکہ تہذیب نفس ہے کہ اس تعلیم سے ایسے لوگ پیدا ہوں جوانسانیت کے سیچ خدمت گزار ہوں اور عالم بشریت کی بہی خواہی میں اپنی جان مال اور آبروکی کوئی پرواہ نہ کر سے ظاہر کہ ہمیں ان افراد کی کامیا بی اور ناکا می اور ان اداروں کے کمال ونقصان کو اسی معیار اور نصب العین سے جانچنا ہوگا جس کو لے کریدادار سے کھڑ ہے ہوئے ہیں بلاشبہ وہ اس مقصد میں کامیاب ہیں۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم ان کو سرکاری معیار سے جانچیں اور پھران کی شقیص کریں۔'' (از کیم السلام)

# آ سان ترکیب

جس سے جتنا ہوسکے بس اللہ کا نام لے کر کام شروع کردے۔گاؤں والوں کوکلمہ پڑھانا۔ نماز سکھادینا توابیا کام ہے جو ہرمسلمان تھوڑی ہی لیافت کا بھی کرسکتا ہے۔ (التواسی بالحق ۱۲۳)

#### ہر بلاسے حفاظت

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شروع دن میں آیت الکری اور سورہ مومن کی پہلی تین آیتیں (حم سے الیه المصیر تک) پڑھ لے۔ وہ اس دن ہر برائی اور تکلیف ہے محفوظ رہے گا۔ (معارف الترآن)

#### مشوره كامقصد

مشورہ کا تھم محض اس لئے ہے کہ اس کی برکت سے حق واضح ہوجاتا ہے خواہ مشورہ وسینے والوں کی رایوں میں سے کسی آیک کاحق ہونا واضح ہوجائے یا سب رایوں کے سننے سے کوئی صورت ذہن میں آ جائے جوحق پر ہو۔

حق تعالیٰ کاارشادہے وَ شَاوِرُهُمُ فِی اُلاَمُو ِ حضورصلی الله علیہ وسلم کوصحابہ رضی الله عنهم سے مشورہ کرنے کا تھم ہے۔

اگر بڑا اپنے چھوٹے ہے مشورہ کیا کرے۔ان شاء اللہ غلطیوں ہے محفوظ رہے گا۔
اس امت کے چھوٹے بڑے سب کام کے ہیں۔ چھوٹے بڑوں کا انباع کریں۔اور
بڑے چھوٹوں سے مشورہ لیس۔اس رائے کا ماغذ (دلیل) حق تعالیٰ کا ارشاد و شاور ہم
فی الامر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ ہے۔مشورہ کا تھم ہے۔(انفاس عیس ااس اس اس کے لئے

سی مشکل کومل کرنے کیلئے اس آیت قرآن و تمت کلمة ربک صدقا وعدلا. لامبدل لکلماته کی تلاوت ایک مجرب نسخه ہے۔ (معارف القرآن) تین چیزول میں تاخیر نہ کرنے کا حکم

حضورصلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

(۱) \_ نماز جب اس کا وقت ہوجائے ۔ (۲) \_ جنازہ جب تیار ہوجائے۔

(m)\_بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑ کا خاوندمل جائے۔(فضائل اعال)

# ستكين مقدمه كيلي

فرمایا کہ علین مقدمہ میں جو پھنس گیا ہووہ مخص یَا حَلِیْمُ یَا عَلِیْمُ یَا عَلِیْمُ یَا عَظِیْمُ الله ایک ال کھا کیا ون ہزارصاف کپڑے بہن کرعطراگا کر پڑھے۔ایک جوڑا کپڑااس کیلئے الگ رکھے۔ بیک ارتصاف کپڑے بہن کرعطراگا کر پڑھے۔ایک جوڑا کپڑااس کیلئے الگ رکھے۔ بیمل برائے سنگین مقدمہ مجرب ہے (مردوعورت سب پڑھ سکتے ہیں جس وفت بھی پڑھنا چاہیں)۔ (مجرب ملیانہ)

# جادو كاحتمى علاج

قرآن پاک کی آخری دوسورتیں جنہیں معوذ تنین کہاجا تا ہے سحر کے علاج میں مغز کی حیثیت رکھتی ہیں ۔ یعنی سور و فلق اور سور و والناس۔

انہیں گیارہ مرتبہ ضبح شام پڑھنا چاہیے اور بچوں پر پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ یہ بے نظیرہ بے مثال عمل ہے۔ انہی آیات کے پڑھنے سے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کوسحر سے شفاء ملی ۔ بس ادھرادھرسر مارنے کے بجائے پوری توجهٔ محبت اور یقین سے انہیں پڑھا جائے اور پھراللہ تعالیٰ یرکامل بھروسہ رکھا جائے۔

عاملين كادعوى اورميرا تجربه

فرمایابہت سے تعویذ گنڈ ہے والے حاضرات کے ذریعہ معلومات حاصل کرنے کے قائل ہیں اور میرا تجربہ ہے کہ حاضرات محض خیالات کا تصرف ہے اگراس مجلس میں کوئی آ دمی یہ خیال جما کر بیٹھے کہ یہ پہنچہیں بالکل باطل (اور جھوٹ) ہے تو حاضرات کا ظہورا سے نہ ہوسکے ، گا۔ ہم نے خوداس کا تجربہ کیا ہے کہ جب تک بی خیال جمائے بیٹھے رہے حاضرات والے عاجز ہوگئے۔ پچھ بھی نظرنہ آیا۔ اور جب بی خیال ہٹالیا توسب پچھ نظر آنے گا۔ (عاس عیم الامت)

ہر قتم کی بیاری کیلئے

"لایستوی" اخیرتک بار،سورهٔ مزل ایک بار،سورهٔ فاتحدایک باراورسوره کافرون ایک باره بری باراورسوره کافرون ایک باره بری کے واسطے مجرب ہے، پڑھ کردم کرے بیانی وغیرہ میں دم کرکے بلائے۔

آگ سے قرآن کا محفوظ رہنا

ایک واقعہ ۱۹۲۵ء کا اخبارات میں شائع ہواتھا کہ جب ہندومسلم جنگ ہورہی تھی تو ہندووں کی بمباری سے پاکستان کا ایک ٹینک تباہ ہو گیا۔اگلے دن چندسکھ اسلامی کیمپ میں آئے اور کہارات جو ٹینک ہماری بمباری سے تباہ ہوا تھا اس کے آ دمی تو سب مرگئے مگر دوقر آ ن محفوظ رہ گئے وہ ہم لے کر آئے ہیں اور کہا کہ واقعی بیقر آ ن کا مجز ہے کہ ٹینک کی ہرچیز تو جل گئی مگر قر آ ن محفوظ رہا۔ (بیارہ ڈائجسٹ حسہ ۲۳۰۳)

# تلى بره جانا

يآيت بسم الله سميت لكور تلى كى جله باندهين - ذلك تَخفِيفٌ مِنْ رَّابُكُمْ وَرَحَمَةٌ.

وعوت وتبلیغ کا مقصد صرف عملی ترویج کے ذریعیہ سلمانوں میں دینی جذبہ پیدا کرنا، اور کامیا بی کاراستہ بتلانا ہے جومسلمانوں کیلئے تعلق مع اللہ میں منحصر ہے۔

اوراس کا طریقہ بیہ ہے کہ خدااوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرچھوٹے بڑے حکم کی پوری پابندی کی جائے، تاحدامکان کوئی بات خلاف شرع نہ ہونے پائے۔ یہی عبدیت کی روح اور مسلمان کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ (تجدید تعلیم تبلیغ ۱۹۸۳)

ہجوم وافکار کے وقت

مشائخ وعلماء نے حسبنا الله و نعم الو کیل پڑھنے کے فوائد میں لکھا ہے کہ اس آیت کوایک ہزار مرتبہ جذبہ ایمان واعتقاد کے ساتھ پڑ تھا جائے اور دعا ما نگی جائے۔ تو اللہ تعالی رذہیں فرما تا۔ جوم وافکار کے وقت حسبنا اللہ وقعم الوکیل کا پڑھنا مجرب ہے۔ (معارف القرآن) مجموک اور قیاس برقا ہو بیانے کیلئے

اگرکوئی شخص بھوک اور پیاس پرقابو پانا جا ہے تو "سورہ لایلاف قریش" پابندی سے بردھا کرے۔بینے آزمودہ اور مجرب ہے۔(حیاۃ الحیوان)

برد بارآ دمی کا درجه

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا جلیم آ دمی کا درجه نبی کے قریب قریب ہوتا ہے۔ (رواہ الخطیب فی تاریخہ) کے مشدہ انسان یا چیز کیلئے

فرمایا که گمشده چیزیا جانوریا انسان کی واپسی کیلئے بیہ وظیفه مجرب ہے۔۲ رکعت نماز حاجت پڑھ کر کھریا جی انسان کی واپسی کیلئے بیہ وظیفه مجرب ہے۔۲ رکعت نماز حاجت پڑھ کر کھرسور ہُ اخلاص ۵ مرتبہ مع سور ہُ فاتحہ اول آخر درود شریف پڑھے پھریا حی یًا قَیُّومُ معن ۵۰۰ مرتبہ پڑھے اور دعا کرے۔ (مجرب ملیات)

## حجراسود كاايك تاريخي واقعه

کذی الحجه کا اله کو بحرین کے حاکم ابوطا ہر سلیمان قرامطی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کرلیا ' خوف و ہراس کا بیمالم تھا کہ اس سال کا اللہ کو جج بیت اللہ شریف نہ ہوسکا کوئی بھی شخص عرفات نہ جاسکا انا للہ و انا الیہ راجعون

بياسلام مين يبلاموقع تهاكه حج بيت الله موقوف موكيا\_

اسی ابوطا ہر قرامطی نے حجراسود کوخانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عیاس کےخلیفہ مقتدر باللہ نے ابوطا ہر قرامطی کے ساتھ فیصلہ کیا اور تیس ہزار دینار دیدیئے۔ تب حجراسود خانه کعبه کوواپس کیا گیا۔ بیرواپسی ۳۳۹ه کوهوئی۔ گویا که ۲۲ سال تک خانه کعبه حجر اسودے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ جراسودکوواپس کیا جائے گا تواس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث یشخ عبداللہ کو حجرا سود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین جمجوایا۔ بدوا قعہ علامہ سیوطی کی روایت ہے اس طرح نقل کیا گیاہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں ججرا سودکوان کے حوالہ کیا جائیگا توان کے لیے ایک پھرخوشبودار خوبصورت غلاف میں سے نکالا گیا کہ بیچراسود ہے اسے لے جا کیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کنہیں بلکہ حجراسود میں دونشانیاں ہیں اگریہ پھراس معیار پر پورااتر اتو یے جراسود ہوگا اور ہم لے جائیں گے۔ پہلی نشانی ہے کہ یانی میں ڈوبتانہیں ہے دوسری ہے کہ آگ ہے گرم بھی نہیں ہوتا۔اب اس پھر کو جب یانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا' پھرآ گ میں اسے ڈالاتو سخت گرم ہوگیا یہاں تک کہ بھٹ گیا۔فرمایا یہ ہمارا حجرا سونہیں۔ پھر دوسرا پھرنكالا گیااس کے ساتھ بھی یہی عمل ہوااوروہ یانی میں ڈوب گیااورآ گ برگرم ہوگیا۔فرمایا ہم اصل حجراسودکو لیں گے پھراصل حجراسودلایا گیااور آ گ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا پھریانی میں ڈالا گیاوہ پھول کی طرح یانی کے اوپر تیرنے لگا تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجراسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہےاور یہی جنت والا پھر ہے۔اس وقت ابوطا ہرقر امطی نے تعجب کیا اور کہا: یہ باتیں آپ کوکہاں سے ملی ہیں تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہ باتیں ہمیں جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم سے ملی ہيں كه وجراسودياني ميں و وب گانهيں اور آگ سے كرم نہيں ہوگا''ابوطا ہرنے

کہا کہ بیددین روایات سے بردامضبوط ہے۔

جب ججراسود مسلمانوں کول گیا تواہے ایک کمزورا ذبنی کے اوپر لا دا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا۔ اس اونٹنی میں زبردست قوت آگئ اس لیے کہ ججر اسود اپنے مرکز (بیت اللہ) کی طرف جارہا تفالیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بحرین کے جارہے شخو جس اونٹ پر لا داجا تا وہ مرجا تا جی کہ بحرین چنچنے تک چالیس اونٹ اس کے بنچے تک چالیس اونٹ اس کے بنچے مرگئے۔ (درنایاب بحوالہ کتاب تاریخ مکہ محرین ملی بن فضل الطمری المکی)

هكيم الأمت حضرت تفانوي رحمه الثدكا ارشا دفرموده نسخه

فرمایا: تمام پریشانیوں سے نجات کیلئے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی۔ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں اور ان کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔اس بات کو بار بارسوچا جائے تو تمام پریشانیاں کا فور ہوجا کیں۔

ايمان اوراسلام كاخلاصه

رسول الله تعلی الله علیہ وسلم نے فرمایا دین نام ہے ''خلوص اور وفا داری کا''۔ہم نے عرض کیا کہ کس کے ساتھ خلوص اور وفا داری؟ ارشاد فرمایا الله تعالیٰ کیساتھ الله تعالیٰ کی کتاب کیساتھ الله تعالیٰ کے رسول کیساتھ مسلمانوں کے سرداروں اور پیشواؤں کے ساتھ ادران کے عوام کے ساتھ۔ (مسلم)

ناموافق حالات كي حكمت

حضرت سفیان بن عیبینه فرماتے ہیں کہ بندہ جس چیز کونا پسند کرتا ہے وہ اس کیلئے اس حالت سے بہتر ہے جس کووہ پسند کرتا ہے کیونکہ ناپسندیدہ اورمبغوض حالات اس کودعا پر آمادہ کرتے ہیں اور حسب مرضی کا کام ہوجانا اس کو غفلت میں ڈال دیتا ہے۔

#### يبيث كاورو

ية يت بإنى وغيره برتين بار برُّه كر بلائيس يالكه كر پيك برباندهيس -كا فِيْهَا غُوُلٌ وَّلا هُمُ عَنْهَا يُنُزَفُونَ.

# تین چیزیں مجھے (حضور صلی اللہ علیہ وسلم) دنیا میں محبوب ہیں (۱) \_خوشبو۔ (۲) \_عورتیں۔ (۳) \_ اور میری آئھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جا دو کے تو ڑکیلئے

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ: بابل کے ساحروں نے یہ بات بتلائی ہے کہ قرآن مجید کی ہرسورۃ کی صرف آخری آیت لکھ کرا ہے پاس رکھ لیس تو جادو کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ کل ۱۱۳ یات بن جائیں گی۔ (ملفوظات عزیزی)

بعض دنیاداروں کا واقعہ

تقیخ الحدیث حضرت مولانا محد ذکریا صاحب مهاجر مدنی قدس سره تحریفراتے ہیں خیر القرون اوراسلاف کاذکر نہیں ہیں نے قریب ہی زمانہ کے اپنے خاندانی بزرگوں کے قصے کشر سے سے بین کہ آپس میں جائیدادی قصوں میں مقدمہ بازی ہے مگر کیرانہ تخصیل میں جوکا ندھلہ سے پانچ چھمیل کے فاصلہ پر ہے اکثر دونوں فریق ایک ہی بہل میں چلے خاتے تھے۔ جس فریق نے اپنی بہل جڑوالی دوسرا بھی اسی میں چلا گیا۔ انہی واقعات کے سلسلہ میں ایک بجیب بات نی ہے کہ دوعزیزوں میں طویل مقدمہ بازی تھی ، ایک عرصہ تک مقدمہ چاتار ہا۔ اسی دوران بات نی ہے کہ دوعزیزوں میں طویل مقدمہ بازی تھی ، ایک عرصہ تک مقدمہ چاتار ہا۔ اسی دوران میں معاعلیہ کا انتقال ہوگیا مدی نے مرحوم کی اہلیہ کے پاس کہلا بھیجا کہ میری لڑائی بھائی سے تھی۔ میں مدعاعلیہ کا انتقال ہوگیا مدی نے مرحوم کی اہلیہ کے پاس کہلا بھیجا کہ میری لڑائی بھائی سے تھی۔ مقرد دوگی اور تجویز کرلوگی وہی مجھوٹی ہوتم سے کوئی جھگڑ انہیں۔ کاغذات ارسال ہیں ، جوتم طے کردوگی اور تجویز کرلوگی وہی مجھوٹی ہوتم سے کوئی جھگڑ انہیں۔ کاغذات ارسال ہیں ، جوتم کیا آج کل دین دار کہلانے والے بھی ایسا کرتے ہیں یا کرسکتے ہیں؟ کیا اچھا ہوتا کہ ہم لوگوں کی مسائی بجائے تخ یب کے تعمیر میں خرچ ہوتیں؟ (الاعتدال صفحہ سے)

## قرض دینے کا اصول

ایک مسئلہ بھی سن لواگر کسی شخص کو بیہ پہند چلے کہ قرض لینے والا شادی کے اسراف اور رسم ورواج کیلئے قرض مانگ رہا ہے تو قرض دینا جائز نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں گناہ میں معاون اور مددگار بن جائے گا۔ (حضرت عارق)

#### عورتول سيحسن سلوك

عورت کوالٹدتعالی نے ٹیرھی پہلی سے پیدافر مایا ہے۔اس کی سرشت میں بدبات رکھدی كدوه مرد ہے مغلوب نہيں ہوتی ۔غالب ہی رہنا جا ہتی ہے۔ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ كی بیوی نے اُن کے سامنے کسی بات کا جواب دے دیا۔ بیر ماجرا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یریشان ہوگئے۔انہیں اس پر بہت تعجب ہوا۔ کہ بیوی شو ہر کے سامنے بولے۔خیر بیوی کو پچھانہ کہا۔ بیوی نے کہا کہ آ پ کواس قدر تعجب ہور ہا ہے۔ ذراا پی صاحبز ادی (حضرت حفصہ رضی الله عنها) کی خبر لیجئے۔وہ تورسول اللہ کے سامنے بھی جواب دے دیتی ہیں۔صاحبز ادی سے جا کر یو چھا۔ وہ بولیں ہم تو اس سے بڑھ کربعض مرتبہ بولنا تک چھوڑ دیتے ہیں۔لیکن پیسب بيارا درناز كى باتيس بين \_أمهات المؤمنين رضى التُدعنهن كويقين تقاكم آپ صلى التُدعليه وسلم ان با توں پر ناراض نہ ہوں گے بلکہ ان کی ناز برداری کریں گے۔اس خلق عظیم کی وجہ سے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو محض کریم النفس شریف ہوتا ہے وہ بیوی پر غالب نہیں ہوتا۔ بلکہ بیوی کی ناز برداری کرتا ہے اُس سے مغلوب رہتا ہے۔ اور جوذ کیل کم حوصلہ ہوتا ہے وہ بیوی پر غالب رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کوئی معمولی درجہ کی نیکی نہیں۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہتم ہے بہتر شخص وہ ہے جس کا معاملہ اپنی ہیوی کے ساتھ درست ہو۔ بیوی کود باکررکھنااس پرغالب رہنا کوئی کمال نہیں۔(ماہنامہ محاسن اسلام) تسي طرح كاكام اتكنا

باره روز تک روزاس دعا کو باره بزار مرتبه پڑھ کر برروز دعا کیا کرے۔ان شاءاللہ کیسائی مشکل کام ہو پورا ہوجائے گا یا بَدِیعُ العَجَائبِ بِالْخَیْرِ یابَدِیعُ.

قبوليت كايقين ركھو

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دُعا کیا کرو کہتم قبولیت کا یقین رکھا کرواور بیہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دُعا قبول نہیں کرتا۔ (ترندی)

#### حضرت علامه عبدالله صاحب رحمه الله

حضرت علامه عبدالله صاحب قریب زمانه کے ایک برے عالم اور بزرگ گزرے ہیں جنگی مفید عام کتب میں ہے" کاروان جنت"،" صحابہ کرام اور ان پر تنقید" ادارہ کی مطبوعه ہیں مولا نا کے معتد خاص جناب منصور خان صاحب نے حضرت کی وفات کے بعد ا پنا ایک خواب یوں بیان کیا کہ میں حضرت کو کوئی کتاب پیش کررہا ہوں حضرت نے فرمایا کہ کتابیں تم پڑھا کرواورشکر کیا کرو کہ یہاں آخرت میں میں نے دیکھاہے کہ شکر کا بہت بروا مقام ہے۔ بیداری کے بعدانہوں نے اپنے ایک دوست کو بیوا قعہ بیان کیا جوخودمولا ناکے قریبی لوگوں میں سے تھےوہ اپنے معاشی حالات وغیرہ سے بہت پریشان تھے۔انہوں نے سنتے ہی فوراً اس نسخہ کو اپناتے ہوئے خوب شکر ادا کیا۔صرف تین دن ہی گذرے تھے کہ انہیں مولانا کی زیارت ہوئی عرض کیا کہ میں نے نسخ شکر برعمل کیا جس سے مجھے بہت فائدہ ہوا، اس برمولا نانے فرمایا گھبراؤنہیں جنت میں استھے ہوئے ۔مولا نا ماشاء اللہ جنتی لوگوں میں سے تھے جیسا کہ انہوں نے کارواں جنت کے نام سے کتاب تحریر فرمائی جس میں ایک سواکیس ان جلیل القدر صحابہ کرام رضی الله عنهم کے حالات و واقعات بیان فرمائے ہیں جنهیں فردا فردا جنت کی بشارت دی گئی اوراس کتاب کی تالیف برمولا نا کوبھی دنیامیں جنت کی خوشخبری ملی \_ (بروایت مولا ناعطاء الله شاه جی احمه پورشرقیه)

أمام ما لك رحمه الله كاوا قعه

امام ما لک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بعض حاسدوں نے سخت مار پید کی ۔خلیفہ وقت سزادینا چاہتا تھا۔ آپ نے سواری پرسوار ہوکر شہر میں اعلان کیا میں نے ان سب کومعاف کیا ،کسی کوسزادینے کا کوئی حق نہیں۔

عبادت میں انباع سنت کی نبیت

ہرعبادت میں بیبھی نبیت کرلیں کہرسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ہے اس سے دوہرے ثواب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھے گی۔ (حفرت عارقی)

## ايك الثدوالے كااندازنفيحت

ایک اللہ والے کے فرزندار جمند شعبہ تعلیم میں یو نیورسٹی درجہ پر بطوراستاد فائز سے چہرے پر واڑھی نہیں تھی۔ایک دن ان کے فرزندروزانہ شیو کے مل سے نہ گذر سکے اللہ والے بزرگ نے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا! جس روز داڑھی نہ منڈ واسکواس روز داڑھی رکھنے کی نیت کرلوتا کہ اس روز داڑھی رکھنے کا ثواب کم از کم آپ کول جائے۔اس اللہ والے نے ساری زندگی اس ایک نصیحت پر اکتفا کیا۔اگر کوئی مہمان آکران سے عرض کرتا کہ آپ کے اس بیٹے نہیں ہے تو اکثر فرمایا کرتے کہ آپ کومیر سے اس بیٹے کے چہرے پر داڑھی نظر نہیں آر ہی کیان مجھے نظر آر ہی ہے۔ان شاء اللہ جلد ہی اس کا چہرہ بھی سنت نہوی سے داڑھی نظر نہیں آر ہی کوفات کے بعدان کے صاحبز ادے نے ماشاء اللہ کمل داڑھی رکھ کی۔

ایک روزاسی الله والے کے هر میں ایک مہمان طالب علم جوان کاعزیز بھی تھا آیاس الله والے نے رات کواس کوا ہے ہاں سلایا صبح نماز فجر کیلئے وہ الله والے تشریف لے گئے مہمان طالب علم سویار ہاوہ مہمان طالب علم فی اے کا امتحان ویے کیلئے آیا تھا الله والے نے تین ون السے ہی و یکھا چو تھے روز اس الله والے نے مہمان طالب علم کو جج فجر کے وقت اٹھایا اور فر مایا آج میری طبیعت ناساز ہے وضو کرلوتا کہ ہم دونوں اکٹھے یہاں نماز اوا کرلیں۔ چنانچہ اس طالب علم نے اللہ والے کے ساتھ نماز فجر اواکی دوسرے روز بھی ایساہی ہوا تیسرے روز الله والے نے اس طالب علم سے فرمایا کہ بیٹا آج میری طبیعت بہتر ہے آج دونوں فجر کی نماز کیلئے مسجد چلتے ہیں۔ چنانچہ بقیہ امتحان کے تمام دنوں اس طالب علم نے فجر کی نماز اس الله والے کے ساتھ اواکی اس روز کے بعداس طالب علم نے بھی نماز نہیں چھوڑی۔

امام احمد بن حنبل رحمه الله كاواقعه

امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالیٰ کوخلیفه کوڑے لگوا تا۔ امام صاحب ہر روز معاف کرویتے۔ پوچھا گیا کیوں معاف کردیتے ہیں؟ فر مایا میری وجہ سے حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کے کسی امتی کوقیامت میں عذاب ہواس میں میرا کیا فائدہ ہے۔

# چھوٹی اولا دکو بوسہ دینا آئکھوں کی ٹھنڈک اور اجروثو اب ہے

فقیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے چھوٹے بچوں کو بوسہ دینے میں کوئی حرج نہیں بلکہ اجروثواب ہے کہ بیشفقت کا معاملہ ہے .... اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جوفض ہا ہے بروں کی تعظیم اور چھوٹوں پر شفقت و مہر بانی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے .... اسود بن خلف کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن می کو پکڑ کر بوسہ دیا اوراپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا کہ اولا دبخل کا باعث ہے برد لی پیدا کرتی ہے جہالت کا موجب ہے .... فم وحزن کا سامان ہے کا باعث بن قیس کندی کی روایت میں بخل .... برد لی اور حزن کا سامان بتانے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ بیدل کا ثمر اور آنکھوں کی شفتگ ہے .... (بستان العارفین)

# امام احمد بن حنبل کے ہمسابیے سے ملاقات

حضرت امام احمد بن طنبل رحمته الله عليه كے مكان كے سامنے ايك او ہار رہتا تھا .... بال بچول كى كثرت كى وجہ سے وہ سارا دن كام ميں لگار ہتا .... اس كى عادت تھى كه اگر اس نے ہتھوڑا ہوا ميں اٹھا يا ہوتا كه لوہا كوٹ سكے اور اسى دوران اذان كى آ واز آ جاتى تو وہ ہتھوڑا لو ہے پر مارنے كى بجائے اسے زمين پر ركھ ديتا اور كہتا كه اب مير سے پروردگار كى طرف سے بلاوا آ گيا ہے ميں پہلے نماز پڑھوں گا پھر كام كروں گا .... جب اس كى وفات ہوئى تو كسى كو خواب ميں نظر آيا اس نے يو چھا كه كيا بنا؟

کہنے لگا کہ مجھے امام احمد بن حنبل ؒ کے بنچے والا درجہ عطا کیا گیا ....اس نے پوچھا کہ تمہاراعلم عمل اتنا تونہیں تھا؟

اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کے نام کا ادب کرتا تھا اور اذان کی آواز سنتے ہی کام روک دیتا تھا تا کہ نماز ادا کروں ....اس ادب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے پرمہر ہانی فرمادی ....(نماز کے اسرار ورموز) خاوند کی اطاعت جہاد کے برابر ہے

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ''آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس خدمت اقدس میں ایک خاتون حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوا تین کی قاصد بن کرآئی ہوں ان میں ہر خاتون چاہے (میرا آ پ کے پاس حاضر ہونا) جانتی ہو یا نہ جانتی ہوگر وہ آ پ کے پاس میری طرح آنے کی خواہش رکھتی ہے ۔۔۔۔(ان سب عورتوں کا بھی ہو یا نہ جادہ بیا مردوں کا بھی رب ہواور تو ل کا بھی .۔۔ اللہ تعالی نے مردوں پر جہاد فرض کیا ہے آگر مال غنیمت حاصل کریں تو مالدار بن جا کیں اگر شہید ہو جا کیں اللہ کے نزد کی دور دوں کا بھی اللہ علیہ وہم دوں کا بھی اللہ عنہ کے اطاعت کے ) کون سے اعمال ہیں جومردوں کے اعمال کے برابر ہو جا کیں (ان عورتوں کے لئے اطاعت کے ) کون سے اعمال ہیں جومردوں ان کے اعمال کے برابر ہو جا کیں ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے خاوند کی اطاعت اور ان کے حقوق کو بہچانا اور تم میں سے کم ہی ہیں جو یہ کام کرتی ہیں ۔..، (پر سکون گھر)

امراض يعيشفا كاوظيفه

وَإِذَا مَوِضُتُ فَهُوَ يَشُفِينِ ۞ وَالَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُحْيِينِ ۞ (سرۃ اِشراء ١٠٠٠) ترجمہ: اور جب میں بیار ہوتا ہوں پس وہی شفا دیتا ہے مجھ کو وہی ذات ہے جو مارتا ہے مجھ کو پھرزندہ کرتا ہے مجھ کو ....اس دعا کو ہر بیماری میں پڑھ کر پانی میں وم کرکے پلائیں ان شاءاللّٰداللّٰدے حکم سے بیماری دور ہوجائے گی ....(قرآنی میجاب وَعامَیں)

تسبيحات روحاني غذا

صبح وشام کی تبیجات میں توانائی ہے ۔۔۔۔۔قوت ہے جس طرح صبح کے ناشتے کے بعد جسم میں طاقت و توانائی آ جاتی ہے ۔۔۔۔۔کیونکہ اعضاء رئیسہ کوغذا پہنچ گئی ۔۔۔۔۔ چنانچہ دن بھر کے جسمانی مشاغل انجام دینے میں ۔۔۔۔۔ وہ توانائی ممر ومعاون ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ اور اگر اس طرح تسبح وہلیل اور درُ ود واستغفار ہے روح کوغذا میسر ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ اور اگر طرح روحانی توت ہے روزانہ کے معمولات بحسن وخوبی ادا ہوجاتے ہیں ۔۔۔ور اجتناب عن البعاصی میں مقاومت نفس ۔۔۔ہیل ہوجاتی ہے۔۔(ارشادات عارف)

wit =